# المين طالع المينية الم المرابط المينية المينية



# الهيرالهند يحضرت تولانا كيتاليسعت المستبهم

Contractions Co جلدوم

- \* تح يك لاندبيت
- ★ مسائل وعقائد میں غیر مقلدین اور شیعه مذہب کا توافق
- ﴿ قرآن وحدیث کے خلاف غیر مقلدین کے پیاس مسائل پیچاس مسائل
- 🖈 توسل استغاثه بغيرالله اورغيرمقلدين كاندب
- 🖈 مسائل وعقائد بين غيرمقلدين كے متضاوا قوال
  - 🖈 ایک غیرمقلدگی توبه
- \* غیرمقلدین کے(۵۱) اعتراضات کے جوابات
  - \* مسائل نماز (قرآن وحدیث کی روشی میں)
    - \* عورتول كاطريقة ثماز
    - 🖈 خواتین اسلام کی بہترین مسجد



اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَنْشَرُفِي مَا مِولَ فَوَارِهِ مِلْتَانَ ، پَاکِتَانَ مُولَ فَوَارِهِ مِلْتَانَ ، پاکِتَانَ 061-540513 ©

### ا کابرین دارالعلق دیوبند کی طرف سے فقائم غیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک ممل نصاب



## جلددوم

نیر مقلدین کی شرانگیز یوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت دفقہائے کرام کی تو ہین کرنے پرخی لڑیج کی اشاعت پراکابرین دارالعلوم نے آئے مسلمہ کے دیلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ۳۳ میں امیر البند حضرت مولا تا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم کی صدارت ہیں ' تحفظ سنت کا نفرنس' کا اہتمام کیا جس ہیں مشاہیر علیا ہے متعلقہ موضوعات پر مقالے ہیں کے اور اس کا نفرنس میں چند قرار داویں پاس کیس جو یا تا عدہ سعودی عرب کی مقالے ہیں گئیں۔ جس پر حکومت سعودیہ نے الجمد للد شبت رق ممل کا اظہار کیا ہے ہم اس کا نفرنس میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دیگر کی متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدید ترتیب اکابرین امت کے افا دلت اور اس کے علاوہ کیا ہے ہیں کر رہے ہیں۔

إدار أواليفا \_ ( المسترفية وك أواره المان باكتان با

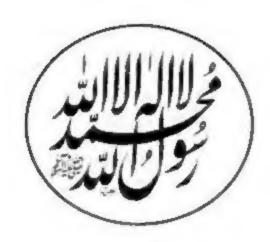

#### جمله حقوق محفوظ بهين نام كتاب مجموعه مقالات (جدوم) تاريخ اشاعت طبع اوّل معنوسه ۱۳۲۵ م تاريخ اشاعت طبع الثاني في ۱۳۲۵ م ناشر مناسب اداره تاليفات اشرفيدان طباعت سلامت اقال يريس ملتان

ایک مسلمان دینی کتابوں میں دانسة غلطی کرنے کا تصور بھی دانسة غلطی کرنے کا تصور بھی سرور می وضح میں سے زیادہ میں کرسکتا۔ غلطیوں کی تھے دامیا ہے کہا ہمارے ادارہ میں سنتقل شعبہ قائم ہادر کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھے پرسب سے زیادہ توجہ ادر عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم بیسب کا م انسان کے ہاتھوں ہوتا ہاس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار تین کرام ہے گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادی تا کہ آئے کندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن یقیناً صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

ملنے ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ماکان --- ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

کتبہ سیدا حمیشہ بیدارد و بازار لاہور --- مکتبہ قاسمیہ ارد و بازار لاہور

کتبہ رشید بیا سرکی روڈ کوئٹہ --- کتب فاند شید بید راجہ بازار راد لینڈی

یونٹورٹی بک ایجنس فیبر بازار پشاور --- دارالاشاعت ارد و بازار کراچی

ISLANIC EDUCATIONAL TRUST U.I (ISLAMIC BOOKSCENTRE)

19-121-HALLWELL ROAD BOLTONBLISNE.(U.K.)

### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلد دوم مقاله نمبر ۹

|        | مح یک لاند ہیت                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14     | تحريك لاغه ببيت (غيرمقلديت/سلفيت)                                     |
| IA     | شرانكيز مغالطه                                                        |
| 19     | ندا هپ از بعد میں انحصار                                              |
| 11     | ایک بی امام کی اتباع کیوں ضروری ہے؟                                   |
| 17     | اذا صح الحديث فهو مذهبي كالميح مطلب                                   |
| 14     | كياسيح حديثين صرف محارِح ستدمين بين؟                                  |
| ۲A     | شعن اعادیث کاطعنهکاطعنهکاطعنه                                         |
| 19     | صرف مختلف فيد مسائل يرى بحث كيون؟                                     |
| ۳r     | بے اد کی اور گنتا خی<br>بے اد کی اور گنتا خی                          |
|        | مقاله نمبروا                                                          |
| ٣٣     | مسائل وعقا ئدمیں غیرمقلدین اور شیعه مذہب کا تو افق                    |
| ساس    | شيعه اورغير مقلدين کي تاريخ ولا دت اور پس منظر                        |
| ٣٩     | نیر مقلدین کی تاریخ ولادت اوراس کا پس منظر                            |
| 72     | نواب صاحب بيمويالى كااعتراف                                           |
| r'A    | مواوی نذ برحسین کیلئے انگر بر کمشنر کی چشی                            |
|        | ناموں کے انتخاب کا اضطراب اندرونی اضطراب کا پیته دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 17     | فيرمقلدين كے الل عديث منے كى تاريخى شہادت                             |
|        | عقیدهٔ امامت میں شیعه اور غیرمقلدین میں توافق ویکسانیت                |
| Page . | شيعول <i>ڪنز</i> ديک عقيد وَ امامت                                    |

| ("(" | الميعه ندېب کامحور تقيد دَامامت ہے ۔                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | امام غائب کے بارے میں غیرمقلدین کاعقیدہ                                        |
| 27   | مصائب اور تکالیف کے وقت امام غائب ہے فریا دری                                  |
| 14.4 | جوامام کی بیعت کے بغیر مراوہ جاہلیت کی موت مرا                                 |
| 12   | عیش بهار کا نواب بے شار                                                        |
| 14   | بهم خر ماد بهم ثو اب                                                           |
| 74   | متعه کی هیقت                                                                   |
| 64   | شیعوں کے بارے میں مسعودی اور ابن عبدر بیری رائے                                |
| ۵٠   | ایک وفع متعہ (زنا) کرنے ہے ستر مج کا تواب                                      |
| ar   | شیعه اور فیرمقلدین کے درمیان توافق کی ایک اورمثال                              |
|      | صحابه کرام اورابل تشیع وغیرمقلدین                                              |
| ۵۵   | سی بر ام رضوان الله علیم اجمعین کے بارے میں اہل تشیع اور غیر مقلدین کی بدزیاتی |
| 10   | يبوداورشيعها سلام دشمني مين مشترك بين                                          |
| 04   | شیعوں کی سحابہ دشمنی کانمونہ ملاحظہ فرمائے                                     |
| 34   | حضرت عا نشصد يقة كى شان مِي گستاخي                                             |
| DA.  | دونوں فرقوں کے درمیان توافق کانمونہ                                            |
| ۵۸   | حضرت عا كشيصد بقد كي شان ميس غير مقلدين كي بدزياني                             |
| 41   | خاغا ءراشدین کے بارے میں عقیدہ عیر مقلدین اور الک تشع میں تو افق               |
| 41-  | غیرمقلدین کے ندہب میں صحابہ کا قول جحت نہیں                                    |
| TO   | منلهاجماع غيرمقلدين اورابل تشيع كاتوافق                                        |
| 44   | ایک مجلس کی تمن طلاقین                                                         |
|      | مقاله تميراا                                                                   |
| ۷۳   | قرآن وحدیث کے خلاف غیرمقلدین کے پچاس مسائل                                     |
| 45   | پش لفتا                                                                        |
| ئے ر | (۱) غیرمقلدین کاندہب ہے کہ اگر دنڈی نے نامے مال کمایا اور اس کے بعد الا        |

| 4   | تؤبه کرلی تو ده مال اس کیلئے اور تمام مسلمانوں کیلئے حلال و پاک ہوجا تا ہے       |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 44  | كافركاذ رج كيابوا جانور حلال ہے أس كا كھانا جائز ہے                              | (r)  |
| 41  | مردایک وقت یں جتنی عورتوں سے جا ہے تکائ کرسکتا ہے اس کی حدثیں کہ جاری اول        | (r)  |
| 44  | خنگی کے تمام جانور حلال ہیں جن میں خوان نہیں ہے                                  | (")  |
| 4   | جو جانورمر گیااورمیتہ ہوہ تا پاکتبیں ہے                                          | (5)  |
| ل   | نواب صاحب غیرمقلد فرماتے ہیں کہ مور کے تایاک ہونے پر آیت سے استداا               | (Y)  |
| 4   | كرناضيح اورقابل اعتبار بيس بلكداس كے پاك مونے بردال ب                            |      |
| 4   | موائے چیض و نفاس کے خون کے باقی تمام جانوروں اور انسانوں کا خون پاک ب            | (4)  |
| 44  | ال تجارت ميں زكو و نبيس ب                                                        | (A)  |
| 44  | چھ چیزوں کے سوایاتی تمام اشیاء میں سود لیما جائز ہے۔                             | (9)  |
| 44  | بغير منسل كئے ہوئے ناپاك آ دمى كوقر آن شريف جھونا ،ا شمانا ، ہاتھ لگا نا جائز ہے | (1.) |
| 44  | عاندی سونے کے زبوروں میں زکو ہواجب نہیں                                          | (H)  |
| 44  | شراب نایاک ونجس نبیں ہے بلکہ پاک ہے                                              | (11) |
| ni  | سونے جاندی کے زبور میں سودنیں ہوتا جس طرح جا ہے بیخ بدے کی زیاد فی               | (IT) |
| 44  | طرح جائز ج                                                                       |      |
| 44  | منی پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | (IL) |
| 4   | زوال ہونے سے پہلے جعد کی تماز پڑھنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | (10) |
| 44  | جعد کی نماز کیلئے جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |      |
| ۷٨  | جعد کی نمازشل اور نمازوں کے ہے بجز خطبہ کے اور کسی چیز کا فرق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔       | (14) |
| ۷٨  | دارالحرب من جعد يراحنا جائز ب                                                    | (IA) |
| 49  | تلاوت کا مجدہ کرنے کیلئے مجدہ کرنے والے کونمازی کی صفت پر ہونا ضروری نہیں        | (19) |
| 4   | اگر مقتذی کوامام کے پیچھے ہوہواتو مقتذی کے ذمہ مجدہ ہوواجب ہے                    | (r.) |
| 49  | جوان مرووں اور لڑکوں کو جاتدی کا زیور پہنتا جائز ہے                              | (ri) |
| 49  | جوجانور بندوق کے شکار سے مرجائے اس کا کھانا جائز اور حلال ہے۔                    | (rr) |
| 33. | اگرکوئی قصدانماز چیوژ دے اور پھراس کی قضا کرے تو قضا ہے کچھ فائدہ نہیں اور       | (rr) |
| بث  | نمازاس کی مقبول نہیں اور شاس نماز کا قضا کرنااس کے ذرمہ واجب ہے وہ بیجارہ ج      |      |
|     |                                                                                  |      |

| Λ+    | گناه کارد ہے گا                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.    | (۲۴) تمام جانوروں کا پیٹاب پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| A+    | (٢٥) غيرمقلدين كنزويك دريا كيتمام جانورز تده بول يامرده سب طلال بي                                                                                 |
| ۸.    | (۲۲) جاندی ونے کے برتن استعال کرنا جائز ہے                                                                                                         |
|       | (۲۷) جس فخص نے کسی مورت ہے زنا کیادہ مخص اس کی لڑکی ہے تکاح کرسکتاہے،                                                                              |
| At    | اگر چەدەلاكى اى زناھ پىدا بوئى بور                                                                                                                 |
|       | (۲۸) مشت زنی کرنی یا کسی اور چیزے نی کوخارج کرنااس شخص کیلئے مباح ہے جس                                                                            |
|       | بوی نہ ہوا گر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو واجب یا مستحب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|       | یوں میں ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہور ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔<br>(۲۹) قربانی بکری کی بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے اگر چیہوآ دا          |
|       |                                                                                                                                                    |
| ΔI    | ایک مکان میں کیول شہول                                                                                                                             |
|       | (۳۰) رسول الله علی کے مزار مبارک کی زیارت کیلئے کمہ یند منورہ کا سفر کرنا جا تزنہیں                                                                |
| نہ    | (٣١) نجاست كرنے ہے كوئى پائى نا پاكتبيں ہوتا پائى تھوڑا ہو يابہت ،نجاست پاخا                                                                       |
| ۸r    | پیشاب ہویا کوئی ہو ہاں رنگ، بو، مزہ ظاہر ہوتو نا پاک ہوجائے گا۔                                                                                    |
| Ar    | (۲۲) بوضوآ دی قرآن شریف جھوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| AF    | ( ٣٣) اگرنمازى تاپاك بدن ئى نماز پڑھے تواس كى نماز باطل نبيس ہوتى اوروہ كنه كار ب                                                                  |
| Ar    | (۳۴) بدن ہے کتنائی خون نظے اس سے وضوئیس او نتا                                                                                                     |
| يول   | (۳۵) مسافر مقیم کے پیچیے نماز نہ پڑھے اور اگر شریک ہونا ضروری ہے پیپلی دونوں رکھ                                                                   |
| ۸۳    | مِن شريك بمونه ميكي مين                                                                                                                            |
| ٨٣    | (٣٦) سرمنڈ انا خلاف سنت اور خارجیوں کی علامت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| ۸r    | (۳۷) لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کر نابدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| AD    | (١٦٨) بعض محابفات تع چناني معزت معاويد كمانبول في ارتكاب كبار اور بغاوت كى ب                                                                       |
| 2     | (٣٩) عورت کی نماز بغیرتمام سر کے چھپائے ہوئے سے تنہا ہویا دوسری عورتوں کے                                                                          |
|       | ساتھ ہویا ہے شو ہر کے ساتھ ہویا دوسرے محارم کے ساتھ ہو، غرض ہر طرح ت                                                                               |
| ۸۵    | زياده ي زياده سركوچميالے                                                                                                                           |
|       | (۴۰) نمازی کے کیڑوں کے واسطے پاک ہونا شرط نہیں اگر کسی نے ناپاک کیڑوں میر                                                                          |
| ۸۵    | ر ۱۰۰۰ ماری سے بےروں سے دوں سے بات ہوں سرط ہے۔<br>بغیر کسی عذر کے قصد انماز پڑھ کی تو اس کی نماز سیح ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| * 1 W | 一つらいしいののは、日のからいかという                                                                                                                                |

| A2           | (٣١) نخول سے نيچا پانجام پينے سے وضوافوٹ جاتا ہے                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | (٣٢) رمضان میں روز کی حالت میں کسی نے قصداً کھا ہی لیا تو                    |
| A4           | اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| بيامت کی     | (۳۳) پردہ کی آیت خاص از واج مطبرات ہی کے بارے میں وارد ہوئی۔                 |
| AT           | عورتوں کے داسطے نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| A4           | (۳۴) سابی (خاریشت) کھانا جائز ہے حرمت کی حدیث ٹابت نہیں                      |
| AY           | (۵۵) کافروں سے حیلہ کر کے سود لینا جائز ہے                                   |
| ين د كاس كا  | (٣٦) جانور کے ذرج کرتے وقت بھم اللہ نبیں پڑھی تو کھاتے وقت بھم اللہ          |
| ٨٧           | کھانا جائزے                                                                  |
| د کیک مسلمان | (۷۷) کفرگ حالت میں اگر کسی کا فرنے منت مانی تھی تو غیر مقلدین کے ز           |
| ۸۷           | ہوئے کے بعد اُس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| A2           | (٣٨) فرض يز صنے والانفل يز صنے والے كے پیچھے نماز پڑھ سكتا ہے                |
| AZ           | (٣٩) نابالغ لز كااگر بالغين كي امامت كرية اس كي امامت سيح ب                  |
| ري نبيل ٨٧   | (۵۰) عید کی نماز تنهاایک آ دی کی بھی سے ہاس کیلئے جماعت کا ہونا ضرور         |
|              | 1 × 1100                                                                     |
|              | مفاله مراا                                                                   |
| 91           | توسل واستغاثه بغيراللداورغيرمقلدين كانمرهب                                   |
| 97           |                                                                              |
| 97           | اصول تكفير                                                                   |
| qr           | الديويتديد                                                                   |
| 95           | مولا ناابوالحن على عمدوى رحمة الشهطيه                                        |
| 44           | دعاء مين توسل ميسيد                                                          |
| 44           | حقيقت پتوسل بين                          |
| 92           | توسل کی صورتیں                                                               |

|      | (۱) اپنا ممال صالح سے توسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | ووسري فعورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99   | تيىرى مورت مقبول بندول كاتوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1  | ذ وات كاتوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+1  | ر بیلی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+1  | ووسري روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+1  | تيسر ي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+1- | ضروري تنبيه المساورة  |
| 1+14 | الحُكال اور جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+0  | بعثت ہے قبل وسیلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+0  | حضرت آوم البغية كالوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+4  | نو سل بالفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+4  | تۇسل بالىۋى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104  | بالول ناوس الوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4  | فيم مقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1  | نوا ب صاحب کاشرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f+A  | ن يڅي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1-9  | عن د وآفت به المارية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| f  + | موالانا مبرالتي تعصوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11+  | النسر ف كاخون المستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HI   | الماز الغني الواقع في شفاءالعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111  | افراط وآفر يط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HT   | عط قياس كن بنياد ما المساسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111  | شخ المشائ عضرت جيلا في رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1117 | The second of th |

### مقاله نمبرسوا

### مسائل وعقا ئدمیں غیرمقلدین کے متضادا قوال.....۱۱۵

| جُي لَقَظَ السَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| نجيرالله كوندا كرناجا نزے                                                                                      |                                           |
| زنا کاری سے تکاح جا زے                                                                                         |                                           |
| مال تجارت میں زکو ة واجب نبیں                                                                                  |                                           |
| جاندی سوئے کے زبور میں زکو ہ واجب نبیں<br>حاندی سوئے کے زبور میں زکو ہ واجب نبیں                               |                                           |
| ع مان وے سے رپورین روہ وہ بہت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                            |                                           |
|                                                                                                                |                                           |
| يَارول پرجماز بھونک                                                                                            |                                           |
| گانا بجانا شادی میں جائز ہے                                                                                    |                                           |
| نماز جناز ويش سوروَ فاتحدز ورے پڑھنا                                                                           | (-)                                       |
| شراب سر کہ بن جانے پر پاکٹبیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |                                           |
| کفن میں عددمسنون کیڑول سے زیادہ دینادرست ہے۔                                                                   |                                           |
| میت اٹھائے ہے وضووا جب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |                                           |
| میت کونہلانے ہے شل واجب ہوجا تا ہے                                                                             | ***************************************   |
| فترية المستحم تنويره وقل الشاب ووا                                                                             | applyments and the same                   |
| نماز میں سنز کا چھیا تاضر وری نہیں                                                                             |                                           |
| فجر کیلئے دواذ ان ہونی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |                                           |
| ، رہے رہ ہیں ہے ہے۔<br>مؤ ذن کواجرت پر رکھنا نا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |                                           |
| ووں وہ برت پر رحل ہا جا رہے۔<br>عورت بھی مؤ ذ ن ہوسکتی ہے                                                      | ***************************************   |
| ورت مي دون دو مي چي ريستان استان |                                           |
| اذ ان دیناوا دیب ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | PH 41 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 |
| پور ۔۔۔ دمضان کے روز ہے چھوٹ کئے تو کچھی لازم بیس                                                              |                                           |
| میت کا حجونا ہواروز ہولی کیلئے رکھنا جا زُز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |                                           |
| خطبہ جمعہ کے شرائط میں نیس                                                                                     | ***************************************   |
| رکوع اور تجده میں تسبیحات واجب نہیں                                                                            |                                           |

| It_  | عنسلی میں بدن کا ملناوا جب ہے         |
|------|---------------------------------------|
| *For | د خول مکه کیلیخ مسلون مبی <b>ن</b>    |
| 184  | مبافری اقتداء تیم کے پیچھے ناجار ہے   |
| IPA  | مشت زنی جا تز ہے                      |
| IPA  | ہررکعت کی ابتداء میں اعوذ باللہ پڑھنا |
| 119  | ہررکعت میں بسم القدز در ہے پڑھنا      |
| Ir9  | سلام کے ذریعے ٹماز ہے نگلنا واجب نبیں |
| 17"+ | مروجه میلا د جائز ہے                  |

### مقاله تمبرهما

### غیرمقلدین کے ۱۵۶ عتراضات کے جوابات .....۹۵۱

| fA+  | تاثرات نسزت مولانا مفتى معيداحمد صالب، بالنبع رى |
|------|--------------------------------------------------|
| IAY  | رائِ أَرا في حضرت مواما نا نعمت القدصاحب         |
| 141" | رائے نرامی حضرت مولانار پاست علی صاحب            |
| IAA  | سهب تاليف                                        |
| IAA  | و بو بندی کمتب فکر کی گذارش                      |
| 1/4  | ناظرین ہے گذارش                                  |
| +91  | مولو بوں اور درویشوں کی بات                      |
| 191  | برزول کی بات مت پوچیمو · ·                       |
| 191  | حضور علیسته کی محبت اتباع ہے ہوتی ہ              |
| 197  | جوسنت کوحقیر جائے وہ کا فر ہو گا                 |
|      |                                                  |

| 1911          | تادكيسنت                                    |
|---------------|---------------------------------------------|
| 190           | صدیث کا ز دکریے والا تمراہ                  |
| 197           | آیت قرآنی کے ساتھ ہے اولی کفر ہے            |
| 194           | یغیر علم صدیث بنی ممرای ہے                  |
| 194           | فغنهاء كي بحتباد برعمل كاحكم                |
| 199           | کیافقہ میں موضوع صدیث ہے؟                   |
| <b>***</b>    | صديرة قول المام يرمقدم                      |
| F++           | اذا صح الحديث فهو مذهبي كامطلب              |
| <b>I'• I'</b> | تقليد كي منرورت                             |
| <b>*</b> * (* | مديث من تعليد كاثبوت                        |
| ۲ <b>-</b> ۵  | تقلید کے جواز پرعلما ءِامت کا اتفاق         |
| <b>r</b> •∠   | الل صديث اوراحناف كالاتفاق                  |
| <b>r</b> •∠   | الل قمر آن ، الل عديث ، الل سنت والجماعت    |
| r+ 4          | دین اسلام کے مسلمہ اصول                     |
| r•A           | اجماع کی جمیت                               |
| r• 9          | قیاس کی جمیت                                |
| MI            | دَورِ حاضر كِيالل قرآن وابل حديث            |
| 11.11         | ہند وستانی سلفی                             |
| rir           | الل سنت والجماعت                            |
| rir           | امت كاسوا داعظم الل سنت والجماعة            |
| MA            | خیرالقرون کے اہل قرآن واہلِ حدیث            |
| ۲۱۷           | اعتراض ۱۲ کااصل جواب                        |
| rri           | جعک کرسملام کرنا مکروہ ہے                   |
| rrr           | مصافحه ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں ہے       |
| rrr           | وونول ہاتھوں سے مصافحہ کی روایات            |
| FFP"          | عدیث <b>میں</b> لفظ بیرد ونو ل ہاتھوں کیلئے |

| ***         | اجنبی پورتوں ہے مصافحہ                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 119         | وازهی منذانا کترانا حرام ب                                             |
| f1"+        | نخنوں سے بینے نگی یا <b>یا جامہ کی حرمت</b>                            |
| *1"1        | بے تمازی کی سزا                                                        |
| ****        | گرون کے سطح کا فلسفہ                                                   |
| rro         | قضا نمازوں کیلئے اوّ ان وا قامت                                        |
| ***         | سر کھول کرتماز پڑھنا                                                   |
| TTA         | صفول میں ال کر کھڑ ہے ہوتا                                             |
| rr-         | روايات كاجائز                                                          |
| P174        | ناف کے پنچے یاسینہ پر ہاتھ باندھنا                                     |
| PIC I       | اصل مسئله کا جائزه                                                     |
| tm          | سینه پر باتھ باندھنے کی روایات                                         |
| tra         | ناف کے پنچے ہاتھ باند سے کی روایات                                     |
| PPA .       | امام کے چیچے قر اُت کا فلسفہ                                           |
| rrq         | فاتحه خلف الإمام كالحقيقي جائزه                                        |
| ro.         | سورۂ فاتحہ پڑھنے ہے متعلق چارصحابے کی روایات                           |
| tor         | امام کے چیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مما اوت میں مالہ سحابہ کرام کی روایات |
| דמדי        | متعتدی کے لیے مطلق قر اُت کی ممانعت                                    |
| FOT         | جبری نماز میں قر اُت کی ممانعت                                         |
| <b>t</b> 00 | مری نماز میں قر اُت کی ممانعت                                          |
| ran         | جبری اورسری دونو ل نماز ول میں ممانعت                                  |
| 109         | خلفا ءراشدین کافتو ی                                                   |
| 44+         | روایات کا حاصل                                                         |
| 777         | آمین بالجمر ہے بابالسر                                                 |
| F 11"       | حدیث شریف ہے مسئلہ آمین کا جائز ہ                                      |
| 4.44        | آمین بالجمر کی روایت                                                   |

| *40"          | آمين بالسركي روايت                              |
|---------------|-------------------------------------------------|
| מרז           | دونو ل شم کی روایات کا جا تزه                   |
| *11           | امام ترندی کے کلام کا منصفانہ جواب              |
| PYA           | راوی کےضعف کااثر امام ابوحنیفۂ پرنہیں پڑتا      |
| 121           | مسئلد فع يدين                                   |
| <b>t</b> ∠t*  | ر فع یدین کے بارے میں تحقیقی جائز ہ             |
| <b>7</b> 2.7" | شوت رفع بدین کی روایات                          |
| <b>7</b> 24   | عدم رفع يدين کي روايات                          |
| †Al           | روايات كاجائزه                                  |
| PAP           | سنت فجر کے بعد دا ہن کروٹ لیٹنا                 |
| rat"          | ظهر جا دركعت سنت                                |
| ተለሰ           | تر اوس کی میں رکعات میں یا آٹھ؟                 |
| PAN           | میں رکعت تر اوت کا ثبوت                         |
| PAY           | قیاس کی جمیت                                    |
| 111           | میں رکعت تر او <sup>ت</sup> پر نسحا ہے کا اجماع |
| F9+           | فين رئعت تراوح پربعض مرفوع روايات               |
| T91           | میں رکعت تر اوسی پرعلامہ ابن تیمید کی تائید     |
| rgr           | آنحة ركعت تراوح سلف ے ثابت نبیس                 |
| rer           | خطيب كامتبر برسملام                             |
| ram           | حنفيه كاموقف                                    |
| rar           | منبر پرخطیب کے سلام کی روایات                   |
| <b>r</b> 90   | روايات كاجائزه                                  |
| ra_           | برز بالزياش خطبه كاستله                         |
| rgA           | شو ہر کی تعش کو نہلا نا                         |
| 799           | نماز جنازه میں رقع پدین                         |
|               |                                                 |

| P*++          | تيجه، دموال، عاليموال                           |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>!</b> **!  | قبرول پرعمارت بنانا، چراغ جلانا                 |
| F"+ F"        | قبرو <i>ں کو بوس</i> ید بینانصاری کی عاد ت      |
| <b>**</b> **  | ا نبیا ء وا دلیا ء کی قبرول کا تجد ه وطواف حرام |
| <b> </b> "+ " | ا دلیاءالله کی قبروں کی زیارت                   |
| 174.4         | غيرالله كي منت ما نتا                           |
| 4-4           | ماأهِل بلغير الله كي حرمت                       |
| 1-4           | مسئلة توسل ، حق اور وسيله كا فرق                |
| 1"- 9         | دعاء بجج نبي دولي                               |
| Mil           | مئلة وسل                                        |
| MIT           | غير مقلدين كاعمل                                |
| MIT           | نوسل کے جواز پر دلائل                           |
| mm            | مہا قتم سے دلائل<br>پی سے دلائل                 |
| mid           | دو- ی فتهم کے دلائل                             |
| <b>F</b> 19   | تيسري فتم كيوانك                                |
| rrr           | بعد الوفات توسل كي حديث                         |
| ٣٣            | توسل کی حقیقت                                   |
| rra           | مستله علم غيب                                   |
| <b>P</b> 10   | علم غيب كي تعريف                                |
| ***           | علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہونے پر قرآتی داؤل     |
| rm            | قرآن ہے فال نکا لئے کا مسئلہ                    |
| r"rA          | طاعون اور ہمینہ میں او ان                       |
| mrq           | دُ عاء عَنْجُ العرشُ وعبد نامه کی ستد           |
| rrq           | مسئله مولود                                     |
| ۳۳.           | شببه برأت كاحلوه اوررشو مات ومحرم               |
|               |                                                 |

# مقاله نمبر۱۹ مسائل نماز .....

| rrr          | چين لفظ                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry          | قيم كمائل                                                                                                       |
| rr2          | صف کی در سطی کے مسائل ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                     |
| P"("o        | نیت کے ممائل سے مسامل میں                                                   |
| rra          | ضروری وضاحت ،                                                                                                   |
| prorq        | قرأت كے ممائل                                                                                                   |
| ron          | وضاحت                                                                                                           |
| P04          | ركوع كے مسائل                                                                                                   |
| MYZ          | سجدہ کے مسائل ۔                                                                                                 |
| የሬተ          | جلبهُ اسرّاحت كيميائل                                                                                           |
| <b>1</b> 744 | ووسرى ركعت عيد سائل مستند مستند مستند مستند مستند مستند مستند                                                   |
| rz A         | قعدةُ اولي كي مسائلن                                                                                            |
| PAI          | وضاحت                                                                                                           |
| rz.A         | قعدة اخيروك مسائل مسه سه سه سه سه سه سه                                                                         |
| PA 9         | نماز کے بعد دُعاء کے مسائل                                                                                      |
| 1"9+         | وضاحت                                                                                                           |
| 1790         | منروري حقبيه المستنان |
| P94          | ضروری وضاحت                                                                                                     |
|              | مقالة يمركا                                                                                                     |
|              | عورتوں كاطريقة ثماز                                                                                             |
| r*A          | التمازات                                                                                                        |

| er)) |     | ا به حشر شي                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6,11 |     | ن من المنظم المنظم<br>المنظم المنظم المنظ |     |
| 111  |     |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| MIM  |     | احمد بن مبل<br>احمد بن مبل                                                                                                                                                                                                      |     |
| دام  |     | حديث                                                                                                                                                                                                                            |     |
| r'ra |     | ا جم سوال                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      |     | مقاله نمبر ۱۸                                                                                                                                                                                                                   |     |
|      | ۲۳. | خوا تین اسلام کی بہترین مسجد                                                                                                                                                                                                    |     |
| 444  |     | e:                                                                                                                                                                                                                              | *** |

| * * * *     | 5 <u>2</u> <u>2</u> 4                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra         | مرابع<br>ممهرید                                                                                                                                                                                                                  |
| (***)       | وواجه بیث جن سے بظاہر کی قیدو شرط کے بغیر مساجد میں حاصری کا جواز مجھ میں آتا ہے                                                                                                                                                 |
| P. P. P.    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| rsr         | و وال وريث بيث المن من المسلك تاريكي بين مجدجات كاجواز ثابت : وتاب                                                                                                                                                               |
|             | ، ، ، ، ، ، یت اس سے سجد کی حاضری کے وقت پر ، وکی با بندی مزیب و زیات ،                                                                                                                                                          |
| F 4+        | ، نبوی استاهال اورم دول کے مماتھ اختلاط سے اجتناب کا صم ہے                                                                                                                                                                       |
| የተተ         | 8126 25                                                                                                                                                                                                                          |
| CYD         | ور مرى شرط خوشبو كياستعال ساجتناب                                                                                                                                                                                                |
| M.A.        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| rz.         | بوقعی ته بام دول سے عدم اختلاط<br>پوقعی ته بام دول سے عدم اختلاط                                                                                                                                                                 |
| ۳۷A         | پین میں مردن کے ہمارات ہوتا ہے کہ عورتوں کوائے گھروں میں نماز اوا کرنا افضل ہے                                                                                                                                                   |
| <b>የ</b> ላለ | شه دری د شه در سال می از در از د<br>در از در |
| r 3.4       | ووان این این میدمر جدیش بائے کی ممانعت عبت ہوتی ہے                                                                                                                                                                               |
| 644         | وہاں ہے موقع پرعیدگاہ جانے ہے متعلق روایات<br>عیدین کے موقع پرعیدگاہ جانے ہے متعلق روایات                                                                                                                                        |

### مقالهمبره

# تحريك لا مذ ببيت

### وعير وقاديت إسافيت

دورحاضر میں افترات بین اسلمین کی سے خطرنا ک عالمگیرمہم

از جناب مولا نامفتی سید محرسلمان منصور بوری نست اد مدرسه شداد آبداد

### تحریک لا م*ذ* ہبیت (غیرمقلدیت/س<sup>ن</sup>ست)

آج کے دَور مِیں اُمت کی شیراز ہ بندی کی جتنی ضرورت ہےای \*اید زمان سابق میں بھی ندر بی ہو، آج وُشمنان وین ہرطرف سے اور ہر جگہ جمع ہو کرامت مسلمہ کو نوالہ سر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سامی، اقتصادی، تعلیمی ہرا نتیار ہے مسلمانوں کا وزن بوری دنیا میں ناتو بل یقین حد تک محمث چکا ہے۔اکٹرمسلم کیے جانے والے ممالک مجى اندروني طور ير بورى طرح غيرمسلم شاطر طاقتوں كے دست محربن على بين مسلم حکومتوں کے اربا بے حل وعقد بھی زیادہ تر دین ہے بے بہرہ بلکہ الحادی نظریات کے حامل ہیں۔ایسے ماحول میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں تک ممکن ہومسل انوں کی مغوں میں انتشار کوختم کیا جائے اور فروگ مسائل میں آ کجھنے کے بچائے اصولی طور ہرا تحاد و ا تفاق كومضبوط كرنے كى راوا پنائى جائے ۔اوركلمدكى وحدت اورمتواتر اجتماعى عقائد كوانتحاد كى بنياد بناياجائتا كرزياده يزياده صدتك الفاق اورجم آبنكي كي راه بموار موسك\_ ع کیکن اس شدید ضرورت کے برعکس کھے بناتو فیل فتنہ پر دروں نے بوری شدت کے ساتھ افتر اق بین انسلمین کی مہم جھیز رکھی ہے۔ یہ لوگ جھوٹے جھوٹے مسائل کو رنگ آ میزی کے ساتھ بیش کر کے عوام میں معرکہ کا بازار گرم کردیتے ہیں اورایک محض افضل او**ر** غیرافصل کےا ختلاف کوامیان و نفر کاا ختا ف بنا کر چٹی کرتے ہیں،اس ملسلے کا سب ہے بڑا خطرناک فتنہ جس نے اب رفتہ رفتہ تقریباً پورے عالم میں ہاتھ ہیر پھیلا لئے ہیں غیر مقلدیت اورلا ند ہبیت کا نتنہ ہے (جس سے دابستہ اوگ نام نہاد طور مراہیے کوسلفی اورابل صدیث کہتے ہیں) چندسانوں سے اس فرقہ نے سعودی عرب کے بااثر اصحاب ظواہر (غیر مقلد ) علماء ومغتیان کوشیشه میں اُ تار کراور سعودی حکومت کا اخلاقی و مادّی تعاون حاصل كركے تمام مقلدين عوام وعلما ، بالخصوص حصرات حنفيہ کے خلاف برسر عام بدز بانی ،طعن و

تشنیج اور تہمت طرازی کا بازارگرم کررکھا ہے۔الیہ یہ ہے کہ یہ لوگ حکومت سعودیہ کی مربی جی بین جرمین شریفین کے شعبۂ وعظ و تذکیر جی دخیل جی اور تج ورمضان کے مہینوں میں وعظ و تذکیر کے عنوان ہے جو اُردو جس بیانات ہوتے جی ان جس تذکیر یا وعظ تو برائے نام ہوتا ہے بس تقریر کا ساراز ورعوام کے سامنے چندمتعینزاختلائی مسائل و دلائل بیان کرنے اورعلا وسلف اورائر عظام پر تبعر ول اور تیرے بازیوں پر صرف ہوتا ہے۔ان کی تقریروں کو سننے والا ہر مخص ہا آسانی اس نتیج پر پہنچ سکتا ہے کہ امام ابوضیف اوران کے اہل تقریروں کو سننے والا ہر مخص ہا آسانی اس نتیج پر پہنچ سکتا ہے کہ امام ابوضیف اوران کے اہل نہ بہت ہے جس کا اظہار موقع بموقع نہوتع نیان کی شدت اور گندگی ہے ہوتا رہتا ہے۔

### شرانكيز مغالطه

غیر مقلدین اور لا فدہی لوگ مرا دولوح عوام کوا پناجمعوا بنانے کے لیے پیطریقہ افتیار
کرتے ہیں کہ ایک طرف کوئی حدیث بیان کریں گے اور پھراس کے مقابلے ہیں امام
ابوحنیفہ کا کوئی قول ذکر کر کے دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے بیٹا بت کریں گے کہ
نعوذ باللہ احتاف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہیں قول ابوحنیفہ کوئر جج دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ بات صرف اتن ہے کہ حضرات احتاف فہم کتاب و
سنت میں امام ابوحنیفہ کے علم پر اعتاد کرتے ہیں اور یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انھوں نے
نصوص سے بچھ کر جودائے اپنائی ہے وہ کتاب وسنت کے بین مطابق ہے۔
علامہ شاملی آئی شہرہ آئا فاق کتاب "الاعتصام" میں کسی عالم کی ا تباع کا مطلب بیان
علامہ شاملی آئی شہرہ آئا فاق کتاب "الاعتصام" میں کسی عالم کی ا تباع کا مطلب بیان

ان العالم بالشريعة اذا اتبع في قوله وانقاد الناس في حكمه فانما اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة اخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله طبي المبلغ عن الله عز و جل. فيتلقى منه ما بلع على العلم بانه بلغ او على غلبة الطن بانه بلغ لامن جهة كونه منتصباً للحكم مطلقاً اذ لا يثبت ذالك لاحد على الحقيقة وانما هو ثابت للشريعة

المنزلة على رسول الله مُنْكِيَّهُ وثبت ذالك له عليه السلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة\_(الاعتمام٢٠٥٠/٢والد تربية ٨٢)

ترجمہ: شریعت کا عالم جب اس کے تول کی پیروی کی جائے اور اس کے فیصلہ کولوگ تلیم
کرلیس تو اس کی اجاع صرف اس حیثیت ہے ہوتی ہے کہ وہ شریعت کو جانے والا اور اس
کے مقتضی پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جہت ہے اس کی اجاع نہیں کی جانب ہے جاتی ہوتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جاتی ہوتوں سے تول کیا جائے گا جاتی ہوئے والا ہے۔ جنانچہ جو کہ بھی وہ عالم ہم تک پہنچائے وہ اس سے تبول کیا جائے گا خواہ اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہ واقعی ملغ ہے یا اس کے مبلغ ہونے کا غالب گمان ہو (یہ تبول کیا جائے گا خواہ اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہ واقعی ملغ ہے یا اس کے مبلغ ہونے کا غالب گمان ہو (یہ تبول کی خواہ اس کو کہ کہ ہوئے کہ کہ کہ جنوب کے درجہ میں رکھ دیا جائے ،
کونکہ یہ جن کس کے لیے بھی حقیقنا ٹا بت نہیں ہے۔ یہ حق صرف اس شریعت می کو حاصل ہے جو کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ تبیار کے خفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور معصوم ہونے کی حیثیت ہے تشریح کا می تعیار صرف آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ، جلو قات میں سے کسی کو بھی یہ جن نہیں ہے۔ "
ام ابو حفیفہ تحود انتہائی احتیاط کرنے والے تھے۔ مسائل کے استنباط اور تخریح تی وقتی تبیں ہے۔ "

مي انمون نے جوطریقہ اپنایا ہے اس کا اظہار آب نے خودان الغاظ مس کیا ہے:

آخذ بكتاب الله فان لم اجد فيسنة رسول الله عليه فان لم اجد في كتاب الله ولاسة رسول الله عليه اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت به وادع من شئت منه ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما اذ انتهى الامر الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالاً فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا.

(تاريخ بفداد بحواله الفقه الحنفي، ص ٢٦)

ترجمہ: میں (سب سے پہلے) کتاب اللہ کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر اس میں مسکلہ نہ پاؤں تو سخت رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کتاب اللہ اور سخت نبوک ، ونوں میں مسکلہ نہ طیح تو بھر آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے اقوال کو اختیار کرتا ہوں اور اس میں (فور وفکر کرکے) جس کا قول جا ہے لین ہوں اور جس کا قول جا ہے۔

جیوڑ ویتا ہوں۔اور میں محابہ کے اتو ال کو جیوڑ کر ان کے علاوہ کسی کے قول کو اختیار نہیں کرتا۔ اور جب محاملہ (صحابہ ہے آگے ہڑ درکر) ابراہیم نختی ،امام شعبی ،این سیرین ،حسن بھری ،عطا ،سعید بن المسیب اور متعددا فراد کے نام گنائے ان تک بینج جائے تو بیدہ والوگ ہیں جنموں نے اجتہا دسے مسائل کا تھم معلوم کیا ہے تو میں بھی اس طرح اجتہا دکرتا ہوں جیسے ان حضرات نے اجتہا دکرتا ہوں المجیس ان حضرات نے اجتہا دکیا (بیعن میں ان تا بعین کی رائے کا یا بند نہیں ہوں)

ال صراحت ہے معلوم ہوگیا کہ امام ابو صفیفہ کا طریقہ استباط موافق شریعت ہاور
اختلائی مجہد فید مسائل میں آپ کا ہر قول دلائل ہے موید ہے۔ جن مسائل میں دور صحابہ اس اختلاف ہو چکا ہے اور ان پر اجماع کی کوئی صورت نہیں ہوگی ہے ان کا اختلاف قیامت تک مرتفع نہیں ہوسکا۔ اب یہ حضرات مجہد ین کا کام ہے کہ ان میں سے جو قول انھیں دلیل کے اعتبار ہے مضبوط نظر آئے اسے اضیار کر لیس اور اپنے درجہ کے دوسرے مجہد کو اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہ کریں بلکہ ان میں سے ہر رائے کا اختیار کرنے والا اپنی جگہ پر صائب ہے۔ اور ہر رائے 'وصواب محمل خطاء' ہے لہٰذااگر امام ابوضیفہ آپی دسمت علی ، وقت نظر اور تخریخ واستباط کی بے مثال صلاحت کو ہروئے کار لاتے ہوئے دسمت علی ، وقت نظر اور تخریخ واستباط کی بے مثال صلاحت کو ہروئے کار لاتے ہوئے میں ایک وائے کو تر ہے والی سے مقابلہ میں قول قول رائح کہا جارہا ہے۔ یہ مقلدین کی محمل تحمل ہوگا۔ میں ایک رائے کہا جارہا ہے۔ یہ مقلدین کی محمل تحمل ہوگا۔ میں ہے۔ یہ مقابلہ میں قول قول رائح کہا جارہا ہے۔ یہ مقلدین کی محمل تحمل ہے۔ یہ مقلدین کی

### ندابب اربعه مين انحصار

شروع وور میں اگر چر بہت ہے جبتدین اجت میں گذرہے ہیں، لیکن ان سب کی الگ لگ با قاعد واس انداز میں فقہ کی قدوین بیس ہو کی کہ ان کی تقلید کرنے والا دوسروں ہے ہے بیاز ہوجائے۔ یہ نخر وامنیاز اللہ تعالی نے حضرات ائر اربعہ (امام ابوضیفہ، امام شافعی، امام ما لک ، امام احمد بن منبل ) کوعطا فر مایا ہے کہ ان میں سے ہر یک کے ذہب کی جزئیات اور اصول اس انداز میں حدون ہوئے کہ جو شخص دین کے جس مسئلہ میں رہنمائی جا ہے، اس کو ہر ذہب میں رہنمائی ال سکتی ہے۔ جنانچہ جب غیر جبتدین کے لیے تقلید شخصی جا ہے۔ اس کو ہر ذہب میں رہنمائی ال سکتی ہے۔ جنانچہ جب غیر جبتدین کے لیے تقلید شخصی

کاسوال سامنے آیا تو تجرباور تحقیق ہامت اس امر پر شنق ہوئی کہ جامعیت اور تدوین کے انتہار ہے دو ین کے انتہار ہے حفرات انکہ اربعہ کے انتہار ہے حفرات انکہ اربعہ کے خدا ہب سے زیادہ کوئی مسلک اس ضرورت کو پورانہیں کر سکتا اس لیے چوتھی صدی میں اس بات پراجماع ہوگیا کہ انکہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید شخصی باضا دو نہیں کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ارشاد فریائے ہیں:

ان هذا المذاهب الاربعة المدوّنة المحررة قداجتمعت الامّة او من يعتد منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا. وفي ذالك من المصالح مالا يخفى لاسيما في هذه الايّام الّتي قصرت فيها الهمم جدّاً فاشربت النفوس الهوى واعجبَ كلّ ذي رأى برأيه\_(جِدانُدالها)

ترجمہ بیرچاروں فداہب جومدؤن ومرتب ہیں ان کی تحقید پر آج تک امت کے معترافراد کا انفاق چلا آرہا ہے۔اوراس میں جومصالح ہیں وہ تخفی بیس ، فاص کراس زمانہ میں جبکہ لوگوں کی ہمتیں کوتاہ ہوگئی ہیں اور خواہش نفس لوگوں کے قلوب میں جاگزیں ہوچکی ہے،اوراپی رائے کوئی اچھا مجھنے کا دور دورہ ہے۔

اور مقد الجيد من ترير فرمات مين:

ولما اندرست المذاهب الحقة الآنه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخووج عنها خووجاً من السواد الاعظم والخووج عنها خووجاً من السواد الاعظم والخووج عنها خووجاً من السواد الاعظم او عنها المربح ترجمه: اور جبان فار تدابب ك علاوه مجى تدابب حقد كالحدم بو كة واب المي كا اتباع مواد اعظم كا تباع مواد اعظم ك تدبب التاع مواد المحلات كا وران في منه المناسكان الماكان ال

اورحقیقت میں امت محریہ علی صاحبا العسلوٰ قاد السلام پریدالقدر تب العزیت کا برا انعال و انعام ہے کداس نے غدا ہب اربعد کی شکل میں ہمارے لیے مل کی الی راہیں متعین کردی ہیں جو ہرشم کے خو خشہ ہے پاک اور دلجمتی اور سکون قبی کے ساتھ ہر طرح کے احکامات ہجالا نے کا سرچشہ ہیں۔ ملاجیون قرماتے ہیں:

والانصاف ان الحصار المذاهب في الاربعة واتباعهم فضل اللهي وقبولية عند الله لامجال فيه للتوجيهات والادلّة\_("نيرات"م\_"، 194) اورانصاف کی بات بیہ کے مذاہب اربعہ پرانحصاراللّٰہ کاعظیم فضل ہےاورعنداللّٰہ ان کے مقبول ہونے کی الیمی نشانی ہے جس میں تو جیہات اور دلائل کی چنداں حاجت نہیں۔ علامہ ابن نجیم قرماتے ہیں:

ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لانضباط مذاهبهم و انتشارها و كثرة اتباعهم - (الاثباه الطبور كراجي (١٣٣))

ترجمہ: ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنانے کے ممنوع ہونے پر اجماع منعقد ہے۔ اس لیے ان چاروں کے ندا ہب ہی مدوّن ہیں۔ اورعوام وخواص ہیں مشہور ہیں اور ان کے پیروکا روں کی کثرت ہے۔

اور شخ عبدالغي نابلسي ايخ رساله خلاصة التحقيق مين وضاحت كرتے مين:

وامّا تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب الاربعة فلايجوز لالنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الاربعة عليهم لان فيهم المخلفاء يالمفضلين على جميع الامّة بل لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيو دها وعدم وصول ذالك الينا بطريق التواتر حتى لو وصل الينا شئى من ذالك كذالك جازلنا تقليده لكنه لم يصل كذالك.

ترجمہ: اس وقت غداہب اربعہ کوچھوڑ کر دیگر جہتدین کے غرب پر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیس ہے کہ ویگر جہتدین کے غربوں میں کچھ نقصان ہے۔ اور غداہب اربعہ بی رائج ہے۔ اس لیے کہ ان جہتدین میں ایسے بھی ہیں جو تمام امت پر بھاری ہیں، بلکہ اصل وجہان کے غرب کو اختیار نہ کرنے کی یہ ہے (۱) ان کے غداہب با قاعد و مرتب و مدون نیس ہوسکے۔ (۲) ہمیں آئ ان غداہب کی شرائط وقیود کا پوراعلم نہیں ہے۔ (۳) اور وہ غدا ہب ہم تک تو از کے طریقہ پر ہم تک چہنچ تو اور وہ غدا ہب ہم تک تو از کے طریقہ پر ہم تک چہنچ تو ہمارے لیان کی تھلید کرنا جائز ہوتا، طرایا نہیں ہوا۔

آ مے چل کرعلامہ مناوی ہے تقل کرتے ہیں ·

فيسمتنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لانّ المذاهب الاربعة

انتشرت وظهرت حتى طهر تـقييـد مطلقها وتحصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم\_(ظامـة التحيّق ٢٠٠٠)

ترجمہ: البذا قضاء وا فقاء میں مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی امام کی پیروی ممنوع قرار دی جائے گی، اس لیے کہ خداہب اربعہ شہور ومعروف ہو چکے ہیں ۔ حتیٰ کہ ان کے مطلق احکامات کی قیدیں ، اور عام امور کی شخصیص وغیرہ کا علم ہو گیا ہے۔ ان کے برخلاف دیگر نہ ہبول کی اس طرح وضاحت نہیں ہو کئی کیونکہ ان کے پیروکار نا بید ہو چکے ہیں۔

ان حوالہ جات ہے معلوم ہو گیا کہ ندا ہبِار بعد پر ممل کا انحصارا یک اجماعی مسئلہ ہے ، اور دین کی سیحے شکل وصورت میں حفاظت کا بڑاا ہم وسیلہ ہے۔

### ایک ہی امام کی اتباع کیوں ضروری ہے؟

غیرمقلدین به بات بھی بڑے زور دشور ہے اٹھاتے ہیں کہا گر جاروں نداہب برحق میں تو پھرا یک بی امام کی تقلید کوضر وری کیوں خیال کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس مسئلہ میں جاہیں حسب سہولت دوسرے کے مسلک برعمل کرلیں تو اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ کو کہ کس متعین عالم کی اتباع وتقلید فرض عین کے درجہ کی چیز نبیں ہے کیکن عوام کی سہولت پہندی، بے احتیاطی، بددیانتی اور افتر اق وانتشار کو دیکھتے ہوئے صدیوں ہے امت کااس برعملاً ا تفاق ر ہا ہے کہ ایک عاتی شخص ( جس میں وہ علما بھی شامل ہیں جن میں اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت نبیں ہے ) کے لیے صرف ایک بی امام کی تقلید لازم اور واجب ہے، کیونکہ جب وہ مجتبد نبیں ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کس کی رائے راجے ہے اور کس کی مرجوح۔اب جب بھی وہ مسلک ہے خروج کرے گا تو یقینا کسی نہ سی ذاتی غرض اور خواہش کی وجہ ہے ہوگا۔اورا تباع ہوئی شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔تو بیخصی تقلید ،تھم انتظامی اور فرض لغیر ہ ہے تا کہ عامۃ اسلمین ندہبی امتیار سے افتراق و انتشار ہے محفوظ ر ہیں۔اور اس کی نظیر دور عنانی میں حضرات سحابہؓ کے اتفاق سے قر آن کریم کی سات لغات میں سے صرف لغت قریش کواختیار کرنے اور بقیہ مصاحف کوختم کرنے کا واقعہ ہے۔ **ای بات کومزید وضاحت کے ساتحہ نقیہ ا**لنفس قطب عالم امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمہ مُنگوئی نے اپنے درج ذیل فتوی میں بیان فر مایا ہے۔ ذبن ود ماغ کے استحضار کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے ۔ حضرت فرماتے ہیں ·

'' تظلید شخصی اور غیرشخصی دونو**ں** مامورمن الله تعالیٰ میں اور جس برعمل کرے عبدہُ ا تمثال سے فارغ ہوجا تا ہے۔ درامل بیمسئلہ درست ہے۔اور جوا یک فرد برعمل کرے اور دوسرے پر عمل نہ کرے اس میں دراصل کوئی عیب نہ تھا اور بوجہ مصلحت ایک برعمل کرنا درست ہے۔ بس فی الواقع اصل بی ہے۔لبذا جوتقلید شخصی کوشرک کہتے ہیں وہ بھی گنبگار ہیں کہ مامور من اللہ کوحرام کہتے ہیں اور جو بدون حکم شرعی کے غیر شخصی کوحرام کہتا ہے وہ بھی گنبگار ہے کہ مامور حرام بتا تا ہے۔ دونوں ایک درجہ کے ہیں اصل میں۔اور سائل خو دا قرار کرتا ہے کہ مطلق شرعی کواپنی رائے ہے مقید کرنا بدعت ہے۔ بیقول اس کا سیح ہے مگر حکم شرع ہے خواہ اشار تا ہو یا صراحاتا اگر قید کرے تو درست ہے۔ پس اب سنو کہ تھلیہ شخصی کا مصلحت ہو نااورعوام کا اس میں انتظام رہنا اور فساد و فتنہ کا رفع ہو نااس میں فلا ہر ہے اور خود سائل بھی مصلحت ہونے کا قرار کرتا ہے لبٰدا بیاستحسان اور عدم و جو ب ای وقت تک ہے کہ کچرفساد نه هو که تقلید غیرتخص میں وہ نساد و نتنه هو کر تقلید شخصی کوشرک اورائمه کوسب وشتم اور ائی رائے فاسدے رز نصوص ہونے لکے جیسا کداب مشاہدہ ہور ماہے تو اس وقت ایسے لوگوں کے داسطے غیر شخص حرام اور شخص واجب ہوجاتی ہے اور بدحرمت اور وجوب لغیر ہ کہلاتا ہے کہ دراصل جائز اور مباح تھاکسی عارض کی وجہ ہے حرام اور واجب ہوگیا تو اس سبب فسادعوام کی وجہ ہے کہ ہرا یک مجتبد ہوکر خراب وین میں پیدا کرتا ہے خود مولوی محمہ حسین بٹانوی ایسے بحتبدین جہلا وکوفاس کتے ہیں۔

پس اس رفع فساد کے واسطے خصی کا واجب ہوتا اور غیر شخصی کا ایسے جہلاء کے واسطے حرام ہوتا اور عوام کو اس سے بند کرتا واجب ہوا ور اس کی نظیر شرع میں موجود ہے لہٰ ایہ تقیید مطلق کی نص سے کی گئی ہے نہ کہ بالرائے۔وکیمو کہ جناب نخر عالم علیہ السلام نے قرآن پڑھو پڑھنا ہفت نہ ہیں جن تعالیٰ سے جائز کرایا کہ علی سبیل البدل کسی لفت میں پڑھو جائز سے اور اس وسعت کو حضور صلی الله علیہ وسلم نے بڑی مشقت وسعی سے حلال کرایا اور حق تارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

محر جب اس اختلاف لغات كے سبب باہم ہزاع ہوا اور الد بشرزیادہ ہزاع كا ہوا تو باہم اللہ علی اور سب الغات جرا موتوف باہماع محابہ قرآن شریف كو ایک افت قریش میں كردیا ميا اور سب الغات جرا موتوف كرديئے گئے كہ جملہ دیگر مصاحف جلا دیئے اور جرا تجمین لیے گئے۔ دیکھو یہاں مطاق كو مقید كیا مگر بوجہ فسادامت كے البنداوا جب الغیر و شخص كو كہا جاو ساور غیر شخص كومنع كیا جاو سے توبہ بالرائے نہیں بلكہ بحكم نص شارع علیہ السلام كے ہے كدر نع فسادوا جب برخاص و عام برے ، ( ناوئ رشیدیدونا لیفات رشیدیہ برس می بم میں معاملوں یا كتان )

اورعلامەنووى ئے فرب معین ہی كی تقلید ضروری ہونے پران الفاظ میں روشنی ڈالی ہے: ووجهمه انمه لوجاز اتباع الى مذهب من شاء لافضى الى ان يلتقط رخمض الممذاهب متبعاً هواه ويتخير بين التحليل والتحريم و الوجوب والبجواز وذالك يؤدي الي اضلال ربقة التكليف بخلاف العصر الاوّل فانه لم تكن المذاهب الوافية باحكام مهذبة فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين \_ (شرح البذب ا/٥٥ بحواله مقدمه اعلامالسنن٢٣٣/٢) ترجمہ: اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اگرجس فد بب کی جا ہاتا گی اجازت دے دی جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مذاہب کی رضعوں کو چبا جائے گا اورحلال وحرام اورو جوب وجواز کے درمیان عمل کا اختیار دیا جائے گا جس کا نتیجہ بالآخرشری تکلیف کا چولا اُ تاریمینکنے کی صورت میں نمودار ہوگا۔ برخلاف دوراو کی (خیرالقرون) کے كاس زمانه يمي وه ندا هب جن عن مسائل كاحل هومهذب ومرتب نبيس يتحالبذا اس بنايراً ج مقلد برلازم ہے کہ وہ ایک متعین ند جب کی اتباع میں اپنی پوری کوشش مرف کردے۔ دور حاضر کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو شخص بھی کسی امام کی تقلید کا راستہ چھوڑ کر '' ہرجائی'' بنے کی کوشش کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آ زادی تھلی گمرا ہی اور کفروصلال تک پہنچا دیتی ہے۔خودبعض مشہور غیرمقلدعلاء نے بھی اس پر حنبیہ کی ہے۔ عام طور پر باطل فرقوں کے دام تزور میں بھی آزادی اور تجدد پندلوگ تعضیتے ہیں جواسیے کوکسی ایک عالم کا یابند نہیں سجھتے بلکہ حق ناحق بس اپنی رائے اور خواہش کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی اس اختثارے امت کے ہرفر دکومحفوظ فرمائے۔ آمین۔

### اذا صح الحديث فهو مذهبي كالحيح مطلب

فتنه يرور غيرمقلدين عوام كود حوكردي كي ليام ابوصيفة كايدار شاد "اذا صبح المحديث فهو مذهبي " (جب مح حديث ما شخ آ جائے تو وي بمارا تد بب بوگا) بڑے زوروشور سے بیش کرتے ہیں۔اور میٹا بت کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ نے تو دیا نت کا ثبوت دیتے ہوئے غیررانج مسلہ بیان کرنے کے باد جودا پنا دائن یہ کہ کر بھالیا کہ اگراس کے مقالبے میں سیجے حدیث آجائے تو وہی میراند ہب ہوگا، لیکن ان کے مقلدین ان کی اس ہدایت کونظر انداز کرتے ہوئے سے احادیث آجانے کے باد جودامام صاحب کے اتوال کو سينے سے نگائے رہتے ہیں۔ یہ بات و محصنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور ايك خالی الذبن آ دی اے س کر ہے اختیار مقلدین احتاف ہے بد کمانی دل میں بھالیتا ہے۔ حالا تکہ یہ بوری تقریر محض تلمیس اور حقیقت واقعہ سے قصد أروگر دانی پرجنی ہے۔اس لیے کہ اذا مع الحديث كا مطلب برگزينيس ب كه جبال كبيل بعي سيح حديث نظراً جائے بس فورا اس برعمل کرلیں۔اور نہ بیکسی کا فرہب ہوسکتا ہے،اس لیے کہ بہت ی احادیث اگر چیمج میں میں ان کے مضامین میں تعارض ہے۔اس تعارض کوختم کرنے کے لیے جمبتد کے اجتباد كاضرورت يرقى باورمجتهدناسخ منسوخ توت وضعف اوراصول شريعت موانقت وغیرہ امور پر بورے تورو فکر کے بعد ہی کسی ایک جانب کورائے اور دوسری کومر جوح قرار دیتا ہے۔ ذخیرہُ حدیث کا اونیٰ سامطالعہ کرنے والا مخص بھی اس بات کو جانیا ہے کہ بہت ی احادیث بھے سند ہے مردی ہونے کے باوجود منسوخ میں یا با جماع امت ان کے ظاہر پڑمل ترک کردیا حمیا ہے۔مثلا آگ بر کی ہوئی چیزوں کو کھانے سے وضوانو نے کی روایت سیج سندے تا بت ہے لیکن منسوخ ہے اور آج کوئی اس پرعمل نہیں کرتا۔ (رّندی شریف ۱۳۴۱) ای طرح متعد کی مشروعیت کی روایات بھی سیح ہونے کے باو جودمنسوخ ہیں۔

( بخاری شریف ۲۰۹/۲)

امام ترندی نے کتاب العلل میں تکھا ہے کہ میری کتاب میں دوحدیثوں کو چھوڑ کر ہر حدیث پرامت کے سی شرحی طبقہ کا تمل ہے۔ان میں سے ایک حدیث شرانی ٹوئل سر نے کے بارے میں ہےاور دوسری حدیث بلا عذر جمع بین العسلو تین کے بارے میں ہے۔ (کتاب العلل میں ۱/۲۳۳)

اس سے بیمعلوم ہوگیا کہ امام ابو صنیفتگی مراد ہرگزیتیں ہے کہ ہیں ہی کوئی حدیث صحیح نظر آجائے تو فوراً سے فدہب بنالیا جائے بلکہ لازی طور پراس حدیث کا دیگر نصوص و احادیث سے موازنہ ومقابلہ کیا جائے گا بھر جورائے صحت کے ساتھ ساسنے آئے گی صرف اسے ہی قبول کیا جائے گا۔ اور حضرات احناف ایسے مختلف فیہ مسائل میں چونکہ دلیل کے استبار سے امام ابو حنینہ کی رائے کہ رائج سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں اگر بالفرض کوئی فاہری حدیث آ رہی ہوتو اس کا صحیح محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کوئتم کر کے تعلیمی کی صورتی نکالتے ہیں۔ اصولی اختبار سے علیائے احناف کا بیمل نہ تو شریعت کے خلاف ہے اور نہ امام ابو حنیفہ کی جوایت کے خلاف ہے۔ غیر مقلدین کا اس طرز عمل کو کتاب خلاف ہے اور نہ امام ابو حنیفہ کی جوایت کے خلاف ہے۔ غیر مقلدین کا اس طرز عمل کو کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ اور نہ امام ابو حنیفہ کی جوایت کے خلاف ہے۔ غیر مقلدین کا اس طرز عمل کو کتاب وسنت کے خلاف قرار دینا بجائے خود تا واقعیت یا محض شرائگیزی پرجنی ہے۔

### كيا في حديثين صرف صحاح سته مين بين؟

روایتیں سیج ہیں۔ ہیں نے ہرگزیہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس صدیت کی ہیں نے اس کتاب ہیں سخ تخ تئی نہیں کی وہ مطلقاً ضعیف ہے۔ میراتو خشا صرف یہ ہے کہ سیج احادیث کا کی مجموعہ میر سے پاس اور میرے شاگر دول کے پاس مہیا ہوجائے تا کہ اس پر اعتاد ہوجائے۔ چنا نچابین وار ہ نے آپ کے عذر کو قبول کیا اور تعریف فرمائی۔ (مقدر نوری کا سلم ہم ۱۱) ہندا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمام میج حدیثوں کا انحصار سیج میں یا صحاح پر ہے، بلکہ دیگر کتب حدیث میں بھی میج اور مستند روایتوں کا معتبر ذخیرہ موجود ہے۔ اور الی سب میج روایتیں تا بل استدلال اور لائق جمت ہیں، اگر کوئی مجتبدان سے اپ ند ہب پر استدلال کر ہے گاتوا ہے لئے با استدلال اور لائق جمت ہیں، اگر کوئی مجتبدان سے اپ ند ہب پر استدلال کر ہے گاتوا ہے یقینا قبول کیا جائے گا۔

### ضعيف احاديث كاطعنه

غیر مقلدین کا بیمی وطیرہ ہے کہ اپنی غلط رائے کو اپنانے کے لیے تو کسی ضعیف حدیث کوبھی تھینج تان کراور تحدثین کے یک طرفہ اقوال کُنقل کر کےاہے میج قرار دیے میں کوئی سرمبیں اُٹھار کھتے ،لیکن اگر اتفاق ہے حنفیہ اپنے ندہب میں کوئی ایک حدیث جیش کردیں جس کی سند میں کوئی راوی ضعیف آھیا ہوتو پھر غیرمقلدین غیظ وغضب میں زمین آ سان ایک کردیتے ہیں۔ یبال میجمی واضح رے کرآج کل کے غیرمقلدین کامبلغ علم شہور غیرمقلد محدث علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیقات ہیں، جن کا غیرمقلدیت میں صب روز روش کی طرح آنشکارا ہے۔اور بیا ظاہر ہے کہ کوئی بھی متعصب شخص حدیث کی حیف وضیح میں جانب داری ہے جی نہیں سکتا۔ چنانچہ محققتین علماء کی نظر میں علامہ البانی متعضبانہ جرح اور تضعیف نا قابل قبول ہے۔ دومری بات میجی کمحوظ رہے کہ کسی راوی بارے میں جرح مبہم کافی نہیں ہے، بلکہ جرح مفصل ضروری ہے۔ نیز جس راوی کی وتعديل من اقوال مختلف رہے ہوں اس کومن یک طرفہ طور پر مجروح کر کے مطلقا بہیں کہا جا سکتا اور ان میں سب ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بیرد یکھا جائے کہ جو بضعیف قرار دی جاری ہے،اس می ضعف کس زبانہ کے داوی کی وجہ ہے آیا ہے۔ براوی امام ابوحنیف کے زمانے کے بعد کا ہے (جیسا کراکٹر ضعیف روا توں کا حال

ہے) تو اس راوی کے ضعف ہے یہ ہر گز لازم نہیں آتا کدامام صاحب تک بھی یہ روایت ضعیف طریقوں سے پنجی ہو۔ بلکے عین ممکن ہے کدان تک پہنچنے والی تمام روایتوں کے طرق معتبر اور قابل قبول ہوں اور انہی پر حضرت الامام نے اپنے ند ہب کی بنیا در کمی ہو۔ لہذا تحض محتبر اور قابل قبول ہوں اور انہی پر حضرت الامام نے اپنے ند ہب کی بنیا در کمی ہو۔ لہذا تحض کسی روایت کے ضعیف ہونے ہے نہ ہب ابو صنیف کا کمزور ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

### صرف مختلف فيدمسائل يرجى بحث كيول؟

غیرمقلدوں کی شراجگیزی کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ ناواقف عوام کے سامنے صرف چندر نے رٹائے اختلا فی مسائل کی بحثیں کر کے علمائے احناف کومخالف سنت قرار وینے کا جمومًا یرد پیکنڈ و کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر احناف مخالف سنت ہیں اور بقول غیر مقلدین انھیں سیح احادیث ہے تنفر ہے تو پھر کہیں بھی ان کا کوئی بھی مسئلہ صدیث کے موافق نه ہونا جا ہے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الطبارة سے کتاب المير اث تک نقه كی ہزاروں ہزار جزئیات میں بلامبالغه ای بچیاس فیصدی مسائل پر کار بندرہتے ہیں۔انھوں نے آخران چند مسائل میں ظاہر کے خلاف تول کیوں اپنایا۔ یقینا ان کے یاس کوئی ایس دلیل ہو گی جس کی وجہ ہے انھیں صدیث کے معنی اور کل سیجے انداز میں متعین کرتا پڑا۔اب میہ ضروری نبیں ہے کہ وہ معنی دوسر ہے جہتدین کے لیے بھی قابل قبول ہوجا کیں۔امام اعظم م اوران کے مسلک کے علماء نے اپنی اجتہادی ذمد داری بوری کرتے ہوئے اگر کوئی الیکم رائے اپنالی ، جود دسروں ہے میل نہیں کھاتی تو آخر انھوں نے ایسا کون ساقصور کرانیا کہ اا کے خلاف پورا محاذ جنگ کھول ویا جائے۔ ہر مجتمد کوایے اجتماد پرعمل کاحق ہے، لیکن ذومرے مخص برانی رائے زیردی تھونے کا قطعا مجاز نہیں۔ آئ کے زمانہ میں بھی اگر ک غیرمقلد مخص یہ کیے کہ میرے اندر اجتہا دمطلق کی صلاحیت ہے جیسا کہ بہت ہے جا کے طالب علموں اور آزادی کے فیشن ایبل مخفقین کوایے بارے میں خوش گمانی ہوگئی جمیں ان ہے کوئی واسط مطلب نہیں۔ ووشوق ہے اپنے اجتباد پر عمل کریں اور اپنے والوں کوکرائیں۔ ہماری شکایت تو یہ ہے کہ است مسلمہ کا ننانوے فیصدی طبقہ جوصر ے معتبر ائمہ کے او پر اعتماد کرتا چلا آر ہا ہے۔ اور ان کی فقہ پڑمل پیراہا س کو نے ،

اجتہاد کے نام نہاداجہادی مسائل کے لیے تختہ مثل بنے پرآخر کیوں مجود کیا جارہا ہے۔ کیا ان چندروز ہ غیر مقلدین کے وجود ہے پہلے امت کا بیام طبقہ مثلالت دگرائی میں پڑارہا، اور لیے عرصہ میں کی کوفکر آخرت اور دیا نت کا خیال نہ آیا؟ کتاب وسنت کوچھوڑ کرائمہ کے اقوال امت میں رائج رہے اور صدیوں تک کوئی ایسا صاحب عزیمت ہدانہ ہوسکا؟ جواس رواج پر نکیر کرتا؟ اس ذمہ داری کی اوائی کی تو نق صرف انھیں لانہ ہوں کوفعیب ہوئی

بہرحال ای وقت امت میں نہ بی اعتبارے افتر اق وانتثار کی یہ کوشش باعث معد مدمت ہے اور بھی در دمندان امت میں نہ بی اعتبار نے افتر اق وانتثار کی یہ کوشش باعث معنبی کے لیے انتہائی تشویش کا سبب ہے۔ اگر اس تحریک پر مضبوط بند نہ لگایا گیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں ریفتند کھر میں اور بھائی بھائی میں فزاع وجدال اور تن کا ذریعہ نہ بی جائے۔ اور تن وخوزین کی کا ذریعہ نہ بی جائے۔

ضرورت ہے کہ ان بے ادب اور گستاخ غیر مقلدین کولگام دینے کے لیے علماء اس طرح کمر بستہ ہوں جیسے انھوں نے قادیا نیت وغیرہ باطل طاقتوں کا تعاقب کر کے ان کے منلال کوواضح کیا ہے۔

سعودی حکومت کو بھی ہوش کی آنکموں ہے صورت حال سجھ کر حرین شریفین بیں تخریک لا فر بہیت کے فروغ پر بہلی فرصت بیں پابندی لگائی جانے چاہے اور این مقدی مقامات کو گتا خان انکہ ہے جلد از جلد پاک کر دیتا چاہے، ورندا گریہ فترانگیزی اس اعماز بیں جاری رہی تو زیادہ وزوں تک اے پر داشت نہیں کیا جاسکے گا۔ اور خدانخو استہ شرانگیز سلسلہ حربین کے امن وامان میں بھی تخل ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کوانتشارے مخوظ رکھے اور برقتم کے شرورونتن ہے بچائے۔ آمین۔



تح یک لاند ہبیت ہے وابستہ افراد کی ایک خاصیت میکھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اعمال ہے ہے او بیوں کے اظہار میں کوئی نیارمحسوس نبیں کر لے۔مثلاً نماز کے بعد کی سنن مؤ کدہ جن کا التزام تیم احادیث سے ثابت ہے غیرمقلّدول کے نز دیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ان کی مساجد میں فرض نماز کا سلام بھیرتے ہی چہل قدی شروع ہوجاتی ہے،اور مساف معلوم ہوتا ہے کہ سنت یز ہے کے اہتمام کے بجائے با قاعدہ نہ پڑھنے کا اہتمام کیا جار ہاہے۔ بیسنتوں کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ای طرح نماز پڑھنے آئی سے تو ٹو بی اگر پہلے سے اور ھے ہوئے بھی ہیں تو ا ہے اُ تارکر نماز کی نبیت با ندهیں گے ،اور بیرائنے چیر کرنماز پراهیں گے کہ دیکھنے والے کی نظر ہیں مضحکہ نیز صورت بن جائے گی ۔ کیامبی بارگا درب العالمین کے اوپ کا تقاضا ہے؟ کیاسلف سے الی بی ہے ادبیاں ٹابت ہیں جھیں کارٹو اب تجھ کر دین کا نداق اُڑ ایا جاریا ہے؟ عرصہ ہوا تبلیغی جماعت کے بعض احباب نے خود مجھ ہے بیدواقعہ بیان کیا کہ وہ نیمال کے کسی علاقہ میں گئے تو جس معجد میں تغمبرے وہ غیر مقلّدوں کی مسجد تھی ۔ نماز کے وقت امام صاحب گھرے کرتا وغیرہ مہن کر آئے ،گر جب ان کی نظر تبلیغی جماعت پر پڑی تو انھوں نے محض جماعت کے لوگوں کو ج انے کے لیے بیر کت کی کداینا کرتا أتار کر سائے کھوٹی پرٹا تک دیا اور صرف بنیائن اور یاجاہے میں نتکے سرتماز پڑھائی۔ ذراغور فرما کمی جہالت اور نے ادبی ادر گستاخی کا اس ہے بڑا اور نمونہ کیا ہوسکتا ہے؟ ای طرح گفتگو میں ایس بدزبانی اور فقرے بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شریف آ دمی سر بیٹ کررہ جائے۔ان کی زبان کی زوے ائمہ تو در کنار بہت ہے حضرات محابہ " مجمی محفوظ بیں ۔ بے تکلف کہدد ہے ہیں کدان سے مسئلہ بچنے میں نلطی ہوئی ۔ بیددودن کے یڑھے ہوئے جن میں نہلمی گیرائی ہے، نہ توت حافظہ ہے، نہ انصاف اور نفتو کی ہے کسی طرح کا من ہے، و ومنہ بجر بحر کر ملماء منقلہ مین کی آ راء کا تجزیہ کر کے کسی کو غلط اور کسی کو تیجے قرار دینے کی جسارت کرتے ہیں۔اور اپنی فہم ناقیس کے آ گے بڑے بڑے اساطین امت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ایسے ہے اوب ، فتنہ پر ور اور عاقبت نا اندیش لوگ دراصل قیامت کی ایک اہم علامت "ولعن آخير هذه الامة اولها" (زنرئ رين) (اورامت من آخر من آئے والے يملے لوگوں پرلعن طعن کرنے نگیس) کے تھلے ہوئے مصداق ہیں۔ امت کواس طرح کے لوگوں سے ہوشیارر ہے کی ضرورت ہے۔ مقالةمبرا

مسائل وعقائد میں غیرمقلدین اور شبیعہ مذہرب کا توافق

> (آن) جناب مولا نامحم جمال صنا بلندشهری استاذ دارالعب لوم دیوبند

> > \$

### المالولي

# شيعهاورغيرمقلدين كى تاريخ ولادت اوريس منظر

اسلام میں رونما ہونے والے فرقول میں قدیم ترین فرقہ شیعہ فرقہ ہے جو ایک سازش کے تحت وجود میں لایا گیا، یہود کی اسلام مثمنی کسی برخفی نہیں ،قر آن نے بھی اسّی شهاوت وى ٢- إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَهُ الآية ٠٠٠ تاريُّ اسلام كا ايك او فَي طالب معم بھی بیجانتا ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت ہے اسکی رفتار ترقی برق رف رن کے ساتھ حیرا ن كن طريقة ہے جزيرة العرب ہے نكل كرروم وفارس كى ملطنتوں كوا ہے: زيا قبد اركبتي ہوئى مصر، شام ،عراق ، جزیره ،خوزستان ،عراق عجم ، آرمینا ، آ ذر بانیجان ، فارس ، کرمان خراسان ، مکران اور بلوچستان کی **صدود کو بھی یار کرگئی صیبونی اوراست**عاری طاقتیں اسلام **ک اس آفاقی ہمہ گیرتر تی ہے نہ صرف یہ کہ جیران تھیں بلکہ خوف ز دہ بھی تحییں ،اور میدان** كاراز من باربار فكست كمانے كے بعدان كويديفين بوكيا تھا كے كان تسادم كادراد اسلام کے سیلاب کورو کناممکن نہیں ہے ،تو کافی بحث و تحیص اور صلاح و و شور د کے ، مدید مے کیا گیا کہ اگر اسلام کے سل روال کورو کنا ہے تو یا لیسی برلنی ہوگی ،اور یا لیسی بیزونی جاہتے کہ کسی بھی طریقہ ہے اسلام کے انتحاد کو بارہ بارہ کردیا جانے اور مسلمانوں ک صفول میں انتشار بیدا کردیا جائے اور ان کے عقائد ومظنوک بنادیا جائے ، چنا جا ا کام کے لئے بمن کے شہرصنعاء کے ایک بہودی عبدالقدابین سباالمعروف بابن سودا ، و منتخب کیا حمیا، چنانچہ ابن سوداء منافقانہ طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے هقا كدكومشكوك ادراسلامي صفول من انتشار بيداكر ف الگا۔

خلیفہ سوم حضرت عثمان علی کے دور خلافت کے آخری ایام جس افر اتفری کے جو حالات رونما ہوئے ان سے حضور کے ذیافہ جس م حالات رونما ہوئے ان سے حضور کے ذیانہ جس شہر بدر کئے ہوئے یہود ہول نے بڑا قائدہ اٹھایا ،خود آئے ضرت میں بھیلی کی زندگی جس اسلام کے خلاف متعدد سازشیں کیس۔

یبودیوں نے دیکھا کے اسلام کو کمزور کرنے اوراس کی صفوں بھی انتظار بید ا
کرنے کا سرف ایک بی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا چولا بہن کر مسلمانوں کی صفوں
بیں شامل ہوا جائے اوراس طریقہ سے ان کے عقائد کو مشکوک و مشتر بنایا جائے ، تا کہ
ان کے اندر سے دین کی ابیرٹ نتم ہوجائے اس خطرا کی منصوبہ کو جملی جامہ ببنانے
کے لئے بہت سے یہودیوں نے اپ مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ عبداللہ بن سباان
یہودیوں بیس سرفہرست تھا اوراس تمام ترتوجہ کا مقصد اسلامی عقائد پرشک وشبہ کا اظہار
کرنا اور حضور میں بینے نے منسوب کر کے جھوٹی احادیث تیار کرنا تھا۔

المسركايكمشهورعالم دين فيخ محد ابوزهر ولكعت بن:

کہ حضرت علی ابن سباکے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ میض صنورا کرم کی جانب جھوٹی ہاتی منسوب کرتا ہے۔ (تاریخ المذاہب الاسلامیت راص ۱۳ جمرابوز حرہ)

معترتاریخی حوالوں کے مطابق عبد عمانی کے اواخر میں ابن سبا کاظہور ہوااوراس کا نصب العین تحریک اسلامی کو ہر طرح شل اور معطل کرنا تھا، اس سلسلہ میں اس کا پہلا وارعقیدہ توحید پر تھا جواس عمر کے کی روح تھی، اس کے بعداس کا نشانہ داعی توحید کی شخصیت تھی۔

یمن کے اس یہودی نے نی امی جھتے ہے گی قدر ومزات کم کرنے کیلے" امامت اور عصمت ائر کا نظریہ چیش کیا اور کہا کہ امامت امیر الموسنین علی کا موروثی حق ہے کیونکہ جس طرح ہر نبی کا ایک وصی ہوتا چلا آیا ہے ای طرح امیر الموسنین بھی نبی علیہ السلام کے وصی ہیں۔ (کشی ہمونة اخبار الرجال صاب، نعت اللہ جزائری انوار المعمانی ہوگائی کے وصی ہیں۔ انتداء لفظ شیعہ جمایتی اور طرف دار کے معنی میں استعمال ہوا، حضرت عثمان کے طرف دار اور مداحوں کو شیعان عثمان اور حضرت علی کے جمانیت وں اور بھی خواہوں کو شیعان طرف دار اور مداحوں کو شیعان عثمان اور حضرت علی کے جمانیت وں اور بھی خواہوں کو شیعان

على كهاجاتا تفااوريه نظرياتي نبيس بلكه سياح تغنيم تحى ومساه من يجداوك حغزت عثان ير حضرت علی کوفضیات دینے لکے اور حضرت علیٰ کے بارے میں دیگر خرا فات مثلاً وسی اور خليفة الرسول اورامام كي معموميت كاعقيده ان من شامل موكيا، بس مبي تعاشيعيت كانقطه آغاز شیعان عثمان نے جب ویکھا کہ شیعان کلی کہلانے والے اپنے عقیدہ میں غلو کرنے لگے اورا سلام کی روح کے منافی عقیدے اختیار کرتے ہیں تو حضرت عثمان کے حمائتیوں نے خود کو شیعان عثمان کہنا بند کرویا، اب میدان میں صرف شیعان علی رہ گئے، رفتہ رفتہ انبوں نے بھی اضافت کوختم کر کے ایے آپ کومطلقاً شیعہ کہنا شروع کردیا، اسلام کوجس قدر فرقة شيعه ان بنجاب اور في رباب كري بررين عبرين وتمن المبيل بہنجا آج تک امت اس نقصان کاخمیاز و بھکت ری ہے،اب آخر میں ایک نومولود فرقہ جو اہے آپ کو بڑم خویش قدیم ترین فرقہ کہتا ہے غیر مقلدین کا ہے، جس کا مقصد مجمی شیعوں کی طرح اسلامی وحدت کو بارہ بارہ کرتا ہے اور بدان کامحبوب اور پسندیدہ ترین مشغلہ ہے حس کی تاریخ ولا دت اور پس منظر ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔

غيرمقلدين كى تاريخ ولادت ادراس كايس منظر

ہر فرقہ خواہ وہ نومولود ہی کیوں نہ ہوائی قد امت کا دعویٰ کرتا ہے ، غیر مقلدین کا مجى دعوىٰ ہے كدوواسلام عسسب سے زياد وقد يم بلكة اصل وى بيں باتى تمام فرق بعد کی پیدادار ہیں۔ چنانچے نواب صدیق حسن خانصاحب بھویائی ترجمان الوهابیہ کے ص الرخر رفر ماتے بیں کہ:-

الل مدیث تیروسوبرس سے ملے آتے ہیں ان میں سے کی نے بھی کسی ملک ين جنند ذاس جباد اصطلاحي كا كعر البيس كيااور ندان ميس كوئي حاكم يا بادشاه كسي ملك كابرز بكرس كرس ارك الدنيات \_(ص ١٦)

اس بيان كى باتمى معلوم مولى بي: (۱) الل صديث كاطا كفه تيروسوسال عيم علاآتا عيد

(٢) الل مديث في جمار بيس كيا-

(۳) ابل مديثول شي بھي کوئي بادشاه نيس بوا۔

(۳) اہل حدیث تیرہ سو برس سے خال صاحب کے زمانہ تک سب کے ۔ سب تارک الد نیا تھے۔

الل حدیث اپنی تاریخ پر جتنا جاہیں فخر کریں ، مُرکم از کم یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے بیصحابہ کرام اور تابعین ، انمیۂ دین ،محدثین ومفسرین اورمجابدین اسلام کی تاریخ نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں سرکٹانے والوں کی تاریخ نہیں ہے ، بیتاریخ اہل حدیث (غیرمقلدین) کومبارک ہو۔

نواب صاحب بھو پالی کااعتراف میں نہ میں تبریری کار مراغبہ تا ہوتیوں میں قریب

کی نے نہ سناہوگا کہ آج تک کوئی موحد (غیرمقلد) تنبع سنت حدیث وقر آن پر چلنے والا بے وفائی اور اقر ارتو ڑنے کا مر تکب ہوا ہو جتنے لوگوں نے غدر میں شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسرعنادہوئے دوسب کے الب مقلدین فرہب خفی تھے۔ (ترجمان الوهابیس ۲۵)

نواب صاحب بمو پالی مرحوم کی بیتاریخی شهادت بھی ناظرین ملاحظ فر مالیں۔ بیاوگ (اہل حدیث) این دین ہیں وہی آزادی برتیج ہیں جس کا اشتہار بار بارانگریزی سرکارے جاری بوا خصوصا در بارد بلی ہیں جوسب در باروں کا سردارے۔

(ترجمان الوبا<sub>نة</sub> س٣٢)

مولوی نذرحسین کے لئے انگریز کمشنر کی چھی

خیال رہے کہ چھی اگریزی میں ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ چھی میاں صاحب نے جب جی کا ارادہ کیا تھا تو ان کو یہ خوف ہوا کہ خالفین آئیس پریشان کریں کے تو انھوں نے ابنی تفاظت کی خاطر کمشنر دہل ہے جوانگریز تھا ایک چھی لی۔ مولوی نذیر خسین دہل کے ایک بڑے مقدر عالم ہیں جنہوں نے نازک وقتون میں ابنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ٹابت کی ہے۔ اب وہ اپنے فرض زیارت کعب کے اداکر نے کیلئے مکہ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کی برلش گورنمنٹ افسر کی مدد جا ہیں گرش کورنمنٹ اسرکی مدد جا ہیں گے دہ ان کی مدد کرے گا کیونکہ وہ کال طور پراس مدد کے سختی ہیں۔ اسرکی مدد جا ہیں گے دہ ان کی مدد کرے گئی ہیں۔

(ترجمان الوباييل ٨٣)

ناظرین! ذرا آپ سینہ پر ہاتھ دکھ کر سوچیں کہ ملک وملت کیلئے آزادی کی جد وجبد کرنے والوں کو تختہ دار پر چڑ حایا جار ہاتھ اور مجابدین سر بکف اور گفن بردوش ہوکر اپنی جا نیس قربان کرر ہے تھے اور غیر مقلدین حضرات انگریزی سرکار کی چھتر چھا یہ سے مزے اڑار ہے آخراس کی کوئی تو وجہ ہوگی ۔ حقیقت سے ہے کہ انگریزوں نے بندوستان کے عام مسلمانوں میں تفرقہ بیدا کرنے اور انگریزوں کے خلاف ان کی جدو جبد کو کمزور کرنے کے ایس فرقہ کو کھڑ اکیا اور جرسم کی عمایتوں سے نوازا۔

(المآثر شارونمبر سهر ٩٦ هد بحوال فيرمقلدين كي الرِّي ٩٣)

نومولودطا كفه غيرمقلدين كي عمر ويرهوسال عن ياده بين!

تقريباً ذيز هسوسال قبل مندوستان مين غير مقلدين كانام ونشان قبيس تعا، غير مقلدیت کی وبااس دقت شروع ہوئی جب ہندوستان کے بعض علماء نے علامہ شو کانی کی شامردى اختيارى\_

نواب بمويالي صاحب مرحوم'' الحطه في ذكر صحاح السة'' ميں خو د اعتراف كرتے

'' تعنی اس زمانه میں ایک فرقه شبرت. بسند ، ریا کار ظبور پذر بواہ جو باوجود ہرطرح کی خامی کے اپنے لئے قر آن وحدیث پرعلم ممل کامدی ہے حالا نکہاس کا علم وعمل اورمعرفت سے دور کا بھی تعلق نبیں ہے'۔ (ص ١٥-١٨)

مولوی عبدالبارغزنوی کچھال طرح اعتراف کرتے ہیں۔

" ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جوا تباع سنت کا دعویٰ کرتا ہے حالا تكه و واتباع حديث ہے كوسول دور ہے ' ير · موخرا دي علماء الل حديث ج ٢٩ م٠ ٥٥) مولا ناعبدالرحمٰن فريوائي إني جماعت" غيرمقلدين كومولود مونے كااعتراف

ان القاظ ش کرتے ہیں:-

"احیاء سنت کی تحریک تیر حویں صدی کے اداخریں اپنی قوی ترین شکل (غیر مقلدیت) من شروع ہوئی''۔ (جو دگلصه ص ۹۴)

نيز لکھتے ہيں:-

'' اس علمی اور اصلاحی تحریک کی قیادت کی باگ ڈور دفت کے دومجد دوامام نواب صديق حسن بعويالي اورامام سيدنذ ترحسين محدث د الوي في في سنعالي "-ع محویا بیتمام حضرات فرقهٔ غیرمقلدیت کےنومولود ہونے پرمتفق ہیں۔

ناموں کے انتخاب کا اضطراب ان کے اندورٹی اضطراب کا پہند یتا ہے۔ سب سے پہلے لا ندھبیت کے ان علم برداروں نے خودکوموحد کہنا اورلکھنا شروع

کیا گوکداورلوگ موحدند تھے بھی نام ایک مدت تک باتی رہا پھرخدا جائے کس مصلحت کے چیش نظراس نام کوخیر باد کہد کرمحری نام رکھ لیا ،ای نام ہے اسلامی حلقوں میں آئیس جانا پہنچانا جاتا تھا ،اس دور میں جو کتا بیں لکھی جاتیں وہ عمو ہا ای محمدی نام کی طرف منسوب ہوتیں ،مثال ند بب محمدی تعلیم محمدی ، دالاً محمدی ، عقید و محمد یہ ، مثال ند بب محمدی آنعوید محمدی ، دالاً محمدی ، عقید و محمدی ، مثال محمدی ، تعوید محمدی ، عقید و محمد یہ ، مثال محمدی ، تعوید محمد یہ ، مثال محمدی ، تعوید محمدی ، والوک محمدی

اس کے بعد جب نجد و جازی شیخ محمہ بن عبد الوہاب کی تحماعت و تحریک کا جہا کہ گرا اور پورے عالم اسلام میں محمہ بن عبد الوہاب اور اس کی جماعت و تحریک کا جہا ہونے نگا تو ان لوگوں نے اپنے نام'' محمہ کن'' کو ترک کردیا کہ میں ان کی جماعت کے اخت کا اختیاب این' محمہ بن عبد الوہاب' کی طرف نہ مجولیا جائے جس سے اس جماعت کے سخت نظریاتی اختلاف ہیں۔ اب رہ طے پایا کہ نہ تو حید کے علمبر دار رہیں گے اور نہ محمہ کے تابعد ارکسی فخص کی طرف اختیاب میں تقلید کی ہوآتی ہے اس لئے اب ہم غیر مقلد کر ہیں گے ، اور ایک عرص تک ای نام بر فخر کیا جا تارہا کہ بماراشیوہ کس کے پیچھے چلنا نہیں مہما پی راہ خود بتاتے ہیں ، ہمارا طائر فکر سلکی حدود و قیود سے آزاد کھی فضاء میں اڑتا ہے شہما پی راہ خود بتاتے ہیں ، ہمارا طائر فکر سلکی حدود و قیود سے آزاد کھی فضاء میں اڑتا ہے شہما نے جس داہ پر چاہیں گے جسی ار بیا ور نہ منزل کا جس فضاء میں چاہیں اڑتے بھریں گے جس راہ پر چاہیں گے جسی ان کی راہ بھی بھی بر پیلیوں کی موافقت کرلیں گے تو بھی شیعوں کی بال معز لہ بھی بچے ہر نہیں ہیں ان کی راہ بھی تو ایک داہ ہے۔

پھرنہ جانے کیوں؟ اس نام ہے بھی دل برداشتہ ہوگئے اور غیر مقلد کے بجائے اب الل حدیث نام کا تقاب کیا گیا ، ان کے بزرگوں میں کوئی بھی سلفی یا اثری نام سے معروف نہیں تھاوہ لوگ جب تک ذندہ رہ بس الل حدیث نام پر جے رہ ہے ، بہی وجہ ہے کہ اس ذمانہ کی کتابوں ، رسالوں ، مدرسوں اور مسجد وں کے نام ای نام سے موسوم کئے جائے مقابل حدیث مدرسہ الل حدیث ، مدرسہ الل حدیث ، محرد اہل حدیث ، خرباء الل حدیث ، محرد اہل حدیث ، محرد اہل حدیث ، مرسد الل حدیث ، محرد اہل حدیث ، مرسد الل حدیث ، محرد اہل حدیث ، غرباء الل حدیث ، محرد و غیر دوغیر دوغ

کیکن جب جماعت کے اکابرگذر گئے اور یہ نسل وجود میں آئی تو اس وقت تک

اقتصادی و نیا بین انقلاب بر پا ہو چکا تھا ، فلجی ریاسیں معاشی اعتبار سے تیز رفآری کے ساتھ ترقی کی راہ پرگامزن تھیں فیصوصا سعودی عرب بیل ترقی اورخوشحالی کی رفقار اس قدر تیز ہوگئی کہ یہ خطدا بنی خشک حالی بیل ہمیشہ سے معروف تھا جند ہی دنوں بیل اپنی فوشالی پرفخر و ناز کرنے انگا، اب فیم مقلدین کی نئی بود نے معتبد کو فنیم ت جانا ، عرب بیل شخصہ بن عبد کا فلہ تھا اور انہیں کے باتھوں بیل ملک کا شخصہ بان گول ہے۔ انہی ان اور ان کی سانی جماعت کا فلہ تھا اور انہیں کے باتھوں بیل ملک کا اقتد ارتبی ان او گول نے بیا اروان کی سانی جماعت کی فقد میں شامل ہوجا تھی ایک آ وہ جام میل ہی جام ان جام ہی تی درد تہد جام ہی تھا عت کی تقد رسنور جائے گی بس جام ان جام ہی تھا عت کی تقد رسنور جائے گی بس جام ہی تھی مقد میں تام پرفخر کرنے والے دھڑ اوھڑ سلفی اور اثری ہوتا میں ہوتا ہی اور اثری ہوتا میں ہوگئی کے دروئے ہوگئے اواروں اور نظیموں کے نام بدلے جانے گے۔

واقعہ یہ ہے کہ نامول کا یہ اضطراب اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ ان کا اصل فرجب اوراصل عقیدہ اس قدر تاریکی اور خفا میں ہے کہ کوئی شخص اس ہے آسانی سے فراقف نہیں ہوسکتا تاہم کافی تگ ودو کے بعد جو چیز ہمار ہے مطالعہ میں آئی ہے اس سے بدا نداز ہ ہوتا ہے کہ ترک تقلید کی ذہنیت نے اس جماعت کو سی ایک ڈگر پر ہے نہیں دیا سی انداز ہ ہوتا ہے کہ ترک تقلید کی ذہنیت نے اس جماعت کو سی ایا حیت پسندول کی راہ مسلمی یہ شیعول کی راہ چلنے گئے اور بھی قبر پرستول کی اور بھی ابا حیت پسندول کی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور بھی صوفیاء کے دامن سے دامن باندھ لیتے ہیں۔

(خلاصه وماخوذ آئنه فيرمقلديت)

### غيرمقلدول كالمل حديث بننے كى تاريخى شہادت

۱۸۵۷ء ہے پہلے تک رہ جماعت غیر مقلدین کی نام ہے بھی بھی جانی بہجانی نہیں گئی بلکہ حقیقت رہے ہے کہ ۱۸۵۷ء ہے پہلے ان کا وجود بی نہیں تھا، انگریزی دور جس ان کی بلکہ حقیقت رہے ہے کہ ۱۸۵۷ء ہے پہلے ان کا وجود بی نہیں تھا، انگریزی دور جس ان کی ولا دت ہوئی تھی اور انگریز نے اپنی برانی عادت ''لڑاؤاور حکومت کرو'' کے مطابق مسلمانوں کی تحریک آزادی میں نقب لگانے کیلئے ان غیر مقلدوں کو جا گیراور مناصب

اورنوالی دے کرایک نے فرہب کے طور پر کھڑا کیا تھا ،ان کے ہاتھ میں آزادی فرجب اورعدم تقلید کا حجند اتھادیا اور عام مقلدین کے خلاف مختلف اندازے ان کی پشت پنائی کرتے رہے، ان کے دینی اورشرعی مسائل جمہور ملین سے الگ تھے اور ان کا عقيد وبهي بالكل يختم كالتماجس يةمسلمانان بندبهي واقف نبيس يتحده بهلے ان لوگول نے اپنی جماعت کوموحدین کی جماعت کہالینی صرف بیموحد بقیہ سب مشرک ہگریہ نام چل نہ سکا تو انہوں نے خود کومحمری کہنا شروت کیا گیراس پر بھی زیاد وون قائم ندرو سکے ، پچرخود کوغیه مقلد مشہور کیا ہےان کا مقلدین کے خلاف فخریہ نام ہم ت<sup>ی گر</sup>یہ بیجی ان کوراس نہیں آیاس لئے کہ بوراہندوستان مقلداوران کے جی میں تنبایہ غیر مقلدان کوجلد ہی محسوس ہوگیا کہ وہ تمام مسلمانوں میں اچھوت بن کررہ گئے ان کے بعض عقائد کی بنا پرعوام نے ان کوو ہائی کہنا شروع کردیا وهانی کالفظ ان کے لئے گالی ہے بدتر تھاان کوفکر ہوئی کہا جی جماعت کے لئے دل لبھا تا ہوچیجما تا ہوااور تاریخ اسلام میں جگمگا تا ہوا نام ہوان کوتاریخ اسلام میں کہیں (اہل الحدیث) کا نام نظر پڑھیابس اب کیا تھا یاروں نے حجث اسیے کتے اس کا انتخاب کرلیا اورخود کو اہل حدیث کہنے گئے، جس طرح منکرین حدیث خود کو الل قرآن کہتے ہیں، مگرعوام کی زبان پر ان کا نام وہائی ہی چڑھارہا، اب اس پریشائی میں کیا کریں؟ توان کوایے آ قائے ولی نعمت،انگریز بہادریادآئے جن کی خدمت گذاری عرصہ ہے جلی آر ہی تھی استمداد اوراعانت کیلئے انگریزی سرکارکا درواز ہ کھنکھٹایا اور انگریزی سرکارے" اہل حدیث" نام الاٹ کرائے کے چکر میں لگ گئے۔ غیر مقلدین کے ایک بڑے اور معتبر عالم صاحب نے انگریزی سر کار کی خوشی حاصل کرنے کے لئے گئے جباد میں '' الاقتصاد'' نامی ایک کتاب لکھ ڈالی جس میں ٹابت کیا کہ انگریزوں کےخلاف جباد کرناحیام ہے بیمسلمانوں کا کامنبیں ہوسکتا ،ایک نواب صاحب نے'' ترجمان وہا بیہ' تا می کتاب لکھی جس میں انگریزوں ہے لڑنے والوں کے خلاف خوب خوب زبرا گاہ، غرض انگریزی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے تمام ذرائع استعال کئے گئے، اور جب سر کارکوایی و فاداری کا یقین داا دیا اور سر کار ان کی و فاداری برانمان لا چکی تو

مولا نامحد حسین صاحب بڑالوی نے جمائے تی مقلدین کے مقدرعلاء کی رائے اور دستخط سے اپنی جماعت کیلئے سرکار کی خدمت میں سے اپنی جماعت کیلئے سرکار کی خدمت میں درخ واست کا درخواست کا میں درخواست کا مقدمت میں متن یہ تھا۔

برطانیہ سرکارے'' اہل حدیث' نام الاٹ کرانے کی درخواست کامتن بخدمت جناب سکریٹری گورنمنٹ۔

میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معانی کا خواستگار
ہوں ۱۸۸۷ء میں میں نے اپنے ماہواری رسالہ 'اشاعة النہ 'میں شائع کیا تھا جس
میں اس بات کا اظہارتھا کہ لفظ وہائی جس کوعمو ما باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال
کیا جاتا ہے ، البذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان بہند کے اس گروہ کے حق میں جو اہل
صد بہ کہلاتے ہیں اور ہمیشہ سے انگریز سرکار کے نمک حلالی اور خیر خواہ رہے ہیں اور یہ
بات بار ہا جا بت ہو چکی ہے اور سرکاری خط و کی ابت میں شلم کی جا چکی ہے۔

ہم کمال ادب اور انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پراس لفظ وہائی کومنسوخ کرکے اس لفظ کے استعمال سے ممانعت کا تھم نافذ کرے اوران کوائل حدیث نام سے ناطب کیا جائے۔

ال درخواست برفرقهٔ الل حدیث کے تمام صوبہ جات ہندوستان کے دستخط حبت میں ۔
اس درخواست برفرقهٔ الله علاما الله اللہ علاما اللہ علی اللہ علاما اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

عقيدة امامت مين شيعة اورغير مقلدين مين توافق ويكسانيت

شيعول كےنز ديك عقيدة امامت

ہلے ہم شیعوں کے عقید و امامت کو بیان کرتے ہیں ، اس کے بعد غیر مقلدین کے عقید و امامت سے مواز نہ کر کے میدائنے کریں گے کہ دونوں فرتوں کے عقید و امامید میں میں تذریم آئی ہے۔

#### شیعه ند بهب کامحور عقیدهٔ امامت ہے

شیعہ مذہب میں عقید و امامت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ، بقیدتمام عقیدے ای عقیدۂ امامت کی صیانت وحفاظت کے لئے تصنیف کئے گئے ہیں، اہل تشیع کے نزا كِ امامت كاعقيد وُ توحيد ورسالت كعقيده بينو قيت ركحتاً ب-مقيد وُ امامت عماد الدس (وین کا سنون) ہے اہل تشق کا حقید دے کہ نبی پرلازم ہے کہ امام کالعین خود · ب بقوم کے حوالہ نہ کرے ، اور بیاکہ امام نبی کی طرح میں معصوم ہوتا ہے ،شیعیوں کا بیا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگرم ساتہ بینے نے حضرت علی کی امامت کی تصریح فرمائی تھی اور حفرت علی نے اینے بیٹے حضرت حسن کی امامت اور حضرت حسن نے این بھائی حضرت حسین کی امامت کی اور حضرت حسین ؓ نے اپنے بیٹے علی کی اور علی بن حسین نے اینے بیٹے ابوجعفر کر کی اور محمد نے اپنے بیٹے جعفر کی امامت کی اور جعفر نے مویٰ کاظم کی اور موی کاظم نے اینے بینے علی رضا کی امامت کی اور انہوں نے اینے بینے محمد تقی کی امامت کی اورانھوں نے اینے میے علی تھی کی امامت کی اور انہوں نے اپنے میے حسن عسکري کی امامت کی اور انہوں نے اپنے جیے محمد بن حسن عسکری کی امامت کی تصریح فر مائی تھی۔ یکل بارہ امام ہیں آتھیں کی طرف شیعوں کامشہور فرقہ امامیہ منسوب ہے جس کوا ٹناعشر سے بھی کہتے ہیں۔ (منهان النة ج اص ١٠١)

### امام غائب کے بارے میں غیرمقلدین کاعقیدہ

امام غائب اور بقیدا ماموں کے بارے میں غیر مقلدین کاعقیدہ قریب قریب وی ہے جو اللی تشیع کا ہے چنانچے غیر مقلدین کی ایک مشہور عالم اور مقتدر جستی نواب وحیدالز ماں صاحب اپنی کتاب 'مبریۃ المہتدی' میں لکھتے ہیں: -

اگر سیدنا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہمارے زمانہ میں جنگ ہوتی تو ہم حضرت ملی کے ساتھ ہوتے ،اس کے بعد حسن بن علی کے ساتھ بھرامام حسین بن علی کے ساتھ ہوتے ان کے بعد علی بن سین کے ساتھ ان کے بعد امام باقر کے ساتھ ان کے بعد امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے بعد امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے بعد حضرت امام حوث کاظم کے ساتھ ان کے بعد امام حمر تقی امام علی بن موی کاظم کے ساتھ ان کے بعد امام حمر تقی کے ساتھ ان کے بعد امام حمر تقی کے ساتھ بھر ان کے بعد امام حمر تقی کے ساتھ بھر ان کے بعد حسن عسکری کے ساتھ ہوتے اور اگر بھم باتی رہے تو انشا ،اللہ اپنے .
امام غائب محمد بن (عبد اللہ )حسن عسکری کے ساتھ ہوں تے ۔ (بدیة البدئ س ۱۰۳)
امام غائب محمد بن (عبد اللہ )حسن عسکری کے ساتھ ہوں تے ۔ (بدیة البدئ س ۱۰۳)
اور سفتے موصوف تح مرفر ماتے ہیں :-

یہ بارہ امام بیں اور ورحقیقت میں حکمرال ہے جن پر نبی کریم منجری کی خلافت رین کی ریاست منتمی ہوتی ہے ہے آ سان علم ویفین کے آفاب ہیں۔

(برية الهدي ص١٠٢)

جناب حيداً بادى صاحب المصل كوان دعائية كلمات برختم فرماتے ہيں۔ اللّٰهُ مُّ احْشُرْنَا مَعَ هَوُلاَءِ الانتَّةِ الانتَّةِ الانتَّةِ عَشَرَ وَبَيْتَا عَلَىٰ حُبِّهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ النَّشُورِ۔ "اے اللّٰدان باروا مامول كے ساتھ ہمارا حشر فرما اور قيامت تك ان كى محبت برجميں تابت قدم ركھ'۔

ناظرين آپ ذرافور فرمائين:

کیا نہ کورہ کلام میں شیعی عقا کہ کے جراثیم صاف معلوم نہیں ہور ہے ہیں؟ کیااس کلام میں شیعیت کی روح صاف نہیں جھلک رہی ہے؟ کیاالل سنت والجماعت کے کسی فرد کا ریحقیدہ ہوسکتا ہے!!

مصائب اور تكاليف كے وقت امام غائب سے فريا درى

غیرمقلدین بھی شیعوں کی طرح امام عائب سے فریادری کرتے ہیں چنانچہ غیر مقلدین کی شیعوں کی طرح امام عائب سے فریادری کرتے ہیں چنانچہ غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم جن کے بارے می تجود دخلصہ "کاغیر مقلد موک لفت اللہ میں ایک شہرت آپ علاء اہل حدیث کے مشہور علاء میں سے تضعفی حلقون میں آپ کی شہرت نعی زندگی مجر آھنیف و تالیف اور سنت وسلفیت کی اشاعت میں گے رہے بدعات

وخرافات اورتقلیدوند بی تعصب کے خلاف ہمیشہ ازتے رہے۔ کم اللہ (ایسناس ۱۹۳) چنانچہ بیہ بڑے عالم صاحب امام عائب کی شان میں اپنے ایک قصیدے میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہیہے۔

خوشی اور چڑھتے ہوئے ور یا کا پانی خشک ہو گیا اسلام کی فرحت جاتی رہی اور سکون کے ہار کے موتی جمحر گئے دو دن اور دو نظام بدل گیااے القدامام غائب کا ظہور تواب ہوتا ہی جا ہے کہ قافلہ اسلام کانہ آئ کوئی رہنمااور نہ اس کا کوئی جا جور۔

ناظرین او یکھا آپ نے شیعیت کی کیس روٹ بول رہی ہے۔ آپ ان پرنے بج فرمایا جس روٹ کا جس ہے تعارف ہوتا ہے وہ آپس میں مل جاتی جیں اور جن روحوں میں اجنبیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں۔ (سیح بخاری ۱۰۲/۳)

جوامام کی بیعت کے بغیر مراوہ جاہلیت کی موت مرا

غیرمقلّدین کے علماء میں سے ایک مشہور عالم مولوی عبدالو ہاب ملیانی جو جماعت غرباء الل حدیث کے امیر اور میاں نذیر حسین صاحب دہلویؓ کے شاگر دخاص بھی ہیں تحریر فرماتے ہیں:-

جوامام کی بیعت کے بغیر مرے گاوہ جاہلیت کی موت مرے گا،اور جوامام وقت کی اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر طلاق و نکاح بھی درست نہیں اور جواس وقت ( میرے علادہ) مدی امامت ہوگا وہ واجب القتل ہے۔

ویکھا آپ نے شیعہ اور غیر مقلدین کے نزدیک اس مسئلہ امامت میں کس قدر تو افق ہے اہل مسئلہ امامت میں کس قدر تو افق ہے اہل تشیع کا بھی امامت کے بارے میں بعینے بہی عقیدہ ہے امام ابن تیمیہ جن کے کندھے پررکھ کر غیر مقلدین حضرات بندوق جلائے بیں امامت کے بارے میں شیعی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان کی حماقت یہ ہے کہ چند جگہیں متعین کر کے و بال امام منتظر کا انتظار کرتے ہیں

اور بلندنعرے لگا کران کونکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالا نکہ اگر وہ موجود ہوتے اور انہیں نکلنے کا تھم ہوتا تو نکل آتے جا ہے لوگ ان کو نیکاریں یانہ پکاریں۔(منہاج النة جا ہم، ۱) علامدابن تميددوسري حكفر ماتے ميں۔

ر باان ائمہ کی عصمت کا دعویٰ کرنا تو اس پر کوئی دلیل ذکر نبیس کی گئی ہے ان کی عصمت کے صرف امامیہ اورا ساعیلیہ قائل ہیں اور طحدین ومناثقین نے ہی اس سلسلہ میں ان کوموافقت کی ہے۔ (الينان۲ ش ۸۳)

## عیش بہار کا تواب بے شار

بهم خرماو بهم تواب

الل تشیع كا مرغوب ترين اور پهنديده مسئله حنعه ب جوتمام عبادتول سے بر هركر عبادت اورتمام نيكيول سے يو هاكر نيكى ب

متعدكي حقيقت

مردوزن کاجنسی تسکین حاصل کرنے کیلئے آپس میں معاہدہ کرلیا، بیمعاہدہ چند دنوں کے لئے بھی ہوسکتا ہے اور چند محفوں کیلئے بھی ، نداس میں ولی کی اجازت کی منرورت ادرنه گوانهول کی بس دونول فریق تنهائی میں بیٹے کر دفت اورفیس طے کرلیں اور آپس بی ش ایجاب و قبول کرلیس اوربس

متعه هي طلاق کي جمي ضرورت نبيس ہوتي ٹائم اور دنت پورا ہونے پرخود بخو د جدائی واقع ہوجا کی ۔ جدائی کے بعد نہ دار ثت اور نہ عدت اور نہ تان دنفقہ

بقول امام جعفر " كرايد دار عورت ب اسلام كي نظر من بيزنا بالرضاء ب، برئش عبد من ادرشیعه ریاستول می لانسنس یا فته عورتیں بیکار خیر کراتی تھیں، ناظرین کرام! ذرا آپ غورفر مائیں زنا کی جتنی شکلیں ہوسکتی ہیں ان میں ہے

سائے زنابالجبر کے ون کی شکل باتی روگئی، زناتو عام طور پر ہوتا بی رضامندی ہے ہے، جب کوئی شخص طوائف کے بہال کو شخے پر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ طرفین سے رضامندی بوتی ہے اور فیس بھی طے بوتی ہے آگر عیش بہار کا وقت بھی مقرر کر لیا جائے تو اس کا نام متد سے اور اس تعین وقت کیلئے نئر ور کی نہیں وولی ہی ہو جند منت بھی ہو سکتے ہیں اور چند کا فارغ بوجائے تو فورا ہی دوسرا اور چند کھنے اور چندوان جسی ، آگرا کہ شخص داد پیش دے کرفارغ بوجائے تو فورا ہی دوسرا شخص ای طرح داد بیش و سے کرفارغ بوجائے تو فورا ہی دوسرا شخص ای طرح داد بیش و سے کہ اس کے اور پیا کہ ورفت کا سلسلہ پوری دات جاری روسکتا ہے مستحق بھی تھی دھرات نہ صرف ہے کہ اس کو زنات کی مستحق بھی قرار دیتے ہیں

ہمارے سامنے علامہ کہلس کارسالہ ہے جس کا ترجمہ'' عجالہ کوسنہ' کے نام سے سید محمد جعفر قدی نے کیا ہے اور ۱۹۱۳ء میں لا ہور سے شائع ہوا ہے ، اور ایک رسالہ '' بر ہان متعہ'' ہے جوابوالقاسم ابن الحسین التی کی تصنیف ہے جو کہ ۵۰ ۱۱ ھے کا مطبوعہ ہے '' بر ہان متعہ'' کا مؤلف لکھتا ہے:۔

بلے بابا کرہ متعد تاز مال قلیل جائز است علی سبیل الکراہت مگر بدرش یاا قارب دیگرش راضی باشند پس مکروہ ہمنخواہرشد۔
(یم باشند پس مکروہ ہمنخواہرشد۔

دیکھا آپ نے ،اگر ہا کر وائر کی اپ والدین کی اجازت کے بغیر چند گھنٹوں بی بہار بیش لوث کر آجائے تو صرف کروہ ہے،اورا گروالدین کے علم بی بھی ہوتو کروہ نہیں ہے بلکہ بہار بیش کا تو اب بے شار ہے زناو بدکاری ہر معاشرہ جی گھناؤ تا اخلاتی جرم رہی ہے گرخیعد ند بہ بی ایک ایسا ند جب کہ جس جی زنانہ صرف میں کہ جائز بلکہ افضال اعمال بھی ہے اور متعد شیعد حضرات کے نزویک صرف مسلمہ بی ہے نہیں بلکہ بہود میاور نصرانہ چی کے مشرکہ اور کافرہ ہے بھی جائز ہے، اور متعد کے لئے غیر شوہر دار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ شوہر دار ہے بھی متعد کیا جا سکتا ہے ، اور سے بدکارتی دو فیقی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ شوہر دار ہے بھی متعد کیا جا سکتا ہے ، اور سے بدکارتی دو فیقی بہینان سے بیک وقت جائز ہے۔

مشہوررافضی مصنف (عالمی) نے جماعتی بدکاری کوفردی بدکاری پرتر جے دی

ہے اس کو متعدد دری کتے ہیں ، اس اجتماعی بدکاری کا طریقہ یوں بیان کیا ہے ، ایک ہی عورت ہے ہائی مرد بیک دفت متعد (زنا) کر سکتے ہیں ایک فجرے ظہرتک دوسر اظہر سے عصرتک تیسر اعسرے مغرب تک اور چوتھا مغرب سے عشا تک اور یا نجوں عشا ہے فجرتک مصرتک تیسر اعسر سے مغرب تک اور چوتھا مغرب سے عشا تک اور یا نجوں عشا ہے فجرتک ۔
صماحب بر بان متعد تحر مرفر مائے ہیں۔

اگر بازانیه عقدمتعه کردواجب نیست کداز دوریافت نماید که آیا تو باشو هری یا بیشو هری یا درعدت کے بستی بیانه ۱۰ کر چه ایترائن گمال می شود که باشو هر بیا باعدت است امترارندارد تا هنگام که یقیس اونشود به سند (اینانس ۵۷)

قرجمہ: - متعد کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ تورت سے معلوم کیا جائے کہ تو شادی شدہ ہے یانہیں یاکسی کی عدت میں ہے یانہیں اگر قرائن سے معلوم ہوجائے کہ شوہریاکسی کی عدت میں ہے اس کا اعتبار نہیں جب تک کہ یقیس نہ ہوجائے۔

فرقہ شیعہ چونکہ یہود کا ساختہ پرداختہ فرقہ ہے لہذااس کے طور طریقوں کا پایا جانا ضروری ہے جس طرح یہود نے اپنے اقتدار وتسلط کے لئے تاریخ کے ہر دور میں جنس (Sex) کا سہارالیا ہے تھیک اٹل تشیع نے بھی ای طرح انسانی معاشر ہ کو کھو کھلا کر نے کے لئے زناو بدکاری پر متعہ کا نقاب ڈال کرائن کو اعلی ترین عبادت کا در جہ دے دیا ، اور کلینی ہے لئے زناو بدکاری پر متعہ کا نقاب ڈال کرائن کو اعلی ترین عبادت کا در جہ دے مروم میں ایک اس بات پر متعنی ہیں کہ جو متعہ سے محروم رہاوہ جنت سے محروم رہے گا اور قیامت کے دان عکوا اٹھے گا (لینی ذلیل وخوار ہوکر) اور اس کا شار خدا کے دشمنوں میں ہوگا۔

شیعوں کے بارے میں مسعودی اور ابن عبدر بہ لکھتے ہیں کہ '' رافضیت نواز تحر کی رائے مسعودی اور ابن عبدر بہ لکھتے ہیں کہ '' رافضیت نواز تحر کی صرف اعتقادی مرانیوں تک محدود نہ تھی بلکے عملا اخلائی حدود ہے آزادی اس کیلئے لازم الزوم تحر وم تھی اور عوام میں اس بات کا شعور بیدا ہو گیا تھا کہ شراب وزنا اور رشوت نہ کورہ تحر کی کے لوازم اور کھلی علامات ہیں۔

(المسعودی مرون الذہب نے ۳ رس ۱۵۱۵ سیدر بالعقد الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میں ۱۵۹ میر بالعقد الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میر باقت الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میر و کا نتات سات یکی خرف منسوب کر کے بیدروایت اپنی کماب "منبح الصادقین "من درج کی ہے اس شرمناک روایت کا ترجمہ لمانظ فرما نمیں۔

جوا یک مرتبه متعد کرے گاوہ امام سین کا درجہ پائے گااور جود ومرجہ متعد کرے گاوہ امام سن کا درجہ پائے گااور جو تمن مرجہ متعد کرے گاوہ امیر الموشین کا درجہ پائے گا اور جو جارم رتبہ متعد کرے گاوہ میر اور جہ پائے گا۔ (لینی معافہ القدرسول پاک کا درجہ)

ایک دفع متعہ(زنا) کرنے سے سترج کا ثواب

باقر مجلسی متعہ (زنا) کے فضائل دمناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، حضرت میں بیار نے فرمایا جس نے زن مومنہ سے متعہ کیااس نے ستر مرتبہ کعبہ کی زیارت کی۔ ( کالد حسنہ ترجمہ دسالہ حدی ۱۹۱۳ ملاہور)

اور سننے اور دادیش کی داو دیجئے ، جس نے اس کار خیر (متعہ ) میں زیادتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مدارج اعلی کرے گا ، بیلوگ بیلی کی طرح بل صراط ہے گذر جا کیں گئیں گے ان کے ساتھ ملائکہ کی ستر صغیبی ہول گی ، دیجنے والے بیہ کہیں گے کیا بیہ مقرب فرشنے ہیں؟ یا انہیا ، ورسل ہیں؟ فرشنے جواب ویں گے بیدہ و الوگ ہیں جنہوں نے سنت رسول برعمل کیا لیمنی متعہ کیا ، اور بیلوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہول گے۔

(الينأص ١٤)

دیکھا آپ نے دین کے دیگرار کان نماز روز ہ جج زکو قاص سے کی پرور جات کی بلندی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ کا وعدہ نہیں ہے آگر وعدہ ہے تو (متعد) زنا و بدکاری پر مطلب سے ہے کہ شیعہ حضرات کو جنت میں داخلہ کے لئے کہھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرف متعہ ( زنا ) جیسے کار خیر میں کثرت کرنے سے
بغیر حساب و کتاب جنت میں واخلہ کی گارٹی ہے۔ یہ تنے باقر مجلسی جنہیں کذر ہے
ہوئے تقریباً چارسوسال ہو چکے ہیں۔اب ذراعمر حاضر کے مجلسی '' خمینی'' کو سنئے ،خمینی
صاحب نے متعہ ( زنا ) کی فضیلت میں ایک کتاب تحریف مائی ہے ، جس کا نام ' تم سے
الوسیلہ'' ہے لکھتے ہیں کہ:

'' زنا کارعورتوں (طوائف) ہے متعہ جائز ہے گئر کراہت کے ساتھ ذعیوصا جب کہ وہ مشہور چیشہ درطوائف ہوں ،اً نراس ہے متعہ کر لے تو چاہے کہ اس کو بدکاری کے پیشہ ہے منع کرے۔ (تم یرالوسیلہ ج۲ بس۲۹۲)

ای کتاب کے سوم ۱۲۹۰ پرتخر برفر ماتے ہیں کہ متعد کم ہے کم مدت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً مثلاً ہے مثلاً صرف ایک دات کے لئے یا ایک دن کے لئے ،اوراس ہے کم وقت بعین گھنٹہ دو گھنٹہ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال مدت اور وقت کی تعیین ضروری ہے خواہ اقل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

تاظرین! آپ ملاحظ فرمائیں میں مینی صاحب کی ذکورہ صراحت اوروضاحت کے بعد اب زتا کی کوئی شکل باقی رہ گئی آپ بیتو سابق میں معلوم کرہی چکے ہیں کہ متعہ میں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اولیا ، کی اجازت کی بس فریقین کاراضی ہوجانا کافی ہے اور فیس طے کرلینا بھی ضروری ہے تا کہ اجرت ججول نہ رہے ، ممتو نہ اگر متعہ کے نتیج میں حالمہ ہوجائے تو متعہ کرنے والے مروکی بچہ کی کفالت یا پرورش کی کی کوئی فرمہ داری نہیں ہوتی ، سارا بارزن محومہ پر ہوتا ہے ، مروتو بہار عیش لوٹ کر اور فیس اوا کر کے الگ ہوجائے اور بس!

الل سنت والجماعت متعد کی حرمت برمتغق میں جن بعض علماء سے ابتداء متعد کے جواز کا قول منقول ہے ان کا رجوع بھی ثابت ہے لیکن چونکہ غیر مقلدین اور شیعہ منظم است کیسے مسلکی رشتہ بھا گلت ہے لبند امتعہ جیسے لذت بخش مسلکہ میں شیعوں ہے کہیے

الگ ہوسکتے تھے۔

غیرمقلدین کاعقیدہ ہے کہ منعینص قر آنی سے ثابت ہے۔ چٹانچینوا ہمولا ناوحیدالز مال صاحب حیدرآ بادی غیرمقلدا پی کتاب '' نزل الاہرار''میں لکھتے ہیں۔

المتعة ثابت جوازها بأية فطعية للقرآل .

متعد كاجواز قرآن كى قطعى آيت سے تابت ہے۔ (زال الإبرارج مرس ٣٣٠٣)،

شیعہ اور غیرمقلدین کے درمیان توافق کی ایک اورمثال

جہور مسلمانوں کے خلاف اور شیعوں کے موافق غیر مقلدین کا ذھبیہ ہے کہ جسد کی افران اول کا جے حضرت عثمان نے جاری کیا تھا انکار کرتے ہیں حالانکہ تمام صحابہ، تابیجین اور ائمہ نے حضور اکرم میں بیج ارشاد کی پیروی کرتے ہوئے حضرت عثمان کی چیروی فر مائی ہے "علیکہ بستنی و سنة الحلفاء الراشبین" مجردوسری بات میں میں میں میں میں میں کی محروں سے میں میں میں میں میں میں کی خالفت ایک میں میں ہوگئی صدیوں سے امت محدید میں جاری اس میں کی خالفت البتہ ضرور گر ابی اور ضافاء راشدین کی خالفت کے زمرہ میں آئی ہے۔ شیعہ اور غیر مقلدین کے علاوہ اس مسلم میں کی اور سے انکار منقول نہیں ہے۔

شیعوں کا ندہب ہے کہ جمعہ کے دن دوسری اذان بدعت ہے اور بعینہ میں غیر مقلدین کا ندہب ہے۔

جبکہ جمہورامت معزت عثان کے جاری کردہ استعمال کی بیردی کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ قرماتے ہیں:-

حفرت عثان رضی الله عنه نے جو پہلی اذان کا عمل اضیار کیالوگوں نے بعد میں اس پرا تغاق کیااور جاروں ندا ہب میں اے اختیار کیا گیا جیسا کہ ایک امام پرلوگوں کو جمع كرنے كاسلسله من حفزت عمر كے جارى كرده طريقه پراتفاق كيا۔

(منهاع السنة ج ١٩٠٥)

علامه ابن تیمیداذ ان اول کو بدعت قر اردینے والے سے خطاب کر کے کہتے ہیں: -بیآ پ کس بنا پر کردر ہے بین کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شرعی ولیل کے بیمل انجام دیا؟۔

ایک جگرفرماتے میں:-

ریاس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اس کے استحباب پر حضرت عثمان کے ماتھ اتفاق کیا حتی کہ حضرت علی کے ساتھ وں نے بھی اس کی موافقت فرمائی ہے جیسے حضرت علی اس کی موافقت فرمائی ہے جیسے حضرت علی اور سابقین اولین سے تعلق رکھنے والے دوسرے بوے عمالہ جیں اگر میے بوٹ محابہ اس کا انکار کردیتے تو کوئی ان کی موافقت نہ کرتا۔ (ایمنا) دوسری جگہ فرماتے جیں:-

بداذان معنرت عثمان کی جاری کردہ ہے اورمسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اس کئے اے اذان شرعی کہا جائے گا۔ (منہاج ۳ مرم ۱۹۳)

حقیقت ہے کہ موافقت اور مخالفت کا جذبہ انسان کے اپنے اندر پوشیدہ بغض و محبت کے چشمہ سے پھوٹنا ہے۔ بہت سے مسائل میں صحابہ اور خلفاء راشدین کی مخالفت کر کے اور ان کی سنت اور دینی امور میں ان کی اتباع سے اعراض کر کے غیر مقلدین صحابہ کے بارے میں اپ دل کے پوشیدہ بغض کی ترجمانی کررہے ہیں۔ مقلدین صحابہ کے بارے میں اپ دل کے پوشیدہ بغض کی ترجمانی کررہے ہیں۔ خطبہ میں خلفاء راشدین کا تذکرہ غیر مقلدین اور الم تشخ کے نزد یک بدعت ہے۔ خطبہ میں خلفاء راشدین کا تذکرہ غیر مقلدین اور المی تشخ کے نزد یک بدعت ہے۔ غیر مقلدین کے ایک نامور عالم نواب وحید الزمان صاحب حیدر آبادی اپنی کئیر مقلدین کے ایک نامور عالم نواب وحید الزمان صاحب حیدر آبادی اپنی

الل حدیث خطبہ میں بادشاہ وقت اور خلفاء کے ذکر کا التزام نبیں کرتے کہ ہیے برعت ہے۔ (زن الایراری اص ۱۹۲) جس طرت اہل تشیع کے نزدیک خلفاء کا ذکر خطبہ میں بدعت ہے تعیک ای طرت غیر مقلدین کے نزدیک بھی یہ ذکر بدعت ہے ،دیکھا آپ نے دونوں فرقوں کے درمیان کس قدر یکسانیت ہے ،مجددالف ٹائی فرماتے ہیں ،

خلفا ، راشدین کا ذکر اگر چهشرا کط خطبه میں داخل نہیں گر اہل سنت والجماعت کا شعار ہے خطبہ میں خلفا ، راشدین کا ذکر مبارک صرف و ہی شخص جھوڑ سکرانے جس کا دل مریض ہواور باطن ضبیث۔

علامدائن تیمیدرحمة القدعلیہ نے بھی اس مسئلہ میں شیعداوران کے جمنو افزاں پر بڑا سخت رد کیا ہے۔ چنانچدا یک جگہ لکھتے ہیں

برسرمنبر خلفاء کا ذکر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا بلکہ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے عبد میں بھی تھا۔ (منباج ج ۲ ص ۲۴۷)

ایک اور جگر ترفر ماتے میں:-خلفاء راشدین کاذکر مستحب ہے۔ ایک اور جگر تحر مرفر ماتے ہیں:-

طلقاءراشدین کاذ کرمعیوب کیے ہوسکتا ہے جن سے اسلام میں کوئی افضل نہیں۔ (ابینا)

ہم مضمون کے طویل ہونے کے خوف ہے انہی چند حوالوں پر اکتفاء کررہ ہیں۔
ہیں مزید حوالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی بات کوان الفاظ برختم کررہے ہیں۔
جمد کی افران اول اور خطبہ میں خلفاء راشدین اور اکا برصحابے نے ذکر کے بارے میں بیتھا اللی سنت والجماعت کا فرہب اور بیتھا سلقی مسلک ،کیئن فیر مقلدین سحاب اور اہل سنت والجماعت کا فرہب اور بیتھا سلقی مسلک ،کیئن فیر مقلدین سحاب اور اہل سنت والجماعت کے طریقہ کوشنج بچھتے ہیں اور اس کو کتاب وسنت کی اتباع خیال کرتے ہیں مسحابہ کرام کے پاکساز قافلہ کے طریقہ کی شناعت کو اگر قرآن وسنت کی اتباع کا نام دیا جائے تو اسلامی تعلیمات کا ہا بناکے علی نمونہ تاریخ اسلام بھر کبال سے پیش کرے گی ؟۔

# صحابہ کرام اور اہل شیع وغیر مقلدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بارے میں اہل تشیع اور غیر مقلدین کی بدزیانی

سحابہ کرام کے بارے میں شید حضرات کا خقید وکس سے بوشید وہیں ہے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ غیر مقلدین سحابہ کے بارے میں کیا نظریدر کھتے ہیں؟ ہم اس مختر مضمون میں ندکور و دونول فرتوں کے عقید و کا جائز ولیں گے:

بعثت نبوی کے علت عائی اور اللہ کے رسول میں کی مرجری کی کائی کہتب رسالت کے شاہکار، آفار بھایت کے گوہر آبدار، ہدایت اللی کے فیضان، اسلام کے اعجاز اور قرآن کا انقلاب ، حزب اللہ اور حزب الرسول جعفرات صحابہ کرام ہیں، اگر صحابہ نہ جوتے تو خدا اور رسول کی معرفت نہ ہو گئی ، بلکہ خدا کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا ، آپ جہائے نے قر مایا، اللهم ان تھلا ہذہ العصابة لم تعبد ابدا (بعداری)

ا بالله اكريه جماعت بلاك كردى كى تو يمرتيرى بمى بندى نه موكى ،

اہل ایمان ہے دشمنی یہود کاشیوہ اور کافروں کی علامت ہے، شیعہ بھی چونکہ اپنی عادات واطوار عقائد وخصوصیات کے اعتبار ہے یہود کا ایک فرقہ ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیعیت یہودیت ہی کا جربہ ہے، این عبدالبرصدیوں پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہود گیا این عبدالبرصدیوں پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہود گیا اور منطق ایک ہی سکہ کے دورخ ہیں، این عبدالبر نے یہود یوں اور رافضی ایک ہی سکہ کے دورخ ہیں، این عبدالبر نے یہود یوں اور رافضی ایک ہی سکہ کے دورخ ہیں، این عبدالبر نے یہود یوں اور مافضیوں کے درمیان عقائدی ما شکت ومشا بہت کی نشاندہی کی ہے، لیکن ذرافکری مشا بہت ملاحظہ سیجئے۔

(۱) يېود خود کو الله کې پينديده قوم تصور کرتے جي اوران کا دوي ہے که يېود يول كے ملاوه تمام انسان گونيم (Gavim) جي ليعني حيوان جي جو يېود يول كي خدمت کیلئے پیدا کئے گئے ہیں اور ان کے مال ودولت کولوٹنا جائز ہے۔ (۲) رافضی بھی بالکل بھی دعوئی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق الل ہیت مصافقہ دارے کے ملامہ ترام از الدین عمیری میں الین زمان کے عقر سے سنجم میں ا

ے ہے رافضیوں کے علاوہ تمام انسان نامیں ہیں (لیمیٰ ان کے عقیدہ کے دشمن ہیں ادران کے اموال کولوٹ لیمانہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کارٹو اب ہے )۔

(٣) يبودي نسلي برتري وتعصب كي علمبر واربي ، اورع بول كو بري حقارت

اور ذلت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں رافضوں کا بھی عربوں کے سلسلہ میں یہی نقط نظر ہے۔

(۳) یہودی اپ آپ کو بمیشہ ہے مظلوم کہتے جلے آر ہے اور وہ ایک زمانہ ہے از سرنو تاریخ مرتب کرنے اور ان پرظلم کرنے والوں کو سزا کیں دینے کا مطالبہ کرد ہے ہیں، رافضیوں کا بھی ہو بہویمی مطالبہ ہے فتنہ ایران کے سرغنہ مینی متعدد بار ایک ایسے

تمیش کی تشکیل کا مطالبہ کر بچے ہیں جورافضوں پر بقول ان کے مظالم کرنے والوں

کوسرزائیں دے اور ان کے ٹویلے کواس کا جائز حقوق دلوائے۔

يبوداورشيعهاسلام وتثمني مين مشترك بين

شیعہ یہود کے مانند مسین مونین خصوصاً محابہ کرام بھی ہے جو کہ روئے زمین پر پا کیز واوراللہ کی پسندیدہ جماعت ہیں دلی بغض اور عداوت رکھتے ہیں،اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں یہودومشر کین کومونین کاشدید ترین دشمن بتایا ہے،

لَتحدَدُ أَشَدَّالِهِ عَلَاوَهُ لِلَّذِيْنَ آمنواالْيَهُوُدَ وَالَّذِيْنَ أَسْرِ كُوا\_(ب اركوع ١٢)

ترجمه : -ا عاطب موسین كاسخت ترین دخمن لوگون می سے یہود اور مشركین
کو اے مگا۔

بہود کے مانند شیعہ حضرات بھی صحابہ کرام کے سب سے بڑے اور بدترین دیمن ہیں کفار قربیش کی صحابہ دشمنی قبول اسلام کے بعد محبت صحابہ بیں تبدیل ہوسکتی ہے گر شیعوں کی دیمنی حضرت علی صحابہ میں تبدیل ہوسکتی ہے گر شیعوں کی دیمنی حضرت علی صحابہ کے باتھوں جلائے جانے کے بعد بھی ہر گر نہیں بدل سکتی حضرت علی صحابہ کو خدا اور مشکل کشا کہنے والی ایک جماعت کو حضرت علی

ر المجانئة في المن من جلايا تفاكر جلتے وقت مجمی انہوں نے شرک دبخض نہ جھوڑا۔ شبیعوں کی صحابہ وشمنی کانمونہ ملاحظہ فر ماہیے

روى العياشي عن الباقر عليه الصلواة والسلام،قال كان الماس اهل ردّة الا ثلاثة (ابوذر مقداد ،سلمان )و ابوأن يُبايعُواحتى حاء و اباميرالمومس عليه السلام مكرهاً فبايع (تفيرصافي ١٨٩٣٣٣٣)

المام باقر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ سوائے تمن ابوذر بمقداد ہسلمان کے مرقد ہوگئے تھے، انہوں نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا جب سب لوگ حضرت علی کو بھی لے آئے اورامیر المونین نے بھی مجبورا ابو بکر کی بیعت کرلی پھر ان صحابہ نے بھی امیر کی امیر کی امیر کی امیاع میں بیعت کرلی ہے۔ امیاع میں بیعت کرلی۔

مامتانی نے ارتد ادمحابہ کی روایت کومتوائر کہاہے (تنقیح القال ص ۱۲۱ ج ۱۱ ج) .

تقریب المعارف میں روایت ہے کہ حضرت زین العابدین ہے ان کے آزاد
کردو غلام نے کہا میراجو آپ پرچق الخدمت ہے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر وعمر کا حال
سنائے۔

حعزت فرمود ہر دو کا فر بودند و ہر کہایٹال دوست دار د کا فراست (حق ایتھین ص ۵۲۲)

### حضرت عائشه صديقة كي شان ميں گستاخي

مجلسی این کتاب حق الیقین میں رقسطراز ہے،

چون قائم زمال ظاہر شود عائشہ راز بندہ کندتا ہر وصد ہر ندوانقام فاطمہ از و بکشد

قریمہ ؛ - جب قائم الزمال ظاہر ہوں گے عائشہ کوزندہ کر کے اس ہر صد جاری
کریں گے اور اس سے دعترت فاطمہ کا انتقام لیس گے۔
محابہ برطعن وشنیج اور ان سے اظہار ہرائت شیعیت کا شعار سے غیر مقلدین چونکہ

د ونول فرقول کے درمیان توافق کانمونہ

شیعوں کے مانندغیرمقلدین بھی صحابہ کی ایک باوقار جماعت کوطعن وشنیج اور باطنی خباثنوں کا نشانہ بنانے میں کوئی خوالے محسوس نہیں کرتے غیرمقلدین کے اکا بربعض صحابہ کی شان میں گستا خانہ لب ولہجہ استعمال کر کے ان سے اپنی براُت کرتے ہیں۔

حضرت عائشه صديقة كى شان ميس غير مقلدين كى بدز بانى

شیخ عبدالحق بناری کا نام کون نبیس جانتا غیرمقلدین کے مشہور دمعروف عمائدین اور علماء میں سے بیس آپ بنائی بیل کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں ان کے تشیع زدہ الفاظ کو تاریخ نے محفوظ کرر کھا ہے ،فرماتے ہیں۔

حضرت علی سے جنگ کر کے حضرت عائشہ مرتد ہو چکی تھیں ،اگر بلا توبہ مری تو کفر برمری۔ (کٹف انجاب ص ۱۱) بحوالیآئے نیز مقلد ہے ص ۲۳۹)

اور سنتے!

غیرمقلدین علاء میں نے واب وحیدالز مال صاحب حیدر آبادی لکھتے ہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ بھی فاسق ہیں۔ (زل الابرارج ۲۳ ص ۹۳)

مذکور ہ شہور عالم صاحب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رقمطراز ہیں:

یہ کسے ہوسکتا ہے کہ امیر معاویہ کونفوں مقدسہ پر قیاس کیا جائے ، وونہ مہاجرین
میں سے ہیں اور نہ انصار میں سے ، اور نہ وہ نی کریم میں ہی خدمت میں رہے ، وہ تو ہی کریم میں ہی خدمت میں رہے ، وہ تو ہی کریم میں ہی خدمت میں رہے ، وہ تو اللہ میں ہیں ہی تا کی خدمت میں رہے ، وہ تو اللہ میں ہیں ہی کریم ہیں ہی کریم میں ہی کریم ہیں ہیں ہی کریم ہیں ہیں کریم ہیں ہی کریم ہی ہی کریم ہیں ہی کریم ہیں ہی کریم ہیں ہی ہی کریم ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی دورات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی میں ہی ہی ہیں ہی کہ کو خوان ہی کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دورات میں کریم ہیں ہیں ہی کہ دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہیں ہیں کہ دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی خوان کی کومشورہ دیا کہ حضر ہی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی کو کو کی کی دفات کے بعد انہوں نے حضر ہی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کر کی کر ک

،اورطلی کونل کردیں،حیدرآ بادی خانصاحب حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر و بن عاص کے بارے میں لکھتے ہیں:-

مگراس میں پیچھ شک نہیں کے معاویہ اور عمر دبن عاص دونوں یاغی ادر سرکش تھے (رسالہ الجدیث جلد ۹۲)

حضرات آپ نے ملاحظ فرمایا کیسی خالص شیعیت بول دی ہے۔ حکیم فیض عالم صاحب فیر مقلد ، حضرت ابوذ رخفاری کے بارے میں لکھتے ہیں، اس شعر میں دوسر نے نمبر پر حضرت ابوذ رخفاری خالجے کا نام ہے جو ابن سہا کے کمیونسٹ نظریہ سے متاثر ہوکر ہر کھاتے ہیتے مسلمان کے بیجھے تھیکر دوڑتے تھے۔

(خلافت راشدوس ۱۳۳)

ناظرین! دیکھا آپ نے کس قدرشیعیت جھلک رہی ہےاوراس پر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔

جوسحابه برطعن کرے دولحد اور اسلام کادشمن ہے اسکاعلاج اگر توبید کرے تو تلوار ہے۔ (اصول مزھی جمم ۱۳۳۷)

این تیمیدفرماتے بین، ایسافخص بدر بن زندیق ہے۔ (فاوی جسم ۱۹۳) تر فدی میں عبداللہ بن محر سے روایت ہے فرماتے بین سول اللہ میں بیام فرمایا: - " جبتم ایسے لوگوں کودیکھوجومیرے صحابہ کوگالی دیے ہیں تو کبو: " لعنت الله علی شرکم"

ایک دوسری روایت میں ہے۔

ر سول الله على يعرف ارشاد فرمايا مير ے صحابہ کے معاملہ ميں الله سے ڈرود مجھو مير ہے بعدان کو مدف تنقيد نه بناليزا۔

یہ ہے سے ابر برتمراکر نے والوں کے حق میں اہل سنت والجماعت کاعقیدہ اور غیر مقلدین اس عقیدہ اور نیر مقلدین اس عقیدہ ہے کوسوں دور ہونے کے باوجود جب اپنا انتساب اہل سنت والجماعت اور اسلاف کی جانب کرتے ہیں تو ہماری جیرت کی انتہاء ہیں رہتی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

یہ لوگ اپنے مدعودین کوتشیع کی دعوت دیتے ہیں اور روافض نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان کو حرام بھنے کی تاکید کو واجب کیا ہے ان کی پابندی اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام بھنے کی تاکید کرتے ہیں ہے ان کو کراسکے بعدوہ لوگ ان کو آہتما ہتماسلام سے نکال کری دم لیتے ہیں۔ کرتے ہیں پھراسکے بعدوہ لوگ ان کو آہتما ہتماسلام سے نکال کری دم لیتے ہیں۔ (آئینہ فیرمقلدیت میں ۲۳۳)

یقیناان لاند بہوں کی تخریبی دعوت کا یمی مقصد ہے میہ لوگ اپنی مفسدانہ تخریکوں کو سادہ لوگ اپنی مفسدانہ تحریکوں کو سلفیت کے خوبصورت لباس میں چیش کر کے امت اسلامیہ کے سادہ لوح مسلمانوں کودین سے بھیرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔

ادرکل تک جودهنداشیعداورخوارج کیا کرتے تھے وہ آج اس فرقد غیر مقلدین نے سنجال لیا ہے،اسطرح ان فرقوں کوغیر مقلدین سے کافی تقویت پہنچ رہی ہے،اور کی بات یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین نے تو بین صحابہ کے علاوہ کوئی اور جرم نہ بھی کیا ہوتا تو بی بان کو گراہ ہونے کے گائی تھا،لیکن سینکڑوں تم کی صلالتوں میں مبتلا ہونے کے بی ان کو گراہ ہونے کے باوجود دعوی ہے ہم اصلی مسلمان بیں۔

خلفاء ماشدین کے بارے میں عقیدہ نے مقلدین اور اہل تشیع میں آوافق

الل سنت والجماعت كااس بات پراتفاق ہے كەتمام محابہ ميں سب سے افضل حضرت ابو بكر صدیق فی فی ان کے بعد حضرت عمر تصفیقی کا ن فی فی ان کے بعد حضرت عمر تصفیقی کا ن فی فی فی کان تاریخ میں ان کے بعد حضرت عمر تصفیقی کا درجہ ہے۔

ای طرن ابل سنت والجماعت کااس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرات محابہ تمام امت میں افضل ہیں اوران میں سابقین اولین افضل ہیں بیدا یک ایسا عقیدہ ہے جس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ عقیدہ طحاویہ میں ہے۔

ونثبت ُ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاً لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماًعلى. خميع الامة \_

(شرح عقيدة المحادي ص ٥٣٣)

حصرت ابو بکر صدیق تصفیفه کی فضیلت اور تمام امت پر مقدم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ منتی پینے کے بعد ہم اولا خلافت ان کیلئے ثابت مانتے ہیں اور عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ہے۔

وترتيب الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافه\_

اورفضیات میں خلفا ؛ راشدین کے بیان و درمیان وہی ترتیب ہے جو خلافت میں ان کی ترتیب ہے ، عقیدہ الطحاویہ کی شرح میں ایک اور جگہ ہے حضات حفرت عثمان حقیقیت کو جو تحص حضرت علی پر مقدم نہیں مانے گا وہ ورحقیقت انعمار اور مہاجرین پر عیب لگائے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و نول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و ونول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و ونول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین مقلدین حضرات کی دائے ہوئے کے اور عقیدہ ہے کس قدر ہم آ ہمک ہے مہیت کی دائے ہوں دمطرات کی دائے اور عقیدہ ہے کس قدر ہم آ ہمک ہے مہیت المبتدی کا مؤلف یول رقمطر از ہے:۔

رسول القدمي بيلم كے بعدامام برحق حفرت صديق اكبر، پجرحفرت عرف بجرحفرت

عثان پر حضرت علی پر حضرت حسن بن علی ،ان با نجول جس ہے عند اللہ کون افضل و ارفع ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں بلکہ ان جس ہے ہر ایک کے بکٹر ت فضائل ہیں ، البت سید تا حضرت علی اور حضرت حسن کے فضائل کی کٹر ت ہے اسلئے کہ یہ صحابی ہوئے اور اہل میں : وینو نو فضیلتوں کے جامع ہیں بہی محققین کا تول ہے۔ (بریة انسری ص ۱۹۳) بیت : وینو نو فضیلتوں کے جامع ہیں بہی محققین کا تول ہے۔ (بریة انسری ص ۱۹۳) اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ خلفائے راشدین کی افضلیت

اٹل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ خلفائے راشدین کی افضلیت خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے کیاس کے متعلق بدیالمبتدی کے موافف لکھتے ہیں۔ اکثر اہل سنت والجماعت رسول اللہ سات ہے وفات کے بعد سب نے افضل عمد بق اکثر اہل سنت والجماعت رسول اللہ سات ہے گاؤٹر اردیتے ہیں لیکن مجھے اس عمد بق اکبر پھر حضرت عمر پھر حضرت عملی اور حضرت علی کو قر اردیتے ہیں لیکن مجھے اس پرکوئی قطعی دلیل نہیں اس کی۔ (ہمیۃ المہدی من ۱۹۳)

حضرت آن کی یول که رسول الله مانتهام کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر پھر حضرت آن کی در میں آفوں کے در میں آؤ مسلمانوں میں ایک عام آ دی ہوں ان کا یہول آواضع برجمول ہے۔ حضرت بھر آن در میں آؤ مسلمانوں میں ایک عام آ دی ہوں ان کا یہول آواضع برجمول ہے۔ (جبیة البدی میں ۵۵)

بتشاه ولی الله فی الله الحقاء "من الله الخفاء" من الله سنت کی ترجمانی مشہور کتاب "ازالة الخفاء" من الله سنت کی ترجمانی بی نواب الله ہوئے خلفائے راشدین کی افضلیت حسب تر تیب خلافت ٹابت کی ہے نواب وحید الزبال اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دسیرہ رہاں ہیں رویر رہے ہوئے ہیں۔ ترجے اور فضیلت دینے پر حضرت شاہ صاحب نے کوئی قطعی دلیل پیش ہیں کی ہے جو چھ انہوں نے ذکر کیاہے وہ سب اندازے اور تخمینہ کی باتیں ہیں جو اس مقام پر مناسب نہیں۔

(ہدیة المهدی مناه)

اورائل سنت کے عقیدہ پر دوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:
میند کہا جائے کے شخین کی افغلیت ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ علماء نے اس کوائل سنت والجماعت کی نشانیوں ہیں ہے ایک نشانی قرار دیا ہے اس لئے کہ اجماع کا دعویٰ ہمیں شلیم عن ہیں ہے ایک نشانیوں ہیں ہے کہ اجماع کیا کے کوئی مستندولیل ہونی جا ہے یہاں مستندولیل کہاں ہے؟

(مِية الهدي) بحواله وقفة مع اللامدهدية)

خلفائے راشدین کی افضلیت کے بارے میں یہ ہے غیر مقلدین کاعقیدہ جوشیعوں کے عقیدہ سے مجھوزیادہ مختلف نہیں ہے۔

### غیرمقلدین کے مذہب میں صحابہ کا قول جحت نہیں

اٹل سنت والجماعت کا اُتفاق ہے کہ کتاب دسنت کے بعد سحابہ کا قول ججت ہے۔ نی کر میم سخت پیلم نے خلفاء راشدین کی سنت کی اقتدا ، کا حکم فریایا ہے ،حضرات صی بہ سکم اقوال اور ان کے طریقوں کور کے کرنار وانض ہی کا شعار ہے۔

غیرمقلدین بھی اس سلسلہ میں روافض اور شیعوں کی راہ پرگامزن ہیں ان کے ول حصر ات محابہ کے ساتھ بغض ونفرت سے بھرے ہوئے ہیں ،ان کے عجیب عقائد کاعلم ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے ،ان کا عقیدہ ہے کہ محابہ کا قول حجت نہیں ہے ، جمہور الل سنت کی خالفت کرتے ہوئے اقوال محابہ سے استدلال کو درست نہیں ہے ، جمہور الل سنت کی خالفت کرتے ہوئے اقوال محابہ سے استدلال کو درست نہیں ہائے ، تواب بھویالی صاحب کا ارشاد ساعت فرمائیں۔

" خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ صحابہ کرام کی تغییر سے دلیل قائم نہیں ہو سکتی بالخصوص اختلاف کے موقعہ پر۔

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:-

'' محالی کافعل جمت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا'' (البّاج المکلل ص۲۹۲) نواب صاحب کے صاحبز ادین الحصتے ہیں:-'' معالم میں مصاحبر ادین کو رائس لکھتے ہیں:-

"امول من بيات طيهو چکى ہے كەسحالى كاقول جمت نبين" (عرف الجادى ص ١٠١) اور مياں نذير حسين صاحب لكھتے ہيں: -

''صحابہ کے افعال ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا''(نآوی نذیریں ۱۹۶ ج۱) غیر مقلدین حضرات محابہ کرام کے اقوال اورافعال ہے استدلال کو درست نہیں مانے اوراس معاملہ بیں خلفا مراشدین تک کوشٹنی نہیں کرتے۔

غیر مقلدین حصرات خود کوسلفیوں میں شار کرانے اور چور دروازے سے داخل

ہونے کی بڑی سرتو ڑمحنت اورکوشش کرد ہے ہیں اورتقیہ کا نقاب ڈال کر اس بات کے باور کرانے میں کہ ہماراعقیدہ اورمسلک وہی ہے جوسلفیوں کا ہے بوری کوشش کرتے ہیں حالانکہ مید حضرات سلفیوں سے بہت دوراور روافض اورشیعوں سے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ ہم نے ان کے بہت سے عقائدہ مسائل میں شیعوں کے ساتھ تو آفق اور ہم آئنگی کودانال کے ساتھ تو آفق اور ہم آئنگی کودانال کے ساتھ تا اور ہم آئنگی

جیسا کہ ندکور ہوا کہ غیرمقلّدین سحابے تول دفعل کو جحت نبیں مانے اوران کے قول دفعل سے استدلال کامطلقا اٹکار کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم جوکہ سلفیوں کے امام اور مقتدا شار ہوتے ہیں، حضرات صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں اور خلفاء راشدین کے جاری کردہ طریقہ اور ممل کو سنت قرار دیتے ہیں اور ان کے خالف کو اہل سنت و الجماعت سے خارج سجھتے ہیں ، علامہ ابن تیمیہ نے '' منہاج السنہ' اور اپنے فرآوی ہیں اس مسئلہ برکافی تعصیلی کلام کیا ہے ایک جگر فرماتے ہیں۔

خلفا وراشدین کی سنت بھی ان چیزوں میں داخل ہے جن کا اللہ اور رسول نے تھم ویا ہے۔ اس پر بہت سے شرعی دلائل موجود ہیں۔ (فاوی ابن تیمیہ جسم ۱۰۸)

امام احمد بن منبل رحمدالله عروى ب:-

ہارے نزدیک سنت کے اصول وہ ہیں جن پر صحابہ کرام تھے۔ (ایسناج م م ۱۵۵) امام شافعی فرماتے ہیں:-

حضرات محابہ کرام علم عقل ، دین اور فضل جس ہم سے فاکن ہیں اپنی رائے کے بحائے ہمارے کے ان کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ (ابیناع مم ۱۵۸)

علامهاین تیمیفرماتے ہیں:-

" حضرات صحابه کاجب کی بات پراتفاق ہوجائے تو دوبات باطل نہیں ہوسکتی۔ (منہاج ،ج ۳ ص

اور فتاوی می فرماتے ہیں:-

کتاب وسنت میں خور کر نیوالا ہے بات آپھی طرح جانتا ہے اور اس پرتمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق بھی ہے کے کمل آبول ،اور عقیدہ غرضیکہ ہرفضیلت ہیں سب بہتر پہلاز مانہ تھا (بعنی نبی کریم میں پیلا کا زمانہ ) بھران کے بعد کے لوگوں کا زمانہ (بعنی تابعین کا دور ) اور پھر اان ہے متصل لوگوں کا زمانہ (بعنی تبع تابعین کا دور ) جیسا کہ مختلف طرق سے نبی کریم سی بہتر سے بہتا بت ہے ،حضرات صحابہ علم وقمل عقل ،ایمان ، مختلف طرق سے نبی کریم سی بہتر واولی ، بیات ہے ،حضرات صحابہ علم وقمل عقل ،ایمان ، وضاحت اور بیان کے لئے بہتر واولی ، بیا کہ ایس بات ہے جس کو کوئی انتہائی بس وضاحت اور بیان کے لئے بہتر واولی ، بیا کہ ایس بات ہے جس کو کوئی انتہائی بس

ایک اور مقام پر قرماتے ہیں:-

کتاب وسنت اوراجماع کی دلالت کی بناء پر سرات صحابہ امت میں سب ہے اکمل ہیں اسلئے آ ب امت میں کری جھٹے فص کواسطرح نہیں پائینے کہ جو حضرات صیبہ کی فضیلت کامعترف نہ ہو،اس مسئلہ میں اختلاف اور نزاع کرنے والے جیسا کہ دوانف ہیں درحقیقت جاتل ہیں۔

(منہاج ،جام میں درحقیقت جاتل ہیں۔

### مسكلها جماع غيرمقلدين اوراال تشيع كاتوافق

غیر مقلدین کی ایک مراہی یہ ہے کہ وہ اجماع کے منکر ہیں،ان کے نزویک اسلامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب وسنت ہیں جتی کہ اجماع صحابہ کے بھی منکر ہیں ان کار عقیدہ بھی شیعول کے ساتھ تو افق اور مسلکی موافقت کا مظہر ہے شیعہ اور غیر مقلدین کے علاوہ کوئی فرقہ ہمارے علم میں ایسانہیں کہ جس نے اجماع کا انکار کیا ہووہ اجماع کہ جس کے اصول وین ہونے پر مفرات صحابہ ، خلفاء راشدین اور پوری امت کا اتفاق ہے ،علامہ ابن تیمیہ روافض پر روکر تے ہوئے لکھتے ہیں اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔ اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔ اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔

ببرحال انکارا بھا گاروافض کا فدھب ہے، اہل سنت کا فدہب نبیں، نیرمقلدین بھی اس مئلہ میں شیعوں کیساتھ ہیں، ان کے عقیدہ کی تفصیل نو اب نورالحن نے ''عرف الجادی ''میں کی ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں:

دين اسلام كى اصل صرف دو چيم مخصر بين كناب القداور سنت رسول القد -(عرف الجادى ص۳)

ایک مقام پر لکھتے ہیں: -اجماع کوئی چیز ہیں ہے۔ (عرف الجادی: ۳)

اور فرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجماع کی اس ہیب کودلوں سے نکال دیں جودلوں میں جیٹی ہوئی ہے۔ نکال دیں جودلوں میں جیٹی ہوئی ہے۔

ایک دوسری جگه ایست میں ۔۔ (ایسنا)

جواجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا بید دعویٰ بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اس کو ٹابت نہیں کرسکتا۔

ايك اورجكه رقمطراز بين:-

حن بات یہ کے اجماع ممنوع ہے۔

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

اجماع جس کادتو عاور ثبوت ممکن ہے ہم اے جست شرعیہ تسلیم ہیں کرتے ۔ (ایسنا ۱)

ریتو تھا غیر مقلدین کا عقید وا نکارا جماع کے سلسلہ میں ، رہااس بارے میں سلفیوں
کا عقید و تو وہ غیر مقلدین کے بالکل برخلاف ہے ، سلفی حضرات اجماع کوایک دلیل
شرعی سجھتے ہیں ، علامداین تیمید کی کہا ہیں پڑھنے والوں پرید بات مخفی نہیں ہے ، علامداین
تیمید کاایک قول ابھی گزرا ، کہ صحابہ جس بات پراجماع کرلیں وہ بات باطل نہیں ہو بحق ،
ایک جگدار شادفر ماتے ہیں : -

ایک جگہ محابہ کی ایک جماعت کی پاک بازی کے متعلق فرماتے ہیں:-'' یہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول انلہ اور سلف کے اجماع سے ٹابت ہے۔ ( فآوی جسم ۳۳۳)

ایک جگرتح مرفر ماتے ہیں:-کنی اہل علم نے اس بات پر ملاء کا اجماع ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر علی ہے اعلم تھے۔

فدکورہ عبارتوں کے بیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ القد دوسرے تمام اہل سنت والجماعت کی طرق اپنی تالیفات میں '' اجماع'' ہے استدلال کرتے ہیں اور حق بات یہ ہے کہ جس امر پرصحابہ خصوصاً خلفاء راشدین اجماع کرلیس اس کا انکار کرناز ندقہ الحادادر 'ناق بی کی بنیاد پر ہوسکتا ہے، افسوں بیہ کہ غیر مقلدین نے الحاد نفاق اور دافضیت سے بڑا وافر حصہ پایا ہے اگر چہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سلفی اور داعی سنت ہیں۔

# ایک مجلس کی تین طلاقین

ایک مجلس کی تمین طلاتوں کے عدم وقوع کا مسئلہ بھی ان مسائل ہیں ہے کہ جس ہیں شیعہ اور غیر مقلدین حضرات ایک ہی صف میں کھڑے اور ایک ہی فضا ہیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
کند ہم جنس باہم جنس پر واز

کند ہم جس باہم جس پر واز کورتر باکورتر باز بایاز

ایک مجلس کی تین طلاقوں کا واقع ہوجاتا جمہور کامتفق علیہ اوراجماعی مسئلہ ہے سوائے روافض اور خوارج کے غیر مقلدین حضرات ذہنی طور برشیعہ حضرات سے بہت زیادہ قرب دکھتے ہیں اس کئے یہ حضرات بھلاشیعی مسلک ہے کیے الگ روسکتے ہیں؟

غیرمقلدین کوشذوذ کا ایسا چسکه لگا ہوا ہے کہ انساع صحابہ و تابعین و تع تا بعین بلکہ اجماع امت کی بھی پرواونبیں کرتے ،

حافظ بدالدین محمود احمد العینی اکتفی التونی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں کہ جمہور ماہ ، کا جن بین العین اور اتباع تا بعین اور بعد کے حضرات شام ہیں ہیں ہی ذہب ب کے تین طلاقیں تین ہی ہوگی ،اور یہی امام اور اعلی ،امام نخعی ،امام اور اس الم شافعی ،امام المحر ،امام اسحاق بن را ہو ہے ،امام البر قور ،اور امام البوم بید و کا فد زب ب ب امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق بن را ہو ہے ،امام البر قور ،اور امام البوم بید و کا فد زب ب ب

عافظ ابن قیم جن کوغیر مقلد حضرات این فدیم کارکن بیانی سیحظ بین الکھتے ہیں لکھتے ہیں الکھتے ہیں الکھتے ہیں: ۔ '' امام الوائس علی بن عبدالله بن ابراہیم الخمی الشطی نے کتاب الوثائق الکبیر تصنیف فرمائی ہے اوراس جیسی کتاب اس دور میں تصنیف نہیں گئی ،اس کتاب میں موصوف لکھتے ہیں''۔

ترجمه: - جمہورعلاء اس پر شغق ہیں کہ تمن طلاقیں اس پر لازم ہیں یہی فیصلہ ہے اورای پرفتو کی ہے اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ،

الم محر بن عبدالباقى بن يوسف الزرقائى المالكى (المتوفى ١١٢١ه ) لكيمة بيل كد:والحمهور على وفوع النلاث مل حكى ابر عبدالر الاحماع فائلاً الله علافة شاذلا يلتفت اليه ،امتهى (درقابي شرح مؤطأ ج٢٥٠٥ مرى)
عدافة شاذلا يلتفت اليه ،امتهى (درقابي شرح مؤطأ ج٢٥٠٥ مرى)
عر جمه :- جمهور تين طلاق كوقوع كوقائل بيل بلكدامام ابن عبدالبر في يدكية بوك الله يه المراب يوك الله يه النفات بوك الله يه المرف النفات بوك الله يه الله عاملة عن الله عالم عناس بي اجماع من الله عالم الله عالى الله عالى علم في النفات بوك الله عالم الله عالى يراجماع على عابت بهواكه جمهورائل الله كالله يراجماع به كد تين

سین میں جا سماہے ، ان سے مابت ہور کہ بہرور ہیں اس پر انہ ماں ہے کہ اس طلاقیں تمن ہی ہوں گی اور اس اجماع کے خلاف قول شاذ ہے جس کی طرف نگاہ اٹھانے اور التفات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اہام جلال الدین عبدار من سیوطی التوفی ۹۱۱ ہے تر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر من منال الدین عباس اور حضرت عائد کا یہی مذہب ہے اور حضرت علی سے بھی ایک حضرت علی سے بھی ایک روایت بہی حضرت علی سے یہی ہے اور یہی مذہب حضرت عثمان گائے ہی حضرت عثمان گائے ہی ہے۔ بہی ہے اور یہی مذہب حضرت عثمان گائے ہی ہے۔ کہی ہے اور یہی مذہب حضرت عثمان گائے ہی ہے۔ کہنا کیا گیا ہے۔

اور فقیما نے اربعہ اور جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے۔ (سیل السلام جے سوس ۴۱۴)

قاضی عذبین شوکانی المتوفی ۱۲۵۰ ه میں کے ملاء غیر مقلدین میں ایک ابمیت بلکہ مقتدی کا درجہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جمہور تا بعین اور حضرات صحابہ کرام کی اکثریت اور ائمہ فدا بہب اربعہ اور ابل بیت کا ایک طاکفہ جن میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی ہیں۔ بن ابی طالب بھی ہیں یہی فد بہب ہے کہ بینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ بن ابی طالب بھی ہیں کہی فد بہب ہے کہ بینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ (نیل الاوطارج ۲ ص ۲۳۵)

اورلطف تو یہ ہے کہ مشہور ظاہری محدث امام ابومحمد بن حزم ظاہری تنین طلاق کے وقوع کے قائل ہیں ملاحظہ ہومحلی اور حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ:-

وخالفهم الومحمدين حزم في ذلك فايا ح جمع الثلاث اوقعها ، (١٤٥٥)

اہل ظاہر کے ساتھ امام ابو محمد بن حزم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کیونکہ
ابن حزم اکٹھی تین طابقوں کو جمع کرنے اور ان کے وقوح کے جواز کے قائل ہیں غیر
مقلدین حفزات کو جن ممائدین پر بڑا ناز ہے اور جن ستونوں پر غیر مقلدیت کا قصر سوداء
قائم ہے وہی حجبت کے نیچ ہے نکل گئے اور حجبت زمین پر آربی ہے۔
قائم ہے وہی حجبت کے نیچ سے نکل گئے اور حجبت زمین پر آربی ہے۔

اللہ کو آگ گئی گھر کے چرائی ہے۔
نواب صدیق حسن خان صاحب (المتوفی کو ساتھ) فرماتے ہیں کہ امت
مرحومہ جب کس چیز کی نقل پر متفق ہوجائے تو وہ خطاہ معصوم ہوگی۔

(الجنة في الأسوة الحسد بالسنص 12)

ان تھوں اور صریح حوالوں کے بعد حضرات صحابہ کرام اور است مرحومہ کے اجماع سے اعراض واغماض کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہوسکتا کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے ویکھا آپ نے کہ ایک مجلس کی تمین طلاقوں کے واقع ہونے پر صحابہ تابعین اور اتباع تابعین اور ائمہ فقہ نیز ائمہ صدیث منفق ہیں تھی کہ اس مند میں جمہور کے ساتھ ہیں ، ہاں البتہ نیر مقلدین کے براور بزرگ اور خود نیر مقلدین جمہور ملاء محدثین سے الگ ہیں اور کیوں نہ ہوں؟ ان دونوں فرقوں کے وجود میں آنے کی علت عائی ایک ہیں اور وہ ہے امت میں اختیار فرقوں کے حود میں آفل میں اختیار کی صفوں میں اختیار ہیدا کر کے مسلمانوں کی صفوں میں اختیار ہیدا کرتا۔

۔ شیعہ حضرات کے نزویک ایک مجلس کی تمن طلاقیں ایک ثمار ہوتی ہیں اہل تشیع کی مشہور دمعرف کتاب فروع کافی میں ہے۔

عن ابی جعفر علیه السلام قال ایاك والطلقات الثلاث فی مجلس فانهن ذوات ازواج\_

ابوجعفر علیہ انسلام فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی گئی ہوں ان سے نکاح کرنے ہے بچنا کیونکہ دہ خادند دالی ہیں ( بعنی ابھی تک وہ پہلے شوہر برحرام نہیں ہوئیں )۔

ہم اس مسئلہ کو مزید حوالہ جات نقل کر کے طول دینانہیں جا ہے اور نداس مختصر کتا ہے کہ کا تنگ وامانی اس کی اجازت دیتی ہے بس آخر میں ادارۃ بحوث علمیہ افرآء ورعوت وارشادر یاض کا فتوی نقل کر کے اپنی بات کوشتم کرتے ہیں۔

چندسال قبل ادارة بحوث علمیدافقاء ودعوت دارشادر یاض کے سامنے بھی بید مسئلہ آیا تھااور وہاں کے تمام اکابر علاء واعیان نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ طلاق تمکث والے مسئلہ میں حق جمہور بی کے ساتھ ہے اور علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کی رائے قابل نفاذ وعمل نہیں ہے اس مسئلہ کی ممل بحث سہ ماہی مجلّہ بحوث اسلامیہ دارالافقاء مسئلہ کی ممل بحث سہ ماہی مجلّہ بحوث اسلامیہ دارالافقاء ریاض (سعودیہ) کے سام جلداول میں شائع ہو چکی ہے اور سعودی حکومت کے دیاف

تمام تضاۃ و دکام جمہور کے موافق ہی فیلے کرتے ہیں (والحمد لله علی ذلک)

غیر مقلدین حفرات ندصرف طلاق ٹلاشہ کے مسلہ بیں بلکہ اور بھی بہت سے مسائل بیں جمہور امت ،انمہ فقہ بحد شن کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور کی ممالک بیل جا کر چبر ہے پرسلفہیت کا فقاب ڈال کر اوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور کمر وفریب کے فرایعہ کوشش کرتے ہیں کہ چور وروازہ سے طاختہ سلفیہ ہیں ثمار ہو کر سعودیہ سے ذریعہ کوشش کرتے ہیں کہ چور وروازہ سے طاختہ سلفیہ ہیں ثمار ہو کر سعودیہ سے لاکھوں اور کروڑ وں ریال حاصل کریں اور ان کی بیکوشش ان کے تکروٹر میں ہو کر یہ کو ذریعہ بڑی صدتک کا میاب بھی ہے ، تکراب تلمیسات کا بروہ چاک ہو تا شروئ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مقل چبرہ انر کراصلی چبرہ ساخت نے لگا ہے۔

وجہ سے مقلی چبرہ انر کراصلی چبرہ سامنے آنے لگا ہے۔

دعاء ہے کہ پروردگارتمام المل اسلام کوئی پرقائم رہے کی اور قرآن وصد بہت کے طور دیا ہو امت کے دامن سے وابست رہے کی قوفی عطافرہا ہے۔

پر بجھنے اور جمہور علاء وامت کے دامن سے وابست رہے کی قوفی عطافرہا ہے۔

(قصیف)

محر جمال بلندشهری مقیم حال میر تھ استاذ دار العلوم دیوبند ۸ رحزم ۱۳۲۲ ه مطابق ۵ را پریل ۲۰۰۱

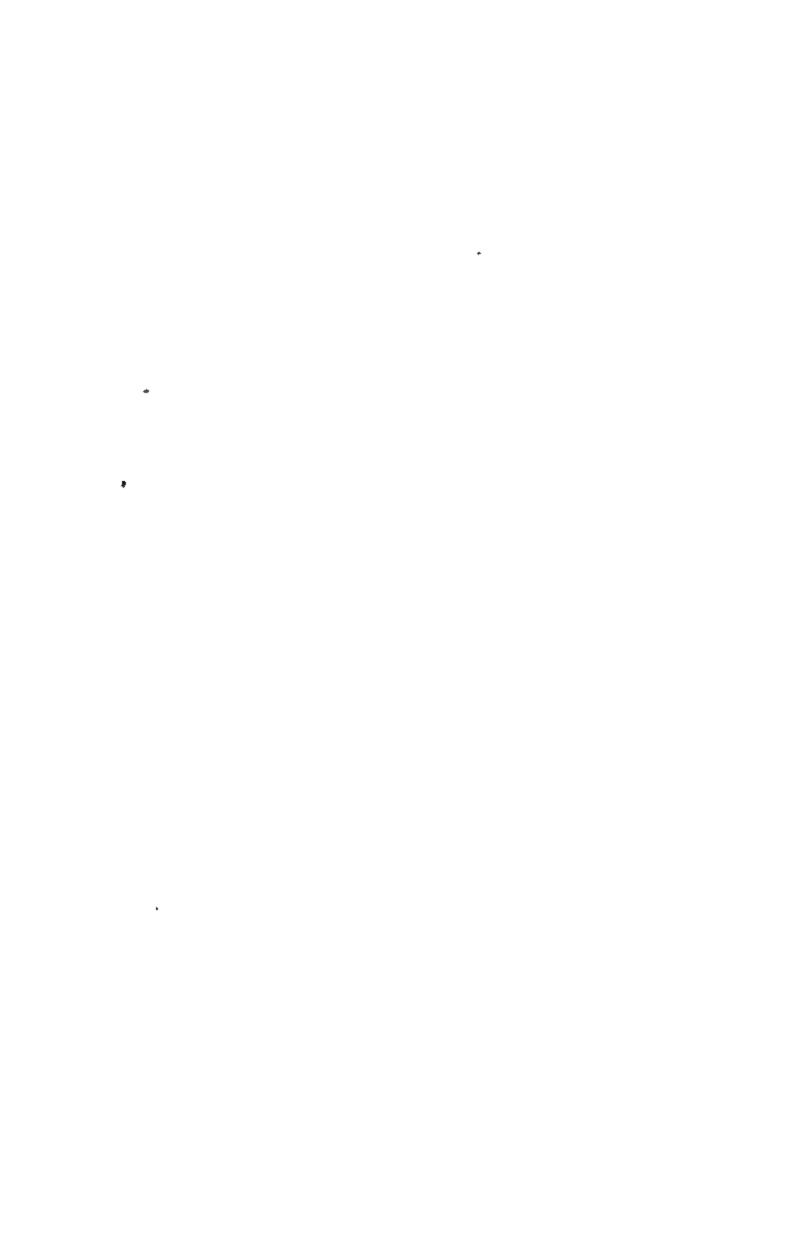

#### مقالهنمبراا

#### قر آن وحدیث کے خلاف



3)

حضرت مولانامفتی سید مهدی حسن شاهجهال پوری ً سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بند إنسبع الله الزحفن الرجيسيه

العمد دلاه الذي انزل علين الكنة اب الفارق بين العق والصد والصواب والباطل و الكذب و الاس تياب و المصلوة و السسلام الاتسمان الاكسملان على سسيد ولد آدم محسد الذي ميز القش عن اللباب و اوضع طرق الهداية و الرشاد لا ولى الالباب وعلى آله و اصحابه الذين هدم خلص الاصحاب وخلاصة الاحباب وعلى تابعيه مو بأحسان ما افل شهاب وطلع شهاب.

امالعد-آج ابب رساله مؤلفه مولوى عبدالجليل صاصبه اسامرودي غيرمغارمرو نظرے گزراجی کا نام بو۔ عساین من تعزات سنفر بن ہے اس کے جارورق ہیں مولوی صاحب مذکور سے اسس میں حنفیوں کا کیا ہوں سسے ہیں مستلے نقل كرك عوام كو دهو كے ميں ڈالا ہے حالا كمروه كوتى ايلے سنے مسلے شيس جن كى كمى تحقيق منر ہموتی ہو۔ بار م ان سكے جوا بات موجكے، كما بس اور دفتر كے دفتر طبح ہو چکے ہواردو، فارسی عربی میں موجود ہیں۔ مگرمونوی صاحب نے اسس خیال سے کواہل گرات ان سے بے خبر ایں ان کوشائع کیا کہ جومذہب حنی کی وقعت ان کے دلوں میں سے وہ نکل مائے میکن یادر کھنے الله متسو نورہ ولوکرہ اله کارهون کمبی ایسا منیں موسکتا عی کوحق اور باطن کو باطل کرد کھاستے گارسال میں صرت نے ہو بازاری لفظ استعمال کے ہیں وہ دیکھنے وانوں میر لوشیدو نہیں اس وقت میں اُس رسالہ کا جواب منیس دینا جا ہتا ہوں تاکہ اُس کے انفا الم کے درسیا ہوں ملک حبد مستلے اُن سے بعضوا وں کی تمابوں سے نقل کرا ہو ل جن سے ناظرين كومعلوم بوكاكري غيرمفارقران وصديث بركهان كمعلى رستي إسرف زبانى جمع خرج ہے مصن آ من، رفع مريه فاسخ خلف الا مام وغيره چندمسائل كى احا دیث برعمل کرکے فیرمتلدیت کے ساتھ اہل مدیت بن سے ورز ہمتی کے دانت

کھائے کے اور دکھانے کے اور ہیں، مزاس کی سرواکہ قرآن کا نعلاف ہو گا نداس کا خيال كراما دين كم منالف بوكار ملال جرام بروبات، حرام ملال وراست يحمي حرج منيين. ميربطف يه أبل مدسبف بينه أبين اگرجه به خيال بين كوب غيرتمارو ی نظورل سے بیمسائل گزریں گے توفوراا محاد کردیں کے کہم ان کے قابل نہیں ہم توغیر تعلد ہیں جیس کیا۔ اگر کسی سے کچھ لکھا، ہم جب صماری اماموں کی مجتمدوں کی منين سُنة توييم أن كأبورسنين ببن اليان اليان مشميال مشوينة التاكيا بوما ہے غیرمفلدوں سنے کتا میں ملعیں ان کے فوسے شائع کئے ہوستے ہیں ۔ وہان سکے حق وصواب ہوسنے ہرا یان لاستے ہوستے ہیں. بھرانکار چر معنے دارد بعب کتابو یں یہ مستلے موجود ہیں توان برعمل سی سزور ہوتا ہو گار برکناکہ یہ متاخریں سے رسل لے ہیں اور ان کاگزرمشرق ومخرب میں نہیں ہوا ایک لغوا ور سکار حرکت ہے. ہندو<sup>ان</sup> کے اہل صدیث ن کتا ہوں سے واقعت ہیں جندوستنان واسلے توسزورعل کرسنے کو منروری شمعتے ہوں گے۔ علاوہ ازیں نواب صاحب دبنیر کی کتا ہیں مصرو حجاز د فیسٹ ملكول مين مندست نكل كرينيي مي لهذاي عدرانك باد برست سے برح كرنين اورعل کے واسطے منیں تو اُن کتابوں کو ہی دنیا سے مثا دینا یا ہشتے اکرایسے الل بن كوذكر كرام ي زيامني مشماين والله يقول الحق وقول الحق المعين.

## ناظه بين ملاحظه فسيماش

(۱) نوبر مقلدول کا مذسب ہے کہ اگر دندی نے نہ ناسے مال کھا یا اوراس کے بعدائ سفے توب کہ لی تووہ مال اس سکے اور تمام مسلمانوں کے سائے طال اور باک ہوجا نا ہے در کی مولوی عبدالنہ صاحب فی مقل غازی پوری مورخسہ ۲۲ دہرے الافر سنا ہے مولوی عبدالنہ صاحب فی متعلداور دیل میں امام ہمے جاتے سفے اور ایل مدبیف اُن کے فتو سے برعل کرتے سفے امام ابو منیفہ کامتلہ اور سے وہ دندی سکے بارہ میں منیں ہے۔

۱۹۰ غیر مقلدین سکے نزدیک کافر کافر کافر کے میا موا جانور صلال سے اُس کا کھا آجا نر سے دلیں الطالب صلاالا) مؤلد نواب سدیق حن فال نبر مقلد وعرف اُجا دی سٹا ۲ مؤلفہ نورالحن فال نجر مقلد ولیل میں مدیث سیح یا قرآن کی آیت بیش کرنی جا ہیئے غیر قلد ہو کرشو کانی کی تعلید جائز نہیں م

ام ، غیر متعلدین کا مذہب سب کے دمرداید وقت میں جبنی عورتوں سے چاہے نکاح کرسکتا سب اس کی مدمنیں کہ چار ہی ہوں اظفرالا صنی سلا وسلاما نواب شا خیرمقالہ کی وعرف انجادی صفرانا ، یہ کنا کہ یہ اجتمادی نقر مرسب فلا سب نفس کے موجود ہوستے ہوستے تیاس واجتماد کی نقر براجتمادی ہو فلا سب افیررد سے ذکر کونا اور جو دلا فل اس کے ضلاف ہوں ان کی تردید کرنی یہ تعلید جامد مہنیں تواورکیا جب رہ ہورالا ہا س کے ضلاف ہوں ان کی تردید کرنی یہ تعلید جامد مہنیں تواورکیا جب رہ ہورالا ہا صفح بی خشکی سے وہ تمام جانور حلال ہیں جن میں خون نیس جو رہ ورالا ہا صفح بی تا قرآن کی آیت کی ضرورت سب یہ کہنا کہ یہ اجتمادی تقریر سب بہال

دی غیر متعلدین کے نزد کی جو ما نور مرگیا اور مدیرۃ سب وہ نا باک نہیں سب دبیل الطالب متالای تقریر اجتہاد کی منزورت نہیں اکر سریح وجیح مدیث کی ننرورت سبے ور نہاعتمار نہیں۔

۱۹۱، نواب صاحب نوبرمقلد فرمات بین که سورک آباک بوسف برآیت ست استدلال کرناهیچ اور قابل اعتبار منیس فکراس کے پاک جو نے بردال سب دجرورالاملم صده او ۱۹۱) بین سور ان کے نزدیک پاک سب قیاس کا عنبار شین نا باک شہونداز ناباک عین نرجوسنے میں زمین آسمان کا فرق سبے،

ا ، غیر مقارین کے نز دیک سواستے حیص و نفاس کے نون سے باتی تمام جانوروں اور انسانوں کا خون بیاک سے اور میں انطااب سنتا اور برورالا بارسدا وعرف انجادی شا

عاہر ہوسنے سکے سنے آنخصزت کا قول مونا جا ہیئے قیاس کا عنبار منیں ابنائے زمانہ کو رسوں سکے سواکسی زیرو تاریکے بنائے ہوئے قاعدہ ہر مزجبنا پاہینے ورنہ عمل بالحد رہنٹ مذہو گا،

الا، غیر منطدین کے نز دیک چید جیزوں کے سوا باتی تمام اسٹیا۔ بیس سود ایٹا جائز سے دوران ملا اسٹیا۔ بیس سود ایٹا جائز سے دوران مل وغو اسانی بیس جواز کے سے۔ دسیل انطالب عرف الجادی البنیان المرصوص جددران مل وغو اسانی بیس جواز کے سائے استحضرت کا قول صریح جیش کرنا جا ہیئے۔

(۱۰) بجر مُنفلہ بن کے نزد کی جنر غس سکتے ہوستے ٹاپاک، دمی کو فران مشاہر بنا ہے۔ استان کو استان کا بار کھنا، استان کو تا ہا ہوں کا استان کو تا استان کو تا ہے۔ دولیل العالب صلاح العرف البجادی والبنیان المرصوص ہجاز سکے سلتے کو تی میسم صربے مدیث جاہیتے۔ زید و عمر کے اقوال سند کے ساتے کا فی منیں .

(۱۱) غیر مقلدین کے نزد کی جاندی سونے کے زبوروں میں زکوۃ واجب نیں. د جرورالا بارصلال

۱۷۱ غیرمتلدین کے نزدیک شاب ایا کہ ویجی شیں ہے بلکہ پاک ہے دم ورالالم صفا دیں اللہ اللہ سے ۱۹۷ موٹ انجادی سفا ۱۲۱ کی فلمارت برکوئی سی حربے فیڈ یا آیت قرآن بیش کرنا جا ہیے ور مزدا قرد فا ہری وغیرہ کے اقوال سے استدلال سی نہیں ۔
یا آیت قرآن بیش کرنا جا ہیے ور مزدا قرد فا ہری وغیرہ کے اقوال سے استدلال سی نہیں ہوتا جسس (۱۳۳) غیرمتعلدین سکے نزدیک سونے جا نہ کی کے زیور میں سود منیس ہوتا جسس طرح جا سے نہیے خرید سے کی زیادتی مرطرح جا سکر ہے ودیس الطالب سف کا محابہ کی زیادتی مرطرح جا سکر سے ودیس الطالب سف کا ادر سے کی ترون کی مرطرح جا سکر سے صدیت زیور سک بارسے کے اقوال ان کے نزدیک ججت منیس لدا کوئی سر سے صدیت زیور سک بارسے میں جواز سکے ساتے بیش کرنا جا ہے تاکہ خالف اون پر حجت ہو۔ فلال نے ایسا کہا، فلال ایل

كنات ميدان تمين مي عيرمقلد بوكرزساسي.

رمار) غیر متعلدین کے نزدید منی پاک ہے بہ درالا بارصدہ اور گیرکتب بالان اتوالِ
د جال برعل متعلّد ہے جارے نوکرتے بین ابل حدیث اور غیر متعلہ ہوکر رسول کے سوا
کی دوسرے کے قول کو د اسلے مولوی سام ودی صاحب صدیث بین بڑلگا ہے۔ باک بہنا
شعبی کا ہے اس کے واسطے مولوی سام ودی صاحب صدیث بیج بیش کریں والے برخ متعلدین کھکے نزد کیک زوال ہونے سے بیسلے جمعہ کی نماز بیر صناحا تزہد اللہ والے سے بیسلے جمعہ کی نماز بیر صناحا تزہد ہے وہ دورا اورا مولای کی میں رسول الشرصلی الشرطی وسل سنے فرما یا ہے کہ زوال سنے بیسلے جمعہ بیر حسنا حا تزریک رائوں سنے بیسلے جمعہ بیر حسنا حا تزریک الموں سکے قبل جمعہ بیر حسنا حا تربیت اللہ علی متعلدین کی مرافعہ متعلدین کے اماموں سکے قبل کی میں متعلدین کی مرافعہ متعلدین کے اس کی صنورت تو سنے جارہے تعلدوں کے وہ وہ تی ہے۔

۱۱۱۱) بغیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نا زکے سائے جاعت کا ہو باسٹروری نہبی،
اگردو ہی آدمی ہول توایک خطبہ بیسے اور بھردونوں جمعہ بڑھ کیں (بدورالاہلمسلاء)
اس قاعدہ سے توایک بمی تنها جمعہ بڑھ سکتاہے کیو کم جاعت تومنروری نہبی بیکن
اس کے واسطے قرآن و مدین سے دلیل پیش کر یا جا جیتے۔

ادا فیرمتلدین کے نزدیک جمعه کی نماز مثل اور نمازول کے سے بجر خطبر سکے
اور کسی جیز کا فرق بنیس رجورالا مارسلاء، اول تواس کے واسطے کسی مدیت کی مزورت
سے کہ جمعہ میں اور دوسری نمازوں میں بجر فرق بنیں سے ، دوسر سے اسخترت نے جمعہ
کا خسل منفر کہیا اور نمازوں میں بنیس خوشبو کے سلنے کم فروایا اور نمازوں کے واسطے
منیس بحورت سے جمعہ ساقط کیا اور نمازیں بنیس نفسا فر سر جمعہ فرص بنیں اور نمازیں
با بخوں فرض ہیں ، بیار بر جمعہ فرص بنیس ، باتی یا بخوں نمازیں فرص بیں ، اس طرح اور
امور جمی ہیں المذاید کمنا کو اس میں کسی چیز کی مزورت بنیں اور کچھ نسسے تی نہیں

(۱۸) فیرمقلدین کے نزدیک وارالحرب میں جمد بڑھنا ماتز ہے دمدورالا ملیت ایم

کی مدین من انخفرت نے کم دیا ہے کہ دار کے رہ میں جمعہ بڑھاکر و۔
۱۹۱ نیر مقلدین کے نزدیک کلاوت کا سجدہ کرنے سکے سلنے سجدہ کرنے والے کو نمازی کی صفعت میر جو نا منروری منیں رجرورالا بارصد ۲۷) بینی ومنو بانے و منو و فیرہ سب طرح سے اوا ہو سکتا ست کیا اس سکے لئے کوئی رسول کا حکم یا فعل ہے کہ ہر طرح جا تز سے۔

امام كامزورت بنين-

(۱۷) غیر مقلدین کے تزدیک جوان مردون اور لئرگوں کو جاندی کا فیور بیننا جائز کے المجر الله برداله با ملاق ہوں ہوں المالب سے ۱۳ و ۱۳ می سامرددی صاحب نے جواب میں عام لوگوں کو بمی دصوکہ میں ڈال دیا اور کہ دیا کہ بیاں آل غفر تحلی ہے جس کے صف زیرنت کے ہیں، زیور کے بنیس، شاید بدورالا بلہ کو آنھیں کمول کر منیں دیکھا جس ہیں موجود سے قابع فضر لیس انع مختاج دیل ست چواصل مل است او طیب کے مقت قوز لور کے ہیں جس کو نوا ب صاحب مردوں کے لئے ملال کتے ہیں، دنیل الطالب میں سب و اما حلید الفضد فالمانع یا حتاج الی دلیدا الا میں شوکانی کہ وہ بیل سے و اما حلید الفضد فالمانع یا حتاج الی دلیدا الله میں شوکانی کہ وہ بیل سے و اما حلید الفضد فالمانع یا حتاج الی دلیدا اور شوکانی کہ وہ بیل میں میں میں میں مورد بین امردوں ، و بھور آئوں دونوں کے لئے جائز ہے عور جس اور میں مورد ہیں۔

الما، في مقلدين كے نزد كي جو ما نور بندوق ك شكار مع مرجات اس كاكھا ؟ مائز اور ملال سب مورالا لم رسد ١٦٣٥ اس كے جواز ك سنة كسى مديث ميح يا آيت قرآنى كى مزورت سب سامرودى صاحب الال وجواز شرعي مكم سب اس كے واسط شرعی دس ہونا ہاہیہ، آپ کے سے جا مزینیں رزید وعمر کا توال بینی رکے مدعا 
خابت کریں ان کورمقلہ وں کے واسطے چوڑ دیہے۔ گولی جلاتی ہے ہا یہ نہیں 
در ۱۲۲ فیرمتعلدین کے نزدیک اگر کوئی قصدا نماز چوڑ دسے اور بیراس کی قصنا کرے 
توقعناست کچھ فائدہ نہیں، ور وہ نماز اس کی مقبول نہیں اور شاس نماز کا فصنا کرنا اس کے ذمر واجب سبے وہ بیچارہ ہمیشر گزیگا رسبے گار دلیل الطاب سندہ ۱۲ سے 
واسطے میچے صدیت بیش کرنی چاہیئے کہ قصنا واجب نہیں علا کا خلاف آپ کومغید 
نہیں۔ سام ودی ساحب زور لگا تیں اور کوئی نص بیش کریں جس بھری یا دا وَدفاسری 
یا اِن حزم وغیرہ کے اقوال آپ کے ساتے جمت نہیں، زیر و کمر کے بناست ہوت سول 
یا اِن حزم وغیرہ کے اقوال آپ کے ساتے جمت نہیں، زیر و کمر کے بناستے ہوت اسول 
یا اِن حزم وغیرہ کے اقوال آپ کے ساتے جمت نہیں، زیر و کمر کے بناستے ہوت اسول

۱۰۷۱) نیم مقلدین کے نزدیک چاندی سوسنے کے برتن استعال کرنا جائز سب در در الا بار سیاہ میں امام ابر حنیفہ یا مام شافعی و نیم جما کی فیر مقلد تعلید نہیں کرتے اکسام ودری صاحب اُن کے قول کو بیش کریں جگوا ہے دعوے کے انتے مدیث بیش کریں جگوا ہے دعوے کے انتے مدیث بیش کریں جگوا ہے دعوے کے انتہاں جا تر ہے سکار اوراق میں سے یہ تا بت ہو کہ جاندی سونے کے برتنوں کا استعمال جا تر ہے سکار اوراق

بياه كرامفيد شيس.

(۱۲۵) فیر مقلدین کے نزدیک جی شخص نے کسی عورت سے زنائیا ۔۔۔ وہ شخص اس کی لڑک ہے نکاح کرسکت ہے۔ اگر جد دہ لڑکی اسی زنا سے بیدا ہوئی ہوا عرف الجادی صراا الاس کے جواز کے واسطے کوئی میچ صراسے حدیث بیش کرنی جا ہیں ۔ یہ کنا کا ام شافعی اس کے نفاق بی یا دو سرے لوگ یوں کتے ہیں فیر متعلدوں کے ۔ لیے زیب منین، اگر سامرودی صاحب ہے ہیں توصیاع ستہ سے جواز یا عدم جواز کی کوئی مریح منین، اگر سامرودی صاحب ہے ہیں توصیاع ستہ سے جواز یا عدم جواز کی کوئی مریح میں اگر سامرودی صاحب ہے ہیں توصیاع ستہ سے جواز یا عدم جواز کی کوئی مریح یا لیدریث بیش کریں۔ امام لازی نے نابت کیا ہے یا فلا نے نے بیان کیا ہے عامل یا لیدریث کے دعورے کونا بت بنیں کرسکتا۔

۱۹۱۱ غیر مقلدین کے نزدیک قربانی کمری کی بست سے گھروالوں کی طرف سے
کفایت کرتی سے اگرچ سوا دمی ہی ابک مکان پی کیوں یہ ہوں : وحق اکست کہ یہ
گوسفنداز تمام مردم خانز مجزی دبسندست اگرچ مسدکس چرا نباست ندر بدورالاطرم ایس ایک کمری قربانی میں سوا دمیوں کی طرف سے کافی ہو مگراوش اور گائے ساست ہی
سکے سلنے کافی سب سامرودی صاحب اس پر گھراسگنے کہ مزار کیوں ککھ وسیق اب

میں نوچیتا ہوں اگرسوی جگر برایک مکان ہیں منزاراً دم ہون نواکب کبری قرباتی میں اُن ک طرف سے کافی ہوئی یا نہیں مکان کے سویا سزر رازمی ایک کمری میں شرکیب ہو کر قربانی کرنا جا بی توسب کی مرف سے قربانی اور مبوما سے ی یامنیس نفی واتبات دونوں کے لئے نص مرسم مجم ہونا پاہیتے شرکت وکفایت میں آپ فرق کرسے میڈ عظیمتے۔ اس کی دلیں ہاں کرسیتے کہ نشرکن کیول شیس ہوسکتی اور کافی کیول ہے دلیل مِي مديث مِنْ كرية ، قوال رجال الميرمقل بوكر بيش كرف الما ما مد البيل، وسهاء بمفلدين سركز نزوكيب رسول الترصلي التدعليدوسل كميمزا رمبارك كي تربارت کے سنتے مریز منورہ کاسفر کرنا جائز شیس دعرف الجادی صلح ۱۱ جواز وعدم جواز تشرعی مكرب اس كے اللے اللی مديث بيني كروجس ميں يرموجود بوكرميري قبسركى زبارت کرنی مائز منیں یامیری زیارت کے سنے سنر کرنا مائز نہیں بصرت ابوسرم نے آ تخفرت کے مزار مبارک کی زیارت کے سانے منع منیں کیانہ اورکسی محالی نے منع کیا ہے بہتان ہے۔ سامردی صاحب فراستے ہیں کہ برمسائی وہ ہی جوایک ز مان سے مے ہو ملے این خیرشکرسے میں حنی کتے این کم جن مستلوں کوآب بیش کرتے ہیں وہ آپ کے زمان سے بسلے ملے ہویظے لندا جہلا کو میڑ کا نے سے كوتى فيخرمنين آب فرائي كالمخفرت ملى الترطيه وسلم كى زيارت كرف كے لئے مانا ما تزب یا نبین اگر ما نز مستحب اسنت سمعتے میں توجولوگ منع کرتے میں اُن كرو مين كي رسال شاقع كيمة وافوال رجال كا اعتبار منين وايني غير مفلدي كا منرودخيال كرسيته كا

اسم، فیرمتلدین کے نزدید ہے ست کرنے سے کوئی بانی ایاک نہیں ہوا ، بانی تعدور اہم یا بات سے کوئی بانی ایاک نہیں ہوا ، بانی تعدور اہم یا بات سے باخا نہ بیشاب ہو یا اور کوئی ہو ، بال رنگ بوا مزہ فائر ہو تو ایا یاک ہو جائے گار مرف الحادی صل اس کے واسطے مدیث ہونی جاہیے کے تعویر کے ہوتو ایال ہی بجاست گار مرف الحادی میں ہوتا ، رنگ ، بو مزہ بد لئے پر بجاست کے سام دری میا صب بوزکر فیر مقلد این اس کے کوئی جمع مدیث سے ایاک منیں ہوتا ، رنگ ، بو مزہ بد لئے پر بجاست کے کا بات کر نا جاہیے ۔ سام دری صاحب بوزکر فیر مقلد این اس

کے فقہ اور اماموں کے مذہب اور صحابہ کے اقوالی کو نقل کرنا اُن کے لئے مفید ہیں۔ اہیں۔ بال مقلد ہوسگتے ہوں نواور بات ہے یا غیر متعلد بیت کے معنی بعول گئے ہوں تو معذور بیں مقلد ہوسگتے ہوں نواور اماموں کے خلابیت اُن کے نزد کیہ جوند نہیں تومعذور بیں کی منرورت ہے۔ ورہ املی میٹ اور غیر متعلد تنہ ہماں مدیث کو بیش ذکر نا اور اقوال رمال نقل کر کے اوراق کو سیاہ کرنامغید نہیں۔

(۱۳۲۱) غیرمقلدین کے نزدیب ہے ومنوا دمی قرآن شربیت بھوسکتا ہے دعون ابحادی صفائی ہے وطنوا ور نا باک دمی میں فرق ہے۔ مولوی سامرودی صاحب اس کو ایک ہی سمجھ کے اوراعتراض کر دبا کہ فصنول اس منبر کو بڑھایا۔ آپ غیرمتقلہ ہیں جبر ابن عباس، ور منحاک اور محاد اور ابرا ہیم شخصی وغیرہ کا مذہب ہو ناآپ کو مفید منہیں یہ عوام کو دمو کا دنیا سبے لہٰذا اس کے جبو نے کے واسلے مالت مدٹ میں مدیث میشی کرستے۔ جب مردمیدان آپ کو جمعیں گے۔ ورز جنان اور جنیں اور زبانی جمع فرچ کرسنے سے کچھ فسا تدہ انہیں ۔

دسه ، بنیر متعلدین کے نزدیک اگر نمازی ایک بدن سے نماز براست ، تواس کی نماز باطل منبیں ہوتی اوروہ گنگارسے "بیس مصلے بانجاست بدن آئم است و نماز سنس باطل منبیں ہوتی اوروہ گنگارسے "بیس مصلے بانجاست بدن آئم است و نماز سنس باطل نمیست ، ربدورالا بارصد ۱۳ مناز میح جوسف کو اسلط صریح مدیث سامرودی ما مادوی ما حب بیش کریں این مسعود کا یہ مذہب اور فلال کا یہ قول اور حنفی یوں کتے ابی بیب فیرمقلدی سکے مصنے بمبول جانے کی ویل ہے۔ سندیں مدیث بیش کریں ، اتمیں بنانی می فیرمقلدی سکے مصنے بمبول جانے کی ویل ہے۔ سندیں مدیث بیش کریں ، اتمیں بنانی کے بی کوفا مرہ منایس ما ایک قول آب حجت منبیں ماستے ہیں ۔

ردستورالمتنی سا۲۹) سامرودی صاحب میچ صدیت اس کون نظراس سے وضونیس دونا ا درستورالمتنی سا۲۹) سامرودی صاحب میچ صدیت اس کے واسعے بعثی کریں میاج ستہ بومعیار آب کا ہے اس سے اس کم کے واسطے سند بیش کریں برمیدان تحقیق ہے بیاں صدیت میچ کی مزودت سے لوگوں کے اقوال سے فیرمعارا ورا المحدیث بوکر سندلال کرتے بی آب بر میزار افسوس وہ وحوئی محذیت کیا بواا وروہ فیرمعارت کے معنے کماں فراموش کردسیتے یہ شوراشوری اور بھریا کمزوری .

۱۳۵۱ فیر متعلدی کے نزدیک مسافر متیم کے ایس کیے ناز خربی اوراگر شرکی مجانا مغروری سبے بھیلی دونوں رکعتوں میں شرکی ہونہ بیلی میں دالبنیان المرصوص صد ۱۹۱۱ یہ اور یہ کا بھی مذہب ہے۔ اسی کی نقلید اضوں نے کی ہے۔ سامرودی صاحب مغیر متعلدی کے صفحے بار بار مجبول جائے ہیں۔ قیاس داجتنا دا جمعہ میں اور فر متعلّد مجو کر ماجتنا دا جمعہ میں کیا تھا کہ میں مجبول کے کہ سب سے پہلے شیطان سنے قیاس کیا تھا کہ معدب والا مدیث میں مجبول کے کہ سب سے پہلے شیطان سنے قیاس کیا تھا کہ معدب والا مدیث میں جو اماموں کے اخران کو بیش کر سیتے۔ آپ متعلد بنیس جی جو اماموں کے اخران کو بیش کر سے بوش وحواس کم میں کہ سواتے اماموں کے اجتماد کے اور کہیں بیاہ ہی نہیں ملتی

دیم ، فیر متعلدین کے نزدیک لفظ اللہ کے سا اللہ ذکر کر ابد عت ہے را ابنیالی المرس مسلم اللہ ودی مساحب آپ نے بنیان کی عبارت کیوں فقل کی آخر بدعت تو اس میں بھی ہے دیکن اس کے ترجم کو آپ بہنم کر گئے آکھوام نہ آچیل پڑیں ، ٹاجائز ہونے برمدیث بیش کرسیتے افعام دینے کو تیاد رہتے ہیں پڑسیتے آیت الن اللہ بن قالو اد بنا اللہ شعو است تقاصوا اور باد کرسیتے اس مدیث کو کہ قیامت اس وقت قاتم ہوگی جب کوتی اللہ اللہ رکتے والا شیس رہے گارا مجد بیت آپ میں مرسیت کا المجد بیت آپ میں مرسیت کی المجد بیت آپ میں مرسیت برعمل کرتے ہیں مرکز اب معلوم ہوا کہ آپ کو بغیر فقما اور صحاب مدین کو بغیر فقما اور صحاب

اورامام بخاری وغیرہ کے بیارہ منبیں ور رکبیں توغیرمقلدی کا اثر ہوتا آپ کے بیا تومطلع صاف ہے۔

۱۸۱۱ غیرمتعلدین کے نزدیک بعن صحابہ فاس سے چنا پیرصرت معاویہ اضعول نے ارتکاب کہا تر اور افاوت کی ہے دالبنیان المرموص سعام اسام ودی ما مسلط نے صرت معاویہ کے نام کا انکار کر دیا فی میں انفاع منیں مقرر کیا کیونکہ البنیان میں موجود ہے۔ شایدرسول کا قول یا د نہیں، مدیث بیش کرسیتے کے صحابہ کوفاس کا کا اول یا د نہیں، مدیث بیش کرسیتے کے صحابہ کوفاس کا کا اول یا د نہیں، مدیث بیش کرسیتے کی کہ وفاس کا کا اول میں بیا ترسنے۔ فلال نے ابسا کہا اس منفی یول کتے ہیں عقامہ کی کتابول میں یول کھاست فیرمقلد ہو کرفنول سے۔

(۱۹۳۱) غیر متعلدین کے نز دیک عورت کی نماز بغیرتمام ستر کے جبیا ستے ہوئے میمی سے تنہا ہو، یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا بہتے شوم کے ساتھ ہو یا دوسرے ماتھ ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا ابیت شوم کے ساتھ ہو الاجام معادم کے ساتھ اور عرض ہر طرح میمی سہدین اور جبیا ہے دجورالاجام مدالا، صحت مکم شرعی سب اس کے واسطے مدیث میمی سندیں ہوئی جا ہیتے سامرون ما ماس فیرمتعلد ہو کر اقوال رجال پیش کر بی گے توقا بل اعتبار منیں ، اور جوعدری موری مادی موری کے اور اس کے دو اس کے توقا بل اعتبار منیں ، اور جوعدری موری کا الذیں ہیں اُن کو بھی ذکر کرسنے سے قائم منیں ،

درم، فیرمقلدی کے نزدیک نمازی کے کیڑوں کے واسطے پاک ہونا شرط نہیں اگر کسے نے بایک کیڑوں میں بذرکسی عذر کے قصد انفاز بڑھ لی تواس کی نماز میرے ہوجاتی سے دولیل العالب مثلا ۲ ، عرف الجادی مثلا ، بدورالا با صلام، نا پاک کیڑوں میں ناز کے میرے ہو الی العالب مثلا ۲ ، عرف الجادی مثلا، بدورالا با صلام، نا پاک کیڑوں میں ناز کے میرے ہوئے اقوال و کے میرے ہوئے کے سامرودی مسامرودی مسا

(۱۲) غیر متعلدین کے نزد کیب شخنوں سے بنجا پانجامہ میننے سے ومنو لوٹ جاتا ہے دستورالمتعی مدالا) کہیں ایسی مدیث و کھلاہتے جس میں یہ برو کر جوشخص شخنوں سے

ینچے نہبند با نمسے یا بنیا پاتجامر پینے تواس کا وسنوٹوف مائے گا۔سامرودی صاب مدیث دانی مبت مشکل ہے۔مفسد اور جیز ہوتی سے اور زجراور تنبیہ دوسری چیز ہے دین میں مجھ پیدا کرو،

رہ مہ، رمضان میں روزے کی مالت میں کسی نے قصد المعابی لیا توغیر مقلدین کے نز دیک اس کے ذمر کفارہ نہیں ہے د دستورالمتقی میں ۱۰

رام ، فیر مقلدین کے نزدیک بردہ کی آبت خاص ازواج مطرات می کے بارے
میں وارد ہوتی سبت است کی ور توں سکے واسطے نہیں سب والبنیان المرصوص مدا اللہ سامرودی صاحب نیج بردہ فاص ازواج علی است می مور توں کے جی میں میں تومیرا بھی کا ترجم بوں کیا ہے۔ لینی بردہ فاص ازواج علی کا ترجم بوں کیا ہے۔ لینی بردہ فاص ازواج ملاحت کے بارسے میں آب لوگوں کے نزدیک ہے دوسری بردہ کا حکم فاص ازواج مطرات کے بارسے میں آب لوگوں کے نزدیک ہے دوسری عور توں کے سنی مرف لفظ حکم مراج عانے برا ب لال پیلے ہو گئے اور اقوال رمال نقل کی ویں۔ تفصیل کی اور وقت رمال نقل کی ہیں۔ تفصیل کی اور وقت کے ساتہ ملتوی لا کہتے۔

درم مرد المرام المير متعلدين كے نزد يك ساجى دخار پشت كا اگا جا تزہب حرمت كى صربيث الما بات مبين درالا مارسان الم عرف الجادى مديث سے المارت كرنا جا ہے۔ الم بت كرنا جا ہيتے۔

ده به ، نیر مقلدین کے نزدیک ان شہرول میں کافروں سے میل کرے سودلیا باتز سے دالبنیان المرصوص صحاعه ، سامرودی صاحب آب کے اس ترجر کاکیا مطلب ہے ۔ یہ باز قرض سودی ان شہرول کے کفار وں سے لینے کے لئے ہوسکتا ہے ۔ یہال تونی کے منعلق آپ سے بہ منیں دریافت کرتے ۔ فتوی توآپ کا جا تزکتا ہے ۔ اسی میں کلام ہے ۔ منفی یوں کتے ہیں ۔ جرایہ میں یول ہے ۔ یو مقلدی کے معنے معمل جانے کو دیول سے ۔ یو مقلدی کے معنے معمل جانے کی دیول ہے ۔ آپ کو کیاغر من جرایہ میں اور حننیول سے آپ توصدیت سے اپنا کر دیول سے آپ کو کیاغر من جرایہ سے اور حننیول سے آپ توصدیت سے اپنا مرب نابت کو س

۱۹۱۱) فیرمتفدین کے نزدیک مانور کے ذبح کرتے وقت بم اللہ منیں بڑھی آدکھاتے وقت بم اللہ منیں بڑھی آدکھاتے وقت بم اللہ اللہ ودی صاحب اس کا کھانا ما تزہب دورف الجادی مالالا) سامرودی صاحب اس مسلم مناری کے متعلد ہیں اسی سلتے بخاری کے ترجم الباب کو ذکر کیا ہے منہ بنائی میں نبم النہ تو سے مواہ کی فیم کی جو آب کھنے کا آب کے میال توہم النہ بی مذہب نعانی میں نبم النہ تو سے مواہ کی متال ہے ۔ مالد دسے عمول اور تاک والوں کی مثال ہے ۔

ریم، کفری حالت میں اگر کسی کا فرسنے منت مائی متی توخیر متعلدین کے نزد کیے مسلمان موسانے کے برد کیے مسلمان موسانے کے بعد اور کر اگر آیا واجب ہے دعوت انجادی مدے ۱۲۵ اسی طب رع مالت کفری متنا کی مالت کفری متنا کی مالت کفری متنا کی این میں ایس سب کی قضا کرائی جاہتے۔ میاں سام ودی مساحب نے مست رود کا یاسی کا فرکے ذمر الازم ہے یا نہیں۔

(۱۸۸) فرض برصنے والا نفل برشنے والکے بیجے فیر مقلدین کے نزد کی نافیز اسکا ہے دمون البادی مدین اس کے واسطے میچ مدین ہوتی جا ہیں جس میں یہ بولالی ناز مائز سب یا مفرض کی افتدا تنفل کے بیچے میچ سب مدی کے ذمر دلیل مان کرنا ہے۔ نوانع پر کوئی مسما بی الیا کرتے ہے ہے ہے اس کے فاعدہ سے میچے منہیں کیونکم مسمام بی الیا کرتے ہے ہے تا ہاں کے فاعدہ سے میچے منہیں کیونکم مسمام کے اقوال وا معال آپ کے نزد کی جمت منہیں ۔

دوم، ابالغ لڑکا اگر بالغین کی امامت کرسے تواس کی امامت میرے ہونالبادی مدینا، استخفرت کا تول یا فعل جو میرسندسے ابت ہود ایل میں پیش کر امیسا ہینے خصوصا فرص ناز کے واسطے نفل کو ذکر کر اور فقہا کے اختلات کو بیان کر اغیر مقلدی کے شعنے کو مبول جا اسب

ده، خبر مقلدین کے نزدیک عبد کی نماز تنها ایک آدمی کی بھی میرم سبت اس کے لئے بماعت کا ہو نا ضروری منیں دجہ ورالا الم مدی تنها نماز میرم ہونے کے واسطے میرم مدیث کی مزورت سب قولی ہو یا فعلی یا تعربری بغیراس کے فیرمتعلدی کے منے کو مول جانا ہے کی مزورت سب قولی ہو یا فعلی یا تعربری بغیراس کے فیرمتعلدی کے منے کو دو بالات بول سے ناظر آئین باب کے سامنے نمون کے طور بر بیاب مستلے خرکورہ بالات بول سے ہو غیرمتعلدوں کی نصنیف کی ہوتی ہیں، بیش کے ہیں۔ ابن پر نظر ڈالئے کرجن صرات کے جو خرمتعلدوں کی نصنیف کی ہوتی ہیں، بیش کے ہیں۔ ابن پر نظر ڈالئے کرجن صرات کے

بهال مهارت و مخاست میں ملال و *عرام میں ، جائز و نا جائز میں ، سنت* و برعت میں فرق منیں وہ اس امر کا دعوی کرتے ایل کر بم صدیث برعل کرتے ہیں اور مقلدین کو مشرك في الرسالت مجعة بن الركوتي شخص جاركي مكر برا مدعور نون سنع نكاح كرك تو كو حرج منين اگراوا معر إنى مين تعور ايتياب كرمات نوياك ہے، جب يك رجگ، بو، مرور بر اے اگرزاکی بیٹ افتد مگ ماست تو نکاح کرسکتا ہے اگرزائری توبكرك تواس كا مال ملال من رخون امنى، ما نوردن كابيشاب ياك ب سودلين ہو تومبل کر کے وصول کرسکتا ہے۔ دریاتی جا اور ملال ہی ہیں۔ بغیرخون والے خشکی کے مانورطیبات سے این زوال مونے سے پیلے عمد کی ناز پڑھ لے تو کھے حرج می منين الشرالشركا ذكرجب بدعت موكيا تواب كبار بار معابه بردين كاملاست جب وہی فاستی مشرے تومیر کیا ہے۔ مشراب جس کو خرکتے ہیں؟ پاک ہی نہیں برن سے كتناممى فون نتطے وصواتنام منبوط كه لوشا بى شيں ميكن پائىجام شخنوں ستے ہجا ہوا تو وصوفورًا ٹوٹ ما یا ہے۔ کا فرکا ذبح کیا ہوام اور ملال ہے جورتوں کے زور میں رکوہ بى منيى وه بمى بالكل ازاد بير. تاجرو ل كومبارك باد دمين جا بيئے كدان كومبى فرست ہوگتی بندوق کامرا ہوا مانورملال سے مردوں کو ماندی کا زلور بیننا ماتر ہے بردہ كى آيت ماص زواج مطهات بى كے بارسے بى اترى سے الدامت كى عور آوں سے آیت کوکوتی علاقہ نہیں فرمن فیرمقلد ہو ماستے تومیر دنیا ہی ہیں جنت ہے سب

ناظرین ان مسائل برخور کری اور میرمو بوی سامرودی صاحب کوداد دیل اگراس بربین دفر ما تین توا تنده فدمت کرسند کے ساتے تیار بول بجواس سے زیادہ ببنا بربیل دفر ما تین توا تنده فدمت کرسند کے ساتے تیار بول بجو بکار مجول بربیار مجول اس کے مگر بیمنر ورسب کریدائن لوگول کا کام ہے جو بکیار مجول اور اپنی منزوریات کی جن کو فہر نہ ہو، مجد کو اتنی فرصت جیس نا عادت کہ ان بسیکار امور میں وقت مناتع کرول ایکن مولوی سامرودی مساحب سے ان سے انسار پر اور میں وقت مناتع کرول ایکن مولوی سامرودی مساحب سے ان کے انسار پر جرات دلاتی۔ دہ برستے مسلین کی ابتدا کرستے مناتع کرون کی مرورت

ہوتی، ہذااتی سے کوان مسائل کے المهار پر فضب اک شہول، سی طرح دوسرے
الی صریت جا بھول سے عرص ہے کہ وہ الراض نہ ہول، البادی الملا کو بیش نظر کیس
کونکہ سامرودی صاحب کا بیج ہویا ہوا ہے اسی سلتے میں سے کوتی لفظ استعال بنیں کیا
جس پر فعقر آستے صرف عرض عقیقت مال ہے ، اب ہوسے فسلین کو اٹھا کر دیکیس تو
اس میں ایسے گند سے الفاظ طیس کے جرافلاق محمدی سے فلاف ہیں کہیں متعلدوں کو
مفری کہیں فالم کمیں اسمجے کہیں علوق کو بد بودار بہیں متعلدیں کے دماغ سر سکتے
کیس متعلدین کے کل کفار کے مثل ہیں کمیس متعلدیں کو بنی کا مشکر کتے ہیں۔ کچہ تجب تر اس امر کا بھین ولا تا ہے کرائسان فیر متعلد ہو کہ بہتہ دیب، بدز بان اب ہے باک بست
ہوجا تا ہے ۔ اور انخفرت صلی الشرطیہ وسلم کے جا دات وا خلاق سے کوسول دور مہوجاتا
ہوجا تا ہے ۔ اور انخفرت صلی الشرطیہ وسلم کے جا دات وا خلاق سے کوسول دور مہوجاتا
ہوجا تا ہے ۔ اور انخفرت صلی اور کو کا لیاں دسیا ہے جا کہ موتا ہے نوسیانی کوفات
گران کی مخالات کر لے سے عاد آتی ہے عب مسلک ہے ۔ باں برنام اگر مول گرتو

ناظرین قبل الوی به الم بین الا و مراسالی الدین بین او اتعا جوا مقول الم تقسب ختم ہو گیا۔ اب جب قبل الوی بین کا دو سرائم بیس القرین لصا حب العذاب المبین شائع ہوا تو بعض احباب کی تاکید شدید اور اصرار بلیغ پر دو بارہ اشاعت کی مزورت محسوس بوئی گواس عصد میں بعض احباب کے خطوط معی اس کی طلب بین استے نصے ، مگر بھر بھی اس کی طبع کی طرف خیالی دگیا۔ اب دو تین باعث طباعت کے موجود ہو گئے بن بی سے ابتم العذاب المبین کا شیوع تو اس کا طبع کو فا اور مو کد ہو گیا۔ لمذا محتفر مختفر سرفر بر کے ساخذ العذاب المبین کا جواب بھی لکھ دیا اور دس خراور بھی اس میں زیادہ کر شیئے کے ساخذ العذاب المبین کا جواب بھی لکھ دیا اور دس خراور بھی اس میں زیادہ کر شیئے کے ساخذ العذاب المبین کا جواب بھی لکھ دیا اور دس خراور بھی اس میں زیادہ کر شیئے تاکہ خریا ہوگا ہی سامرودی صاحب نظر فائر ہے کہ مولوی سامرودی صاحب نظر فائر ہے مقال یا صاحب المرائد کی مذہب کو نقل کر سے کہ تعدال ان کے مقال ان کے مقال

كاسب بغيرمقلد توسواست رسول الشرصلى الشعلبه وسلمك كسى كالعليد كرست جي منهيل اس سلتے ایسے اقوال نعل کرنے سے فائدہ مہیں النداب المبین میں حنفیوں کے مسائل نقل كركے نواہ مخواہ كا غذسياه كيا وه بے جارست توقران ومديث كوبزع آپ کے ماسنتے ہی منیں آپ ابل مدیث ہیں اور میرند بان دراز مجی ہیں اس سلے مسائل مذكور ، كوا ما ديث مجرست تا بت كرد كما تن ايك نسخ الجيا آب ك عمد لكاب كمماح سندمعيارسهاوروه معيآب بي كي كتابي بي اوروبي آب كاندمب بي والأكمروه کتا بین بمبی متعلدوں بی کی تصنیف کی ہوتی ہیں۔امام سبخاری شافنی امام تریذی سٹ افعی ساتى شافعي، ابودا ودشافعي ياحنبلي جنائي كتب لمبقات مين مصرح سب لهذام علدون کی تواب معی تعلید کررے بیں کہ جو کھ ان میں ہے وہی جارا فرمب ہے نیرسی سی اب آب سعوم كرا مول كركم ازكم بغيركسي اويل كي مسم مشريين ك كتاب الايال كي تسام مر بیوں بر توعمل کرے د کھلاویں یا در سکھتے آب کا قیاس اور آپ کی اویل اور آب کا اجتها دكسى طرح مبى قابل اعتبار منيس ، تاويل كو بلول آب ك مديث برعل كرامنيرك ہیں جاع وقیاس کا خود آپ کے نزد کی احتبار منیں لمذا مذہب کو است کرنے میں اس کو بیش بی نهیس کرسکتے۔ العذاب المهین میں جن جن کتا بوں کے آپ نے والے دیکے اوراك سے استدال كياسے فيم كما كرفر السية كاكراك ك اكثر مؤلفين معلد تنصيا فيرتفلد الرمقلدست توتقليدكو براكها ورست منين وريزان كى كتابول مصاسندلال ميح بنين كيوكريد بيارس تومشرك في الرسالة بين واسلام على من اتبع المدرى واخردعوانا ان الحمد الله رب العالمين والعساؤة والسيادم على رسول محسمدواله وصحيدوا تباعه واجتعين

خاکسساس سیده مدی حسن خزامنی را ندیم نیم سوت ۱۱ ربیح الاق ل سیسینی معسب بق ۱۲ کتو برسی 19۲۳ نیم و وشنبه



از

جناب مولا نامفتی محمود سن صنا بلند شهری مفتی دارالعب لوم دیوبند

#### الله المالي

الحمد لله الدي عما بالاجساد واسنغ عليها الابعام امرنا بابتعاء الوسيلة والعبادات وبالتحب عن الشرك والأثام وصلى الله تعالى وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه هداة الانام ومصابيح الظلام وبعد!

تمهيد

آج دنیا کے حالات یہ ہیں کہ بوری قوت کے ساتھ سازشوں کا جال بچھا کر فرھب اسلام کو بین الاقوا می مجرم قرار دینے کی مسائل کی جارہی ہیں اسلام کو بین الاقوا می مجرم قرار دینے کی مسائل کی جارہی ہیں اسلام کو بین جگہ جاروں طرف مور چہ بندی کر کے اپنی اپنی تو پوں کا رخ اسی مجرم کی طرف کر چکی ہیں جگہ جگہ کہ کھر بنایا جارہا ہے کہ جس میں اس شیر (خرھب اسلام) کو قید کیا جا سکے دام ہمرنگ زمین بچھانے کی ہر ملک میں وششیں کی جارہی ہیں حملہ کا بگل نے گیا ہے اور سر دجنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔

میے ہیں دنیا کے مختصر حالات کہ جن ہے فدھپ اسلام دو جار ہے۔ ان خطر ناک حالات میں نام نباد ابل حدیث سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت یاعقل وہم نے دوری کے باعث اسلامی قلعہ کے محافظین پر گولیاں چلانے اور خنجر بھو تکنے میں مصروف ہیں اپنے مزعومات فاسدہ کی بیناد پر کافر ومشرک قرار دے کران کے کلیجے چھانی کرنے کے لئے گھات رکائے جیٹھے ہیں۔

اصول تكفير

نہ اصول تکفیر کا ان بے جاروں کوعلم ہے نہ صدودِ اختلاف کے ضوابط سے کوئی سروکار۔بس کیبر کے فقیر ہی ہے جیٹھے ہیں جن مسائل میں زمانۂ خیر القرون سے اختلاف

چلاآ تا ہے اور وہ اختلاف در حقیقت امت کے تن میں بڑی خیر کا باعث ہے بلکہ اہل حق کے ماہین یہ اختلاف ایک درجہ میں ضروری بھی ہے ان مسائل میں ایک جانب کوقطعی طور مرحیح اور دوسری جانب کونینی انداز پر غلط قرار دے دیتا قیامت تک ممکن نہیں ایسے مسائل کو بھی مرعیاتِ مل بالحدیث تام نہا واہل حدیث تکفیری اکھاڑ ہ بتائے ہوئے ہیں بلکہ علاء احتاف کے متعلق تو کفر کشید کرنے میں کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کو یا کفر وشرک تقسیم کرنے میں خدائی پٹواری ہے جیں کون شخص مسلمان ہے کون مشرک ؟ اس کا فیصلہ اینے رجسٹر وں کوئی د کھے کر کر لیتے ہیں ۔ لا حول و لا فو ف الا باللہ ۔

#### الدبوبندبيه

چنانچہ چندسال قبل ادارہ دار الکتاب دالسنۃ راد لپنڈی (باکستان) ہے ایک کتاب عربی زبان میں ( الدیو بندیة) غیرمقلدین نے شائع کی جونہایت اعلی معیار پر چھپوائی گئی لاکھوں رو ہے اس کی طباعت پر بانی کی طرح بہادیئے گئے اہل جن علماء کرام کو زبردی کا فروشرک قرار دینے کے جذبہ کے تحت اس کی اشاعت برساتی کیڑوں کی طرح کی گئی۔

حقیقی اہل سنت والجماعت ،قرآن وصدیث کے سیج خدام اہل حق اکابر علماء دیو بندر جمہم اللہ نیزان کے مبعین کے متعلق بلادلیل شرع کافر وشرک کی بیجارٹ لگانے میں الدیو بندید کے مصنف اور ان کے ہم نوائحق نہیں بلکہ حرمین شریفین ذادھما الله شرفاً و کرامہ سے جراکرال کی ہوئی گوار (حسام الحرمین ، تجانب اهل السنة) جلانے والوں کے اندھے مقلد ہیں۔

مولا ناابوالحس على ندوى رحمة الله عليه

الدیوبندیه کی تر دیدتو عربی اور اردو میں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکی مثالاً ایک بات عرض ہے اور وہ بیر کے مفکر اسلام حضرت مولا ٹاسید ابوالحس علی ند وی رحمہ اللہ کے تام تامی ہے کون ناوا قف ہے مسلم حکومتوں کو بیدار کرنے اور ان کوان کے ندہجی فرائض یاد دلانے میں اس مرد درولیش نے عالم اسلامی کی جو بادیہ بیائی کی ہے، جوش ایمانی وجذبہ اسلامی سے اسلامی سے جوشجھوڑا ہے چپہ وجذبہ اسلامی سے ابریز کتا بیں لکھ کرایشیا ،ویورپ کوجس حسن انداز سے جفنجھوڑا ہے چپہ چہ پر اس کے نقوش اور انڑات آج بھی موجود میں اس عظیم المرتبت ادر بے مثال شخصیت کے متعلق "المدیو بغدیة" ص ۱۳۳ ار پر لکھا ہے۔ تقی الدیو بغدیة "ص ۱۳۳ ار پر لکھا ہے۔ تقی الدیو بغدیة "ص ۱۳۳ ار پر لکھا ہے۔ تقی الدین ہا! ئی کے الفاظ ہیں۔

مسجد نبوی میں جمرہ شریفہ کی جانب رخ کر کے خشوع کے ساتھ بیٹے جانے کی خبر سن کر کفر وشرک کا الزام عائد کر دیااور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے اس پر اطمینان بھی کرلیا حالا نکہ حجرہ مقد سہ کے سامنے باادب کھڑے ہوئے یا بیٹے جانے اور سجھ در کسی سے بات نہ کرنے پراستمد ادمعروفہ کا حکم لگا دینا ٹری جہالت و بدنہی ہے ، اور پھراس سے نفر وشرک کو شید کر لینا بناء الفاسد علی الفاسد کے قبیل سے ہواور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ بالکل مجل ہے۔

"الد يوبندية" كى تصنيف واشاعت كود تي الكه بعد تك حفرت مولانا سيدابوالحن على ندوى رحمه القدزند ووسلامت و ناجيس وجود تضافساف كا تقاضه يه تقاكه بالمشافه يا خطو كتربت مرك ببلج صاحب لل تحقيق كرتے مگر براه راست تحقيق كئ بغير صرف روايت براعتا دكر كا بي هر ول جي جيئي كر حفرت مولا ناعلى ميال رحمه القد تعالى بركفر وشرك اختيار كر لينے كى فر دجرم عائد كر ويناديات وابانت كى من زمره جي آتا ہے بجرا بى اس غاطت (بہتان ظيم ) كود نيا بجر جي احجمالناكن جذبات كى عكاى كرتا ہے۔ نیز بے سے حوالہ دیے کر علامہ ابن تیمیدر حمد اللہ تعالی کی تقلید کا ہارائی کر دنوں نہل افکالیما کی تقلید کا ہارا افکالیما کس درجہ کے شرک کا ارتکاب ہے ان امور پر آلدیو بندیة تے مصنف اور ان کے ہم خیال لوگوں کوا ہے اپنے کر سانوں ہیں مند ڈال کرسوچنے کی ضرورت ہے۔ بھلے ہائسو!

کفروشرک کشید کرتے ہوئے مہارے دلول میں ذراسا بھی خوف خدانہیں رہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بیدو ہی مولا تا ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ ہیں کہ جن کوفیصل ابوار ڈ دیئے جانے کا علان ہوا جود نیا کا سب سے بڑاانع م سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے کس شان استعناء سے ددکرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

" بیخطیر رقم ان اسلامی اداروں کو دیدو کہ جودین کا کام کررہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھ کونوا بنی فقیرانہ زندگی ہی عزیز ہے'۔

کاش! تم بھی حضرت مولا ناعلی میاں صاحب رحمۃ الله علیہ کے نقش قدم پر چلتے اور ہر چڑھتے سورت کی ہوجا کرنے ہے اپنے آپ کو بچاتے ، مسلمانوں بلکہ علما ،اعلام کو کافر ومشرک قرار وینے کے بجائے اپنے دین وایمان کے بچانے کی فکر کرتے ،سلف صالحین صحاب و تابعین اور حضرات ائم جمتہ دین نے اس سلسلہ میں احتیاط ہے کام لینے کی جو ہدایات فر مائی ہیں ان کوتم نوگ کمح ظار کھتے۔

اد خال کافر فی الملة الاسلامیة او احراج مسلم عنها عطیم فی الدین هـ(سهنم) (قرجیمه کسی کافرخش کوملت اسلامیه کے افراد میں داخل کرتایا مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا (یہ دوتوں چیزیں) بہت زیاد واہم ہیں۔

اس کے برخلاف مسلمانوں میں اس وقت عامة افراط وتفریط کا ظہبور ہے ایک طبقہ فے تو تکنیر بازی ہی کومشغلہ بنالیا ہے معمولی سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات جہاں اپنے مخالف سے مرز دہوئی اور اس طبقہ نے حجت کفر کا فتوی لگا دیا اور کوئی بات نہ ملے توسی سائی روایتوں پر ہی گھروں میں ہیٹھے جیٹھے مسلمانوں اور بڑے بڑے مااء کرام ملے توسی سائی روایتوں پر ہی گھروں میں جیٹھے جیٹھے مسلمانوں اور بڑے بڑے مااء کرام

کو ایمان اوراسلام سے خارج ہونے کے نوٹس دیدیئے۔

اس کے بالمقابل دوسری جماعت ہے کہ جس کے نزدیک ہروہ تخص بہرصورت مسلمان ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کردے خواہ دہ دین کے صریح امور کا انکار کرے انکہ مجتبدین حمہم اللہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گراہ بتادے اور چاہا دکام اسلامیہ کاسرے سے انکاری کردے گراس جماعت کے نزدیک بہر حال وہ مسلمان ہی اسلامیہ کا دوسرے نداھب کی مثل اسلام کو حض ایک قوی لقب سجھتے ہیں ، کہ عقائد و نظریات کچھ بھی رکھے اقوال واعمال ہیں ہر طرح آزادرہے، ضروریات دین کا مشکر ہوجائے گراس کے مسلمان ہونے پرآنج نہیں آتی۔

حالانکہ کتاب دسنت اس مجے روی اور افراط دتفریط کے دونوں پہلوؤں ہے سخت اور چیں

بےزاریں۔

## دعاء ميں توسل

مخفرتم بید کے بعد عرض ہے کہ جن گئے چئے مسائل میں غیر مقلدین نے تضلیل ، تفسیق بلکہ تکفیر کا بازار گرم رکھا ہے ان میں سے توسل بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ یا تو انہوں نے توسل کے تمام بہلوؤں کا تھم مجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یا پھر جان بوجھ کر دجل وتلبیس سے کام لیا۔

سمجھنا چاہئے کہ توسل خواہ اپنے یاغیر کے انتمال صالحہ ہے ہو جواہ تقبولین حضرات کی ذوات مبارک سے ہواور چاہے وہ احیاء ہوں یا اموات بلا شبہ درست ہے کیونکہ ان مب صور توں میں مرجع ومقصو داللہ پاک کی رحمت کے ساتھ توسل کے علاوہ بجھنیں۔ حق جسسانہ سیا

حقيقتِ توسل

التوسل لعة النقرب والوسيلة كل ماهو يتوسل الى المقصود (ترجمه) توسل كمعن قريب بهونا ادروسيله جروه چيز جومقصود تك پهو نيخ أ

کا ڈریعہ بن جائے۔

## توسل كي صورتيس

(۱) ایناعال صالحه نے توسل-

اس کا تھم میہ کہ یہ بالا جماع جائز ہے۔ حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عنہ ہو اوا یہ ہے کہ رسول اللہ عنی ہے ارشاد فر مایا کہ تین آ دی کہیں جلے جارے تھے اچا تک بارش شروع ہوگئی تینوں نے بہاڑکی عار میں داخل ہوکر بناہ کی وہ اندر ہی تھے کہ ایک بھاری چٹان اڑھکی اور عار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر نکلنے کا راستہ بالکل مسدود ہوگیا این تینوں نے آبیں میں کہا کہ این این ایس ایک کا وہ اور کہ جن کو خالف اللہ باک کی رضاء ہی کیا جو ل بھر ان اعمال کے وسیلہ سے دعاء ما گوشا بداللہ تعالی اس مصیبت کو دور فر مادے ان میں سے ایک نے دعاء ما گی ۔

یا اللہ! میرے بوڑھے ماں باپ اور کچھ جھوٹے جھوٹے بچے سے کہ جن کا نان
فقہ میرے ذمہ تھا (میرامعمول تھا کہ) جب بیل شام کولوٹ کران کے پاس آتا تو دودھ
دوھ کر بچوں سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا (ایک دن ایسا ہوا) میں جارے کی تلاش میں
دورنکل گیاادررات کو بہت تا خیرے گھر پہو نچاد کھا کہ ماں باب سوئے ہوئے ہیں میں
فردنکل گیاادر رات کو بہت تا خیرے گھر پہو نچاد کھا کہ ماں باب سوئے ہوئے ہیں میں
فرداند کیا دودھ دوھا اور بیالہ لے کر والدین کے سر بانے گھڑا ہوگیا ہیں نے
گورانہ کیا حالا نکہ بچے میرے قدموں سے چمٹ کرچلاتے رہے یہاں تک کہ جہ ہوگی۔
گورانہ کیا حالا نکہ بچے میرے قدموں سے چمٹ کرچلاتے رہے یہاں تک کہ جہ ہوگی۔
میا اللہ اگر آپ جانے ہیں کہ میرائے کی صرف آپ کی رضا جوئی کے لئے تھا تو
روش دان کھول دیجئے کہ ہم آسان کو دکھیس اللہ تعالیٰ نے غار کا مذھوڑ اسا کھول دیا کہ
آسان ان اوگول کونظر آنے لگا۔

پھر دوسرے شخص نے دعاء مانگتے ہوئے کہا یا اللہ! میری ایک جیا زاد بہن تھی مردد عورت جتنی محبت کر سکتے ہیں مجھے اس سے اتن ہی محبت تھی ایک سرتبہ میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیالیکن اس نے انکار کردیا اور کہا کہ پہلے سو دینار لے کر آ۔ میں نے محنت اور کوشش ہے سووینار جمع کے اور ان کو لے کراس ہے ما قات کی پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے نظر میں بیٹے گیا تو اس نے کہااللہ کے بندہ اللہ ہے ڈر!اور میری پاکدائنی کو محفوظ رہنے دے، میں فور آس کو جھوڑ کرا لگ ہٹ گیا یا اللہ!اگر آپ جائے ہیں کہ میرا یم مل خالص آپ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تھا تو اس غار کے منہ میں تھوڑی اور کشادگی فرمااللہ تعالیٰ نے چٹان اور بٹا کر مزید کشادگی فرمادی۔

تیسرے تخص نے اپنی دعاء بیں کہایا اللہ! بیں نے ایک مزدور ہے ایک فرق (۱)

(وس کارتقریبا) چاول اجرت طے کر کے کام کرایا تھا جب اس نے اپنا کام پورا کرویا اور

کہا کہ جھکومیر احق دوتو بی نے اس کے سامنے اس کاحت (طے شدہ مقدار چاول) پیش

کردیا لیکن وہ چھوڑ کر اور منہ پھیر کر چلا گیا بیس برابران چا دلوں کو بوتار ہا حتی کہ میں نے

اس کی قیمت ہے ایک گائے اور جو واہا جمع کر لئے (بعد ایک زمانہ کے وہ مزدور) پھر
میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ سے ڈراور جمھ پڑالم نہ کر بلکہ جھکومیر احق دیدے، بیس
نے کہا جاؤیہ گائے اور جرواہا ہے جاؤاس نے (مقررہ اجرت ہے بہت زیادہ دیکھکر)
کہا میرے ساتھ نداتی نہ کرویش نے کہا کہ بیس نداتی تیس کر مہا ہوں وہ مزدورگائے اور
جروائے کہا جائے کے کے تھا تو عاز کا منہ کھول دیجئے چنا نچے دہ چٹان غارے منہ سے ہٹ گی۔ (۲)

کر نے کے لئے تھا تو عاز کا منہ کھول دیجئے چنا نچے دہ چٹان غارے منہ سے ہٹ گی۔ (۲)

دوسری صورت توسل کی دوسری صورت بیہ ہے کہ کی سے دعاء کی درخواست اس حسن ظن پر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مقبول بندہ کی دعاء میری دعاء کے مقابلہ میں زیادہ لائق تبول ہے توسل کی بیصورت احیاء کے ساتھ خاص ہے اور بلا کراہت و بلا نکیر نہ صرف

<sup>(1)</sup> اما الغرق فيونتي الفاء والراء وثيل بسكون الراء والما ول اشيرو مو مكيال سيع الماشة أمع الصلالم م ١١٨ ق ٥

<sup>(1)</sup> بات ما ذكر عن بني اسرائيل ( في الإنباء) بات اذا اشترئ شيئا لغيره بعنز اذابه فرضى ( في السوع) بات ما ذكر عن بني استاجر احيرا ( في الإجلى با ب اذا زرع بمال قوم بعنز ادبهم ( في الحرث والمرازعة) من المحاري ... باب المروالصلة من المشكوة

جائز بلکہ نہا بہت تحسن عمل ہے عہد خیر القرون ہے امت کے اکابر واعاظم اور ان کے متعین کاعملی سلسلہ اس توسل پر چلا آتا ہے جس کے بے شار نظائر ہیں۔

تيسري صورت

### مقبول بندون كاتوسل

اس کی حقیقت ہے کہ توسل اختیار کرنے والا کو یا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ بیں اپنے حسن طن کے اغتبار سے آپ کے دربار عالی بیس فلاس بزرگ کو مقبول سمجھتا ہوں اور مقبولین سے مجت رکھنا افضل الاعمال بیس سے ہے حدیث شریف بیس ہے۔

المرأمع من احببت (١)

پی میراتو کوئی عمل ایبانہیں کہ تیسری بارگاہ میں پیش کرسکوں البتہ آپ کا فلال مقبول بندہ آپ کی خصوصی رحمت کا مورد ہے اور مور در حمت ہے محبت رکھنا جالب رحمت (رحمت کو کھینچنے والا ہے) اس محبت وتعلق کے وسیلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعاء قبول فرما لیجئے۔

علامدابن تیمیدرحمداللہ تعالیٰ بھی اس وسیلہ کے منکرنہیں بلک ٹابت مانے والوں میں سے ہیں جیسا کہ عنقریب ہم بیان کریں گے۔

ای مضمون کو مخضر کر کے دعاء کرنے والے بیہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فلا ل بزرگ کے وسیلہ سے ہماری دعاء تبول فرما۔

اس میں کے توسل میں عدم جواز کی کوئی وجہبیں بلکہ تواضع وعبدیت کی شان زیادہ میں تاریخ ہوئی ہے کہ آدہ میں عدم جواز کی کوئی وجہبیں بلکہ تواضع وعبدیت کی شان زیادہ میں تی کئی تظریجائے لیے اعمال صالحہ کے مقبولان النبی کی محبت کو وسیلہ بنانے پر ہوتی ہے توسل کی میں دو احل دی ہے۔ موتی ہے توسل کی میں دو با تمیں بہر حال قابل لحاظ ہیں۔

(الف) میعقیدہ ہرگز ندر کھا جائے کہ توسل اختیار کئے بغیر دعاء کی جائے تو اللہ

(١) بندالحديث اخرجه البخاري (في مناقب عمرض الله عنه )والسلم (في البروالصلة)

تعالی اس کوسنتا ہی ہیں ہے۔

(ب) اور نہ بیعقبدہ ہو کہ وسیلہ کے ساتھ جو دعاء کی جائے اس کواللہ تعالی لاز ما قبول کرتا ہے۔

صرف اتنا بھنا جا ہے کہ مقبول بندوں ہے دسیلہ وطفیل کے ساتھ جود عاء کی جائیگی اس کی قبولیت کی امیدزیادہ ہے اس مسئلہ کو نقبها ءکرام اس انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔

ویکره ان یقول فی دعائه بحق فلان او بحق انبیائك ورسلك لانه لاحق للمخلوق على الخالق هدایه ص ٢٥٥،٥٠٥، ( كتاب الكراهية ) ( ترجمه ) دعاء ميں يه كها" محق فلال و بحق انبائك و رسلك" مجمع فلال چيز عطافر ماية كروه مي كيونكه تخلوق كاكوئي حق خالق كي ذمة ميں ہے۔

ال جیسی عبارات کا حاصل بھی بہی ہے کہ اگر بیعقیدہ رکھ کرتوسل اختیار کرتے ہوئے دعاء کی جائے کہ بید دعاء ضرور قبول ہوگی تو بیتوسل جائز نہیں اور ایساعقیدہ رکھے بغیر محض ارجیٰ للقدول سمجھے تو جائز بلکہ بہتر ہے۔(۱)

علامهابن تيميه دحمه الشكاارشاد

بعم لو سأل الله بايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتصى اجابة الدعاء بل هذا اعظم الاسباب والوسائل (٢)

(ترجمه ) محمر سال بیان اور آپ سائی بیلم کی محبت واطاعت نیز اتباع کے وسیلہ اسر جمعه ) محمد سال بیل اللہ تعالیٰ ہے دعاء کرے تو وہ شخص ایسا بڑا وسیلہ اختیار کرتا ہے کہ جو دعاء کی

(١) وكره قولة (في دعاته) بحق رسلك وابيائك واولياتك او بحق البيت لابه لاحق للحلق على الحالق تعالى اه در محتار وفي شرحه النباوي رد المحتار قد يقال اته لاحق لهم وجوبا على الله تعالى لكر الله سحابه وتعالى حعل لهم حقا من فصله او يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال الله تعالى وابتعوا اليه الوسلية وقد عُدّمن أداب الدعاء التوسل على ما في الحصن اه (٥-٤٢٥ (من كتاب الحطر والاياحة) (٢) (قاعدة حليلة في التوسل والوسيان لابن تبعية ص ٥١)

قبولیت کامتقانسی ہے بلکہ تمام وسلوں ہے بڑھ کریدوسیلہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص ایمان ،محبت ، اطاعت ، اتباع کو ذکر کئے بغیراختصار کرتے ہوئے دعاء میں مدیجے کہ یااللہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ ہے میری دعاء قبول

فرما۔اوردعاء مائلنے دالے کا قصد وارادہ ای تفصیل کا ہوجوعلا مدابن تیمیدرحمہ اللہ نے کی

ہے تو اس توسل اور وسیلہ کے جواز میں بلا شبہ کچھاشکال نہیں بلکہ توسل کی پہلی صورت سے جوال میں میں فضل میں سے کا میں کی میں تاریخیات کے ہیں تاریخیات کے ہیں تاریخیات کے ہیں۔

کے مقابلہ میں میصورت افضل دبہتر ہے کیونکہ اے عمل صالح میں تو شائیہ عجب کا خطرہ ہے گودہ دفیف درجہ ہی ہوجو صاحب عمل کو بھی بعض مرتبہ محسوس نہیں ہوتا برخلاف

ہے ووہ سیب دوجہ ما یں ہو بوطاعب من و من من مرحبہ موں یں ہوہ برطات حُبِّ نِی ،حُبِّ صحابہ،حُبِ اولیاء کے کہ یہ اقد ب المی القواضعے ہے جیسا کہ او پر لکھا گیا۔

دب بي بحب خاب بحب اولياء من له يه اعرب الى التواضع بيم لياو بهمام **ذوات كا توسل** 

جہلی روایت: عثان ابن حنیف رضی القد تعانی عنہ روای ہیں کہ ایک نابیا محفو حضرت ہی اکرم سائی بینے کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ دعاء کرد بینے کہ اللہ تعالی مجھ کو عافیت دے (آنکھ میں روشی عطا فرمادے) آپ بین بینی نے فرمایا کہ اگر تو جا ہے تو آنکھوں میں روشی نہ ہونے پر) صبر کراور تیرا صبر کر لیمنا بہتر ہے اس نے کہا کہ دعاء بی فرماد ہی آپ نے اس کو تکم دیا کہ ایک کو عامی فرماد ہی آپ ہی طرح دوروکعت پڑھ کر بید عاء می ماگو۔اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور (محمد میں تا ہوں) وسیلہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نبی کے جونبی رحمت ہیں۔

(ادر پھر وہ نابینا شخص حضرت نی اکرم منائی آنے کو خاطب کر کے کہتا ہے) اے محمد (میں ایکے ایک ایک میں آئے وسیلہ ہے اپنی اس دعاء کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری دعاء بوری ہوا ہے اللہ: آپ میں آپائے کی شفاعت میرے تن بیس آبول فرما۔ (۱) ایک میری دعاء بوری ہوا ہے اللہ: آپ میں آبول فرما۔ (۱) اس حدیث شریف سے ٹابت ہوا کہ جس طرح اعمال صالحہ سے توسل درست ہے ای طرح دوسرے نیز ای طرح مقبول بندہ کی ہے ای طرح دوسرے دعاء کی درخواست کرنا بھی سے جے نیز ای طرح مقبول بندہ کی

ذات کا توسل بھی بلا شہرجا کز ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه في صلواة الحاجة من ١٠٠٠ قال الترمدي هذا حديث حسوصحيح غريب ) ( كتاب الداعوات من الترمذي)

حاکم نے اس قصد نابینا پراتنا اور اضافہ کیا ہے کہ وہ کھڑا ہوگیا اور بینا ہوگیا (آنکھوں میں ردثی آھی)(1)

ووسری روایت طرانی نے کیر میں عثان ابن صنیف (جن کا ذکر پہلی روایت میں گذرا) ہے روایت کیا ہے کہ ایک خفس (خلافت کے زمانہ میں) حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کس کام ہے جاتا تھا مگروہ اس کی طرف النفات وتوجہ نہ فرماتے تھا المخفس نے عثان ابن صنیف رضی اللہ عنہ ہے کہاانہوں نے فرمایا کہ تو وضوء فرماتے تھا المخفس نے عثان ابن صنیف رضی اللہ عنہ ہے کہاانہوں نے فرمایا کہ تو وضوء کرے مبعد میں جااور وبی دعا پوسل والی جو پہلی روایت میں گذری سکھلا کر کہا کہ اس کو پر ھے چنانچاس نے ایسابی کیا اس کے اعد حب وہ مخفص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس میں تو اس کی بہت تعظیم و تحریم کی اوراس کو جو کام ور چش تھا وہ پورا کر دیا (۲) اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدالا ولین والاً خرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا ہے پر وہ فرما جانیکے بعد بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سے توسل اس دنیا ہے پر وہ فرما جانیکے بعد بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سے توسل اختیار کرنا در ست ہے۔

تیسری روایت: -حضرت انس رضی الله تعالی عندی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند کے عہد میں جب قبط پڑتا تو حضرت عراضی الله عند کے عہد میں جب قبط پڑتا تو حضرت عراضی الله عند بارش کی دعاء کرتے ہوئے فر ماتے کہ الله بم آپ کے در بار میں اینے نبی کے توسل سے دعاء کرتے تھے آ ہے ہم کو بارش عطافر ماتے تھے اب ہم اینے نبی کے جیا کا توسل اختیار کرتے ہیں سوہم پر بارش برساد بیجئے جنانچہ بارش ہوتی تھی۔ (۳)

اس مدیث شریف ہے کی مضمون تابت ہوئے اول بیک غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز ہے جب کہ اس کو نبی کے ساتھ قرابت حسیہ یا معنوبیہ حاصل ہوا کر چہ صورة بی توسل

<sup>(</sup>۱) فدعا بهذا الدعاء نقم وقد الصرص ۳۱۳، ۵۱۳، ۵۲۳، ۵۱۳، وقال الحاكم هذا حديث صحنح على شرص السبجيل ولم يحور حاه به (۳) وقال الطواني بعد ذكر طرقه هذا حديث تسجيح معجم كبر بنصراي ص ۳۱، حاه كتاب المحروجيل ص ۱۹۷، ح۱، ترعيب عدد كبر بنصراي ص ۱۳۹، حاه كتاب المحروجيل ص ۱۳۹، ح۱، ترعيب عدد الكرى لمسائي ص ۱۳۹، ح۱، وواه البيهقي في دلائل البو ص ۱۳۱، ح۲، كر العمال ص ۱۷۹، ح۲ (۳) كارگ الهائل

غیرنی کے ساتھ ہے مگر هیقة وعنی بالواسطہ نیمی توسل بالنبی پینے پینے ہی ہے۔ دوسر اُضمون حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ توسل زندہ پرزرگوں سے بھی درست ہے۔

#### ضروري تنبيه

حضرت عمروض الله عند كے عمل مبارك بي بعض حضرات نے يہ جھا ہے كہ توسل زند و برز رگوں كے ساتھ خاص ہے اور جوحضرات و نيا ہے تشريف نے گئے ان ہے توسل اختيار كرنا جائز نہيں حالا نكہ ان كا يہ بھٹا بالكل غلط ہے البتہ بہت ہے بہت يہ كہا جاسكا ہے وفات پا جانے والے مقبولين حضرات كے ساتھ توسل اختيار كرنے كا كيا تھم؟ بخارى شريف كى يہ حديث اس سے ساكت (خاموش) ہے۔

دومری روایت کے تحت ابھی گذرا ہے کہ جس میں معزت نبی اکرم بناتیاتی ہے اور اس پر مفرات میں اکرم بناتیاتی ہے اور اس پر مفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم الجعین میں ہے کئیر منقول نہیں اس لئے اس کے جواز میں اجماع کی شان بیدا ہوگئی لیس میر دوایت ناطق اور بخاری شریف والی حدیث ساکت ہے اور ناطق کوساکت میر ترجیح ہونا بالکل ظاہر ہے۔

بخاری شریف کی حدیث بالا ہے استدلال کرتے ہوئے جو حفرات توسل کو زندہ کے ساتھ جائز اور وفات پانے والے بزرگ ہے شرک قرار دیتے ہیں ان ہے عرض ہے کہ اگر تہمار ہے بالقابل کوئی شخص حضرت عمر صنی اللہ عنہ والی حدیث شریف کو مدِنظر رکھتے ہوئے مزید علی میں اللہ عنہ رکھتے ہوئے مزید علی میں اللہ عنہ سے توسل جائز ہے ان کے علاوہ کی زندہ بزرگ ہے بھی جائز نہیں تیسر انتخص کھڑا ہوکر اور شخصیص بیدا کر دے کہ صرف مدینہ طیب زادھا اللہ مشد غا و کہ امہ میں تو توسل اختیار کرنا جائز ہے دیگر مقامات بر ہرگز جائز نہیں بلکہ نفر ہے۔

یا نچوال شخف ایک اور قید بردها دے کہ صرف حضر تعمر رضی اللہ کوتوسل اختیار کرتا جائز تھا کسی اور کو ہرگز جائز نہیں اور یہ سب لوگ حدیث بخاری ہے استدلال کریں توجو جواب ان سب تخصیصات (بلا دلیل) کا دیا جائے دہی جواب ہماری طرف سے عدم تحصيص بالاحياء كالجمي بجهيس-

اشكال اور جواب

اشکال: تسخمی کو بیعامیانه اشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ عنہ نے حضور مرورعالم نى اكرم صلى الله عليه وسلم كے بجائے حضرت عباس رضى الله عندے توسل كو كيون اختيار فرماياتها؟

جواب: جواب اس اشكال كابيب كه بعد وفات حضور ني كريم مِن البيزام التحال كو حضرت عمروضی الله عند نے نا جا تربیجه کراییا ہر گزنہیں کیا بلکہاس کی چندتو جیہات ہیں۔ (الف) حضرت عمال رضی الله عنه ہے توسل کے ساتھ ان ہے دعاء کرانا بھی مقصود ہولین جس طرح نی بالتاتیا کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے عہد مبارک میں توسل کے ساتھ دعاء کراتے تھے دی صورت اب اختیار کرتے ہیں۔ (ب) ال پر تنبیه مقصود ہو کہ غیرانبیا علیہم السلام بعنی صلحاء واولیاء سے بھی توسل

ایے عمل سے بتانا جاہتے ہوں کہ توسل بالنبی کی دوصور تیں ہیں ایک توسل بذاته مِن الله عليه وسلم -

صدیث شریف میں ہے کہ جب دور سے صلو ة وسلام بر عاجائے تو فرشے تمرِ اطہر میں بہونیاتے ہیں اور فرشتوں کے بہونیانے میں نداداء امانت میں کوتابی ہوتی ہے نہ غفلت ونسیان کا خطرہ ہے مگراس کے باد جود انسانی وسائط کا اہتمام کیا جاتا ہے کونکہ فطرت انسانی ہے کہ مُبَقَر وموجود خفس پر دل کواطمینان بعض حالات میں زیادہ ہوتا ہے ممکن ہے اس امر طبعی کی رعایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل ا نقتیارفر مایا ہو۔وغیرہ۔

# بعثت ہے بل وسیلہ

ولما جاء هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكابو ا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا(سورة البقرة ب)

اس آیت شریفد کی تغییر میں مشہور مفسر علامہ سید آلوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آیت بنوقر بظه و بنونضیر( قبائل بهود ) کے متعلق نازل ہوئی ہیکہ و ہلوگ حضرت نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی بعثت مبارک ہے قبل اوس وخزرج ( قبائل مشرکین ) کے مقابلہ میں جنگ کے موقعہ یر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے فتح ونفرت کی دعا تیں مانگا کرتے تھے اور وہ یہودی توسل کا بیطریقہ اختیار کرتے تھے کہ تو ریت کھول کر جہاں جہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں تھیں وہاں وہاں اینے ہاتھوں کور کھ کر دعاء کرتے تھے۔ اللهم انا نسئلك محق نبيك الذى وعدتنا ال تبعثه في آخر الزمان ان تبصرنا اليوم علىٰ عدونا فينصرون ١٥ (١) چنانچہ یہود بول کی بیدعاء آپ میں ایک کے ساتھ توسل کی برکت ہے تبول ہوتی

اوروه فاح وكامياب بوت تقي

حضرت آدم عليهالسلام كانوسل

صديث شريف من بكروب مفرت سيدناآ دم عليه الصلوة والسلام ي (صورة) خطاسرز دہوگئ تو انہوں نے سرمبارک عرش کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ یا اللہ! میں ورخواست كرتا مول كر بحق محم ملى الله عليه وسلم مجھ كو (عمّاب كى بستى سے ) اٹھا ليجئے الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کون؟ عرض کیاا ہے باہر کت تام والے جب آب نے جھ کو بیدافر مایا تھا تو میں نے آپ کے عرش کی جانب سراٹھا کردیکھا تھا تواس من الكا تقا- لا اله الا الله محمد رسول الله على في جان ليا تقا كرآب ك نزد یک ان سے زیادہ تقدر منزلت والی شخصیت کوئی دوسری نہیں ہے آ پ نے اپنام

(1) تغيير روح المعاني ص ٩٨، ج ١١، ج الدراكمة وص ٨٨، ج ١\_

کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے اللہ پاک نے فر مایا کہ وہ تمہاری اولاد میں آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری نسل میں آخری امت ہوگی۔

اگرده نه ہوتے تو میں تم کوبھی پیدانہ کرتا (۱) ان ردایات ہے معلوم ہوا کہ ولا دت باسعادت سے لکھی آپ یکھی آئے کی ذات مقدسہ سے توسل اختیار کرنا جائز وستحسن تھا۔ توسل بالفعل

ابوالجوزاءادس ابن عبدالله بروایت ہے تو مدینہ بین شخت میں کا تحط ہوا کہ کچھ حضرات نے ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت بیل شکایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ہے ہے تابی کی قبراطبر کود کھے کر (سیدھ میں) اس کے مقابل ایک موراخ کردو کہ آسان اور قبرشریف کے درمیان تجاب نہ رہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔ (۲)

اس فعل یعنی سوراخ کو کھو لنے کا مطلب برنبانِ حال توسل ہی تھا کہ یہ آ ب کے نبی کی خوا کہ یہ آ ب کے نبی کی قبرے اس کے ساتھ جسد نبوی کے تصل ہونے کی وجہ ہے ہم اس کو تبرک بیجھتے ہیں اور اس کا متبرک سیجھتا ہوں۔ اور اس کا متبرک سیجھتا موجب رحمت ہے بس اس کی برکت ہے آ بہم پررحم فر ماد بیجئے۔

### توسل بالثوب

اسے آگے بڑھ کرحفرت نبی اکرم مِناتیجانے کیٹروں تک ہے توسل اختیار کرنے کی عادت شریفہ دہی ہے۔

چنانچ حضرت اساء بنت ابو بمررضی الله عنهما کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک طیالی کسر وانی جنبہ نکالا جس کے ریشم کے گریبان تصاور دونوں کناروں پرریشم کا فیتہ لگا ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضور ساہیج اس کوزیب تن فرمایا کرتے تھے، اور ہم اس کے ذریعہ سے

 <sup>(</sup>۱) رواه جماعة سهم الحاكم وصحيح اساده عن عمران الحطاب رصى الله عنه قال
قال رسول الله ﷺ لما افترف آدم الحطيئة اهـ وفاء الوفاء ١٩٤٩ -٢٥٢)سس الملزمي في
مقلعته ص ٢٤١٤ ج١

مریضوں کے لئے (پانی میں ڈال کر پھرنچوڑ کر پانی پلاکر ) شفاء حاصل کرتے ہیں۔(۱) بالوں سے توسل

عنمان ابن محبد الله ابن موهب فرماتے میں کہ مجھے میرے گھر والون نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اس زمانہ کا دستور تھا کہ جب کسی کی آئھ دھتی یا اور کوئی تکلیف ہوتی تو وہ امسلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک برتن بھیجنا وہ حضور ہلاہ بینا کے بال مبارک نکالتیں جن کو انہوں نے جاندی کی ڈبیہ میں رکھر کھا تھا وہ ان بالوں کو برتن میں جھوڑ کر ہلا دیتی تھیں پھر وہ خض یانی پی لیت۔ عنمان فرماتے ہیں کہ میں نے ڈبیہ میں جھا تک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے (۲)

## غيرمقلدين

آن کل غیرمقلدین سرے ہے، ی وسیلہ بی کا انکار کرتے ہیں ان کے یہاں اس مسئلہ میں تنگی بی تنگی ہے گرتجب ہے کہ ان صاحبان عجیب الشان کے ساتم پیشوااور اہام قاضی شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک وسعت ہی وسعت نظر آتی ہے ماتبل میں جو حدیث بخاری کے متعلق حفرت عباس رضی اللہ ہے وسیلہ کی تفصیل گذری اس حدیث پر اہام شوکانی رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے بیا ب الاستسقاء مذوی الصلاح اور صدیث کی شرح میں یہاں تک فرمادیا۔ ویستفاد من قصة العباس استحباب صدیث کی شرح میں یہاں تک فرمادیا۔ ویستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخیر والصلاح واهل بیت الندوة۔

ترجمہ: -حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قصہ ہے اصل خیر وصلات اور خاندان نبوت کے حضرات توسل اختیار کرنے کا استحباب ٹابت ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم كماني المشكؤة صيم ٢٧ ( كتاب اللباس)

<sup>(</sup>٢)رواوالنفاري (مشكوة أم يفس ١٣٩)

<sup>(</sup>٣) أيل الموطر بر ٢٣٣م في ٢ في الروك و ٣٩٩م في ٢ معر جالق رق س ٢٥٥م في ٣

## نواب صاحب كاشرك

غیرمقلدین کے قریبی مسلم پیشوا نواب صدیق حسن خاں بھویالی نے تو حد ہی کردی و ہتو وسیلہ ہی نہیں مُر دول سے مدد ما نگ رہے ہیں۔نواب صاحب فر ماتے ہیں۔ اشعار

شخ سنت مدد ے قاضی شوکال مدد ہے سنّتِ خیر بشر حضرت قر آن مدد ہے خواجہ کو ین صلہ قبلہ یا کال مدد ہے(۱) زمرهٔ رائی درا فآد بار باب سنن پشتهاخم شده از بارگران تقلید گفت نواب غزل درصفت سنت نو

حق پوشی

غیرمقلدین کی حق پوشی لائق دید ہے ایک طرف تو دسیلہ ٹابتہ کے اختیار کر لینے پر کفر وشکر کے نوٹس جاری کر کے بصرف عوام نہیں تنبع سنت علماء کرام تک کو دائر ہُ اسلام سے خارج کردیتے ہیں۔

دوسری طرف اموات (مُر دوں) سے کھلی مدد ما تک کرشرک کرنے والوں کے حق میں نہصرف منہ سیئے جیٹے جیں بلکہ ان کواپنا امام بتا کراندھی تقلید میں بڑھے چلے جاتے ہیں۔ گڑ کھا ئیں اور کلکوں سے پر ہیز۔

مُر دوں سے مدد مائلے پرشرک کا حکم ہے یانہیں؟ اگر اس میں ان کوکسی عالم پر اعتماد نہ تھا تو کم از کم اپنے بی چینوا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی کتاب" اهل صدیث کا فد جب 'ملاحظہ کر لیتے۔

اس کتاب کے ص ۱۹ رپر ندائے اموات کے شرک ہونے کی صراحت ہے۔
کسی نے بچ کہا!

غیر کی آنگھوں کا تنکہ تجھ کو آتا ہے نظر دکھے اپنی آنکھ کا غافل ذر اشہتر بھی

(١) في الطيب من ذكر المنزل والحبيب ص٦٣ (مصنفه أواب بحويًا لي مطبوعه اكبرة بإو١٢٩٩ه

#### عناد وتعصب

غیرمقلدین نے حق کوتو چھپایای گران کاظلم اور ناانصافی بھی قابل دیدہ۔
ایک طرف تو مسجد نبوی میں روضۂ مطہرہ کے قریب اھل حق علماء کے تحف باادب بیٹھ جانے اور آنکھ بند کر لینے پر استمد او، کفر، شرک سب کچھ نظر آگیا گر دوسری طرف اپنے فرقد کے مسلم پیٹوانواب بھو پالی صاحب کوئر دوں سے صاف صافحہ دطلب کرتے اور اھل تبور کو ڈہائی دیتے ہوئے دیکھ کرنہ کانوں برجول چلتی صافحہ دول کے مقلدین کا کھلا شرک دکھلائی دیتا ہے۔ اور نہ نواب اور ان کے مقلدین کا کھلا شرک دکھلائی دیتا ہے۔

قارئین کرام! اس سے بڑھ کر کیا تعصب دعناد لی مثال دنیا میں کوئی اور پیش کی ایک

حقیقت بیہ کے دوخہ مقد سے قریب آنکھ بندگر کے بیٹھ جانیکوآج تک سی محقق نے کفر دشرک قرانبیں دیا لیکن مُر دول ہے مدد طلب کر ناان کو دُ ہائی دینا بیتو شرک ہے۔
پس مولا نا ابوالحس علی ندوی اور دیگر علاء اعلام کے ممل کی تو بیتا ویل کر سکتے ہے کہ معلوم نہیں آنکھ بند کر کے کیا پڑھتے ہوں گے؟ کچھ ضروری تو نہیں کہ استمد اد ہی کرتے ہوں۔
ہی کرتے ہوں۔

لیکن نواب صاحب کے اشعار ندکورہ پر تو علامہ ابن تیمیہ دحمہ القد تعالیٰ کاوہ حوالہ(۱)
جو تمہید میں گذرا ہے سوفی صد چسپاں ہوتا ہے لہٰذاحق وانصاف کا تقاضہ تو ہی ہے
کہ نواب صاحب اوران کے مقلدین کو تو بہت پہلے ہی ٹھکانہ لگادیتا چاہے تھا۔ لیکن
ی جلوے بھی مناظر بھی الفت بھی گرکیا ہے آئھوں پہ جابات زبانوں پہ بیں تالے
ی جلوے بھی مناظر بھی الفت بھی گرکیا ہے آئھوں پہ جابات زبانوں پہ بیں تالے
اگر عقل میں سلامتی ہوتی تو علاء دیو بندھ پہلے نواب صاحب کی طرف وست
کرم بڑھاتے نواب صاحب اورائے مقلدین کے حقوق بھی تو آخر بذمہ غیر مقلدیت
واجب ہیں۔

<sup>(</sup>١) قال الشبح (الرائمية )من اتحد وسائط بن العدوس ربة كفر الجماعة ( بحواله الديوندية ص ١٣٤

# مولا ناعبدالحي لكھنوڭ

نواب صدیق حسن خال قنو جی ثم بھو پالی کی تصاد بیانی اوران کے عقیدہُ شرکیہ کوقل فرما کر حضرت مولانا عبد الحیٰ لکھنوی رحمہ اللہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

''نواب صدیق حسن خال کی ہے بات بڑی عجیب وغریب ہے کہ بیٹخص ندائے اموات اوراهل قبور ہے استمد ادکومواضع بعیدہ ہے شرک قرار دیتا ہے یارسول اللہ اور یا شیخ عبدالقادر شیئالللہ کواپی تحریرات میں کفرگر دانیا ہے۔

پس ایسے تخص کا کیا حال ہے (برا حال ہے) کہ جوغوث صمرانی اور رسول ربانی ہے تو استمداد کو حرام اور شرک قرار دے مگر خود ندائے میت کرتے ہوئے شوکانی سے استمداد کرتا رہے ۔ اور اس (نواب صدیق حسن) کے والد ماجد مولا ناسیداولا دحسن خال قنوجی نے استمداد بالاموات کے بدعت ہوئے کے صراحت کی ہے'(۱)

ایے بی موقع کے واسطے کسی نے کہا ہے۔ الجھاہے یا وس یار کازلف دراز میں

لوآپاہے دام میں صیادآ گیا نواب صاحب اوران کے ساتھ بیٹنے والوں کی کشی شرک و بدعت کے سمندر میں ڈوب گئ کوئی ہے؟ جو تنکہ کا سہارا دے کرا بھارا دے سکے۔ انصاف کا خوان

### ناظرين كرام! آپ نے ملاحظ فرماياحق وانصاف كاخون كرنے ميں كسى قدرات عيج

(١)هذا عجيب منه (صديل حمن قال تو ي الله من يجعل نذاء الاموات والاستمداد بهم من المواصع النعيدة شركاً و تحفل فولهم يا رسول الله ويا شيخ عند القادر شيئاً لله و تحودلك كفرال فنمن الذي حرّم الاستمداد با لعوث الصمداني والى الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني.

وقد صرح والده الماحد مولاما السيد اولاد حسن الفوجى ال الاستمداد بالاموات مدعة ١هـ الراز التي الواقع في شفاء التي ص ٢ مطبوع الواريم ي الصنو

ے کام لیا گیاا کیے طرف تو تو سل ثابت پراس قدر ہنگامہ آرائیاں کہ ہندہ یا کہ ہی ہیں ہنیں عودی عرب اور دیگر اسلامی ملوں میں بھی غلط بیانی کر کے فضا ، کوز ہرآ لود کرتے ہیں ۔
تر دید کرنے میں ایڑی چوٹی کاز ورصرف کرتے ہوئے ہوا میں ااٹھیاں چائے ہیں۔ دوسری طرف مسلم پیٹوا شرکے عقیدہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم عصر بڑے برنے علما ، (مولا نا عبد التی لکھنوی ) ان کو تنبیہ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے عقید کو شرک پر جے دہتے ہیں ۔ او پر سے نیچ تک کسی کے کان پر جول نہیں ریگتی ۔
شرک پر جے دہتے ہیں ۔ او پر سے نیچ تک کسی کے کان پر جول نہیں ریگتی ۔
مگر غیر مقلد بن صاحبوں کی ہر ہرادامش اپنے پیٹواؤں کے بجیب وغریب ہے کہ شرکہ یو عقید ہ اختیار کرنے والوں ہی کوا پن دین وائیان کی شتی کا نا خدا بتاتے ہیں ۔
کوشر کہ عقید ہ اختیار کرنے والوں ہی کوا پ دین وائیان کی کشتی کا نا خدا بتاتے ہیں ۔

جس نے دیکھے نہ ہوں پھیرے طوفان کے لے کے ڈویے گاوہ نا ؤساحل کے پاس سالم مان دایل قدہ چکتہ میں میں مطابقہ طالب

اذا كان العراب دليل قوم الإسيهديهم طريق الهالكيما

ابراز الغيّ الواقع في شفاءالعي

نواب صدیق حسن خال نے ویکر مسائل ہیں بھی کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں کن کن امور میں شیعوں کی تقلید کی ہے کس کس طرح زیغ وصلال کو اختیار کیا ہے، حضرت مولا ناعبدالتی لکھنویؒ نے اپنی اس کتاب (ابراز انفی) میں مدلل اور عمد وانداز پر تحریر فرمایا ہے احل علم حضرات کو یہ کتاب ضرور ملاحظہ کرنی جا ہے۔

(١)هدا عجيب منه (صدال معلى قال توكي )هاته من يجعل بداء الاموات والاستمداد بهم من المواضع النعيدة شركاً و يحفل قولهم يا رسول الله ويا شبح عبد القادر شناً لله و يحودنك كفرا. همن الذي حرّم الاستمداد بالعوث الصمداني والى الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني.

وقد صرح والده الماحد مولاما السيد اولاد حسن القنوحي ان الاستمداد بالاموات دعة ١هـ ﴿ إِيرَازَالَتِي الوَاتِعِ فِي شَقَاعِالِعِيُّ صُلَّ العَلْمِينَ الْعَالِمُ فِي الْعَالِمُ الْعَالِمُ ا اگر غیر مقلدین بھائی بھی بنظر انصاف اس کتاب کو دیکھے کر سمجھ لیس تو اپنی ہٹ دھرمی پرنظر ٹانی کااحساس انشاءاللہ بیدار ہوجائے گا۔

### افراط وتفريط

سیامر بہر حال قابل لحاظ ہے کہ توسل قربۃ مقصودہ نہیں اور درود شریف قربت مقصودہ ہے ہاں البتہ دونوں میں بیامر قدر مشترک ہے کہ دونوں دعاء کے اقرب الی الاجابہ ہونے کے سبب ہیں جب کہ حدود شرعیہ کو محفوظ رکھا جائے گر آئ کل دیگر معاملات کی طرح توسل کے مسئلہ میں بھی ، فراط وتفریط کا ظہور ہے ایک طبقہ کا حال بیہ معاملات کی طرح توسل کے مسئلہ میں بھی ، فراط وتفریط کا ظہور ہے ایک طبقہ کا حال بیہ ہے کہ جو وسیلہ ٹابت بالکتاب والسنة ہے اور تمبع سنت اکا ہر واعاظم کامعمول چلا آتا ہے کہ جو وسیلہ ٹابت بالکتاب والسنة ہے اور تمبع سنت اکا ہر واعاظم کامعمول چلا آتا ہے۔

اس کے بالقابل دوسراطقہ ہے کہ جس نے وسیلہ کا مطلب سے بھے رکھا ہے کہ دعاء میں اللہ تعالیٰ کا نام تیر کا لیاجائے تو کافی ہے باتی ابنی مرادیں انبیاء ، اولیاء اور شہداء ، ائمہ ہے ہی مانگی جائیں حالا نکہ میکھلاشرک ہے۔

اس طبقہ کے لوگ بچھتے ہیں یا ان کو تمجھا یا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی تو رسائی اللہ تعالی تک نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالی نے کل تصرفات نہیوں، ولیوں اور شہداء حضرات کو سپر د کردیئے ہیں وہ اپنی قبور ہیں ہے ہی ہر شخص کی حاجت برآ ری کرتے ہیں جس طرح بادشاہ سب کام انجام نہیں ویتا بلکہ اپنے ماتحت کا رندوں کو سپر دکر دیا ہے حالا نکہ دنیاوی بادشاہوں پراعم الحاکمین فروالجلال رب العالمین کوقیاس کرتا ہی سراسر غلط ہے۔ علط قبیاس کی بنمیا د

اصل یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کوتو یہ صورت اس لئے اختیار کرنا پڑتی ہے کہ وہ اس سے عاجز ہیں کہ ہر خص کی فریاد کوخود سکیس اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تمام انسان، جنات، حیوانات ہیں ہے ایک ایک کی آ واز، بکار، دعاء کو اس طرح سنتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق کو یا کہ خاموش ہے اور صرف ایک بولتا ہے۔ اور اللہ یا ک کال توجہ ہے سنتا ہے بلکہ

الله تعالی شانه کی قدرت تواس قدر ہے کہ اندھیری دات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی مجوری چیونی کے چلنے کی آ واز بھی سنتا ہے ، نیز دنیا کے بادشا ہوں کا بیرحال ہوتا ہے کہ ہرشخص ان کے پاس تک نہیں ہیو نجے سکتا ہے اور الله تعالی کی شان رہے کہ وہ ہرشخص کی رگ گردن سے بھی ذیا وہ قریب ہے قر آن کریم اور احادیث صحیحہ سے رمضمون ٹابت ہے۔ اللہ پاک ارشا وفر ماتا ہے۔ اللہ پاک ارشا وفر ماتا ہے۔

قل من بید ه ملکوت کل شیء و هو یحیر و لا یحار علیه ان کنتم تعلمود سیقولون للله (سورة المؤمنون ۱۸)

آپ (ﷺ کہ جس کے تبضیم اسٹی میں میں میں ہے گہرہ ہون ذات ہے؟ کہ جس کے تبضیم میں میں میں ہے تبضیم کی ہوں دات ہے؟ کہ جس کوئی پناہ میں کوئی ہاں میں دے سکتا تو وہ ضرور یہی جواب دیں میں کہ اس طرح کا اختیار تو صرف اللہ بی کو ہے۔

## حديث نتريوس

خود حفرت نی اکرم بی الله علمال سلسله کااس سلسله می کاعقیده تعاوه بھی ملاحظہ کر لیجے۔

د حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول الله میں ہی ہی ہی سواری پر تھا آپ نے بھے کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اے لڑکے ! الله کے حقوق کی حفاظت کروہ تیری حفاظت کرے گا اور جو کچھ ما نگنا ہواللہ سے ما تگ اور جب مدد کی ضروت ہوتو الله تعالی ہی ہے مدوطلب کراور یقین کرلے کہ ساری دنیا اگر تھے کوئی نفع میں ہونچانے کے اجتماعی کوشش کرے تو بچھ نفع نہیں ہونچا سکتی سوائے اس کے جو بہون بیانے کے لئے اجتماعی کوشش کرے تو بچھ نفع نہیں ہونچا سکتی سوائے اس کے جو الله نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور ساری دنیا تھے کو نقصان یہونچانے پر جمع ہوجائے تو نہیں ہیونچانے قریف ص ۱۳۵۳ نہیں ہونچا سکتی سوائے اس کے جو الله نے لکھ دیا ہے سنگوۃ شریف ص ۱۳۵۳ نشین کے المشاکح حضرت جیلائی رحمہ الله تعالی

خعرت سيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله فرمات بي-

ان الخلق عجز عدم لاهلك ولا فقر ولا ضربايديهم ولا نفع ولا ملك

عددهم الا الله عروحل لا فار عبره ولا معطى ولا مامع ولاصار ولا مامع عبره ولا محيى ولا مست عبره ولا معت عبره ولا معت عبره و منت ارئاس المست حدلای (محس سر ۲۱)

(قر جمه ) با شبرتمام مخلوق ع بر و کالعدم ب نه با کت اس کے قبضہ میں ب نه ملک نه مالداری نه فقر دن نقصان اس کے باتھ میں ب نه نفع سوائے اللہ تعالیٰ کے ، نه کوئی عالم ب نه قادر ، نه اس کے سواکوئی و بے والا ب نه دو کئے والا نه کوئی نقصان بہو نچاسکا ب نه نفع نه اس کے سوائی زندگی بخش سکتا ہے نه ہی موت دینے والا ب اللہ کا اللہ مده

غیراللہ ہے مدد طلب رئے میں یہ تقریران امور میں ہے کہ جو مخلوقات کی قدرت واختیار سے فاری ہیں مثلاً اولا دکی دعا ، طلب بارش کی در خواست ، طلب ہدایت وغیرہ ۔

باتی رہے وہ امور عادیہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تعاون اور باتھ بٹانے کے اختیارات مخلوق کو سپر دکر دیئے میں ایسے امور میں ایک و دسرے سے تعاون طلب کرنا درست ہے مثلاً کوئی کے کئل سے پانی نکال کر بلا دو۔ بازار سے فلال چیز لے آؤ، یہ چیز میہاں سے اٹھا کروہاں رکھ دووغیرہ۔

عاصل بیرکہ ایسے امور عادید ندکورہ نصوص اور شیخ عبدالقادر جیلائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح میں مراد نہیں ہیں۔ بس ایسا وسیلہ اختیار کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کانام تو محض تبرکا لیا جائے اور دعاء هیقة نرزگوں ہے کی جائے اور عقیدہ میدرکھا جائے کہ تمام تصرفات کے مالک ومختار متوسل ہے (نبی، ولی، امام تہبید وغیرہ) ہیں، میشرک ہے ایسا وسیلہ ہرگزنہ اختیار کیا جائے کہ جوشرک یا مفضی الی الشرک ہے۔

بان دعا ومیں الله تعالیٰ کے سامنے انہائی مجز و بربی خضوع و تدلل کا مظاہرہ ہو اور کسی بزرگ کا وسیلہ اختیار کرلیا جائے تو بیا قرب الی التواضع اور اربی للقبول ہے جیسا کیفصیل ہے لکھا گیا اللہ باک امت کوراہ اعتدال پر جلنے کی تو نیق عطافر مائے۔

والحمد لله اولا و أحرا ظاهر ا و ماطها والصلوة والسلام على رسوله محمد س عد الله المصطنى و اله المحتى واصحامه واتباعه ومن سلك مسلكهم في الهدى فقة احقر محود حسن ففرله بلتدشيري دارالعلوم داويتد - ارمحرم الحرام الإسماج يوم الخميس

# مسائل وعقائد میں غیرمقلدین کے متضاداقوال

از حضرت مولا نافتی صبیب الرحمٰن صناخیرآبادی مفتی دارالعب لوم دیوبند



#### A STATE OF

غیر مقلدین جوایے آپ کواہل عدیث کہتے ہیں وہ اس بات کے مدی ہیں کہ ہمارا ممل عدیث نبوی پر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اجتہاد کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جس کے بتیجہ میں ایکے مہال بہت سے عقا کداور مسائل میں اختلاف اور تناقض پیدا ہواان کے پیشوا وس میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے انہوں نے تقلید شخصی کا دامن چھوڑ کراپی خواہشات نفسانی کے مطابق مسائل وعقا کدگڑ صناشر وع کئے۔

ہم یہاں ان کے مشہور ومعتمد بڑوں کی کتابوں سے چند مسائل ذکر کرمہے ہیں۔ جس
سے ناظرین کو بخو بی اندازہ ہو جائےگا کہ بیاوگ کہاں تک قرآبن وحدیث بڑمل کرتے ہیں اہل
حدیث کا فریغہ تو یہ ہے کہ نصوص (قرآن وحدیث) کے سامنے سرسلیم خم کردیتا جا ہے۔
نصوص کے ہوتے ہوئے اپنے خواہشات نفسانی کی ہیردی نہ کرنی جا ہے۔

محریدا سے مجہد مطلق بیں کہ علم نہ ہونے کے باوجود ، اجتہاد کے شرائلا نہ بائے جانے کے باوجودا پی عمل سے مسائل دعقا کدنکا لتے ہیں۔ حدیث کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ اور پھر بھی المل حدیث ہونے کے مدمی ہنتے ہیں۔ لہذاوہ خود بھی کمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی محمراہ کردے ہیں۔

ان کے نہاں ایک بجیب بات ہے کہ انہوں نے احادیث کی صحت وضعف کواپنے قہد کدرت میں کرد کھا ہے۔ سرحدیث کو جا ہم جی مان لیا اور جس صدیث کو جا ہا تھے مان لیا اور جس صدیث کو جا ہا تھے ہا دیا اور ای کو دوسری جگر ضعیف قرار دیا ، جس چیز کوچا ہا قاعدہ کلیہ سلیم کرلیا اور جس کوچا ہا اس قاعدہ سے خارج کردیا۔ حدیث کے خلاف تو ان کے بے تارسائل بیں ۔ یہاں تو صرف ان کے تاقض کو د کھایا گیا ہے۔ یہ ساری صلالت و گر ای اور بے راہ روی عدم تقلید کی وجہ نے ان میں بدو ہوئی ہے کہ یہ لوگ صرف قرآن وحدیث می کوئیس بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی کوسلام کر جیٹھے ہیں۔ دین کے عقا کدوسائل کو بچوں کا کھیل بالیا ہے۔ انڈرتوالی النی لاند جیس سے تفوظ رکھے۔ آھیں۔

#### Will the

# ''غیراللّٰد کوندا کرناجا تزیے''

مولوی وحیدالزیال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ غیراللّہ کوندا کرنا مطلقاً جائز ہے۔(۱)
رسول اللّه صلی اللّہ علیہ وسلم کو یا حضرت علی کو یا کسی ولی کو یہ خیال کر کے ندا کرے کہ
ان کی ساعت عامة الناس کی ساعت ہے اوسے ہے تو شرک نہیں۔(۲)
خودنوا ب صدیق حسن خال بھی ای کے قائل ہیں۔ وہ خود غیراللّہ ہے مدد ما تکتے

ىيں۔

قبلہ دیں مددے کعبہ ایماں مددے ابن قیم مددے قاضی شوکاں مددے (۳)

اس کے برخلاف مولوی ثناءاللہ غیر مقلد ریفر ماتے ہیں کہ غیر اللہ ہے مدد ما نگمنا شرک ہے۔(م)

# "زنا کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے"

مولوی نور حسن غیر مقلد لکھتے ہیں کہ زنا کی بٹی نے نکاح کرنا جائز ہے۔ (۵)
جبکہ مولوی عبد الجلیل سامروی غیر مقلد فریاتے ہیں کہ زنا کی بٹی ہے نکاح کرنا
جائز نہیں، کیونکہ صحاح سنہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ (۲)
حدیث پڑمل کے دعوے دار ہوکر کوئی حدیث جواز میں نقل نہیں فرمائی۔

<sup>(</sup>۱) بدية الهرئ ص٢٣-(٢) بدية الهرئ ص ٢٥. (٣) فع الطيب ص ٥٢. (٣)\_ (٣) الل حديث كالذبب ص. ١٢ تاص ٢١-(۵) عرف الجاوى ص. ١٣-(٢) العذ اب المهين ٥٢

# '' مال تجارت ميں زكو ة واجب نہيں''

نواب صدیق حسن خان غیرمقلد کتے ہیں کہ مال تجارت ہیں زکو ۃ واجب نہیں ۔() شوکانی ، دا وُ د ظاہری ،اور مولوی وحیدالز مال بھی اس کے قائل ہیں۔ اس کے برخلاف مولوی عبدالجلیل سامرودی فر ماتے ہیں کہ عام اہل حدیث کے یک مال تجارت ہیں زکو ۃ واجب ہے۔(۲)

'' جیا ندی سونے کے زیور میں زکو ق واجب نہیں'' نواب صدیق حسن خال غیر مقلد کہتے ہیں کہ جاندی اور سونے کے زیورات میں زکو ق واجب نہیں۔(۳)

جب کہ غیر مقلدوں کے دوسر ہے چینے وا مولوی وحیدالز مال غیر مقلدیہ لکھتے ہیں کہ جا ندی سونے کے زیورات میں زکوۃ واجب ہے دلیل کے اعتبار سے وجوب توی ہے (۳) میا ندی سونے کے زیورات میں زکوۃ واجب ہے دلیل کے اعتبار سے وجوب توی ہے (۳) میں حدیث برعمل کرنے کا دعوی کرنے والے کہ صریح حدیث کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

## طوا نف کی کمائی

مولوی وحیدالزمال صاحب جوغیر مقلدوں کے پیشوااور مقتدا مانے جاتے ہیں ، وہ لکھتے ہیں کہ طوائف (ریڈی) کی کمائی حرام ہے ،اس کے یہاں وعوت کھاتا جائز نہیں اس سے معاملہ کرتا ورست نہیں۔ چنا نجدانہوں نے اسرار اللغۃ پارہ نمبر ۱۰ ارص :۵۱ میں تصریح کی ہے۔

اس کے برخلاف مولوی عبداللہ غازی بوری غیر مقلد لکھتے ہیں کہ طوائف کی کمائی حال ہے۔(۱) فتوی مولوی عبداللہ غازی بوری مؤرخہ ۲۲ ررہیج الاول ۱۳۲۹ صرف حال ہے۔(۱) فتوی مولوی عبداللہ غازی بوری مؤرخہ ۲۲ ررہیج الاول ۱۳۲۹ صرف تو بہ کرلینا کافی ہے۔ حالانگہ سلم شریف کی سی حدیث میں صاف طور پر رسول اللہ منازی بیانی بیانی کا

<sup>(</sup>١) بدورالابله ص ١٠١ (٢) العد اب المبين ص ٢٩،٢٨ (٣) بدورالابلة ١٠١ (٣) بمية المهدى ٢٦ من ٥

ارشادموجود ہے، مھر البغی خبیث "لینی زانیک آمدنی، مال ضبیت اور حرام ہے۔
ان نفس کے بجاری غیر مقلدول سے بوچھے کہ مولوی عبداللہ غازی بوری نے
کون کی حدیث پر ممل کیا ہے۔ حدیث کا تعلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اپ آ ب کو
الل حدیث کہتے ہیں۔ برنکس نام نہندز کی کافور۔

## ''بيارو<u>ل پرجھاڑيھون</u>ک'

مولوی وحیدالزمال صاحب غیرمقلد لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے بیاروں پر رقیہ (جماڑ پیمونک) کرنا جائز ہے۔

اس کے برخلاف دوسرے تمام غیرمقلدین حجماڑ پھونک کومطلقاً نا جائز اور حرام کہتے ہیں۔(1)

حالانکدوہ جماڑ بھونک جس میں کفریہ یا شرکید منتر پڑھے جا کیں انہیں منع کیا گیا ہے ، اور جن کلمات میں کفروشرک کی آمیزش نہیں ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچید سلم شریف میں رسول اللہ میں بیاتی کا ارشاد موجود ہے۔

" لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك "

اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ میں کے سامنے رقیہ کے کا من منے رقیہ کے کلمات پیش کئے مجانے وقیہ کے کلمات پیش کئے مجانے و آپ نے ارشاد فرمایا۔

" ما أرئ باسا من استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعه " دومرى حديث من جوابوداؤد في راويت كي ہے اس من رسول الله مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ رقيد حصرت زينب (زوجه معبدالله بن مسعود ) في خود بتايا ہے۔

" اذهب الباس رب الباس واشف انت الشاقي ، لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما ـ

بہتی نے شعب الا یمان میں حضرت علی تضیفی نے سے روایت کی ہے کہ ایک (۱)اسراراللغة یارونمبر ۱۱۰م. ۱۱۸)

ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضطیع و مراتے ہیں کہ رسول اللہ میں بیانے نے ارشاد فر مایا ،تم لوگ دوشفا بخش چیزیں اپنے اوپر لازم پکڑلو۔ یعنی شہد کھا کراور قرآنی آیات پڑھکر شفاء حاصل کیا کرو۔ (ابن ماجہ) بعض محدثین نے اسے

*عدیث مو*توف بتایا ہے۔

ال طرح کی بہت کا حادیث رقیہ کے جواز پرموجود ہیں مرحدیث سے بغض رکھنے والے غیرمقلد آئیسیں بند کر کے کہتے اور لکھتے ہیں کہ زُقیہ ناجائز اور شرک ہے حالا نکداو پرک احادیث سے معلوم ہوا کے قرآن وصدیث کے الفاظ سے اگر کوئی رقیہ کرتا ہے یا تعوید لکھتا ہے وہ بلا شہر جائز ہے۔ ہاں جولوگ قرآن وحدیث کے خلاف کفریداور شرکیہ کلمات سے دقیہ کرتے ہیں یا تعوید لکھتے ہیں۔ اس کو بلا شبہ م بھی ناجائز وحرام بجھتے ہیں۔

'' گانا بجانا شادی میں جائز ہے''

مولوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ تفری طبع کے لئے گانا بجانا مختلف فید، اورعید، شادی اوردیگرخوش کے مواقع برجائز بلکہ مستحب ہے۔ (۱)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ گانا بجانا لیعنی مزامیر وغیرہ مطلقا حرام کہتے ہیں۔ (۲) مزامیر وغیرہ مطلقا حرام کہتے ہیں۔ (۲) مدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے:

"العماء يورث النفاق بعثت لأمحق المعار ف\_

<sup>(</sup>١) امراراللغة بإرهشتم ٢٥ (٢) بدورااللة مي ١٣٠٥

#### نیز قرآن پاک میں ہے۔

'ومن الناس من یشتری لهو الحدیث الخ" پینسوس کھلم کھلاگانے بجانے کی حرمت کوظاہر کررہی ہیں۔ مگر حدیث پرعمل کرنے کے دعویداراہل حدیث اسے جائز ہی نہیں بلکہ اسے مستحب بتاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن وحدیث پرعمل ہے۔ یاخواہش نفسانی پر۔

## ''نماز جنازہ میں سورہ فاتحہز ور سے بر<sup>د</sup>ھنا''

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جمرے ساتھ لیعنی بلند آ واز ہے سور و فاتحہ پڑھنی جا ہے ، آ ہستہ پڑھنامستحب نہیں!۔(۱) جب کہ مولوی وحید الزمال غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں میجے تول بی

ہے کہ بلند آواز کے ساتھ سور ہُ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ آہتہ پڑھے۔(۲)

"شراب سركه بن جانے پر پاک تہيں ہوتی"

علامہ ابن تیمیہ جوغیر مقلدوں کے گروکہ لائمتے ہیں دہ ہر حال میں شراب کونجس کہتے ہیں بعنی اگر شراب قلب ماہیت ہو کر سرکہ بن جائے جب بھی وہ تا پاک ہی رہتا ہے پاک نہیں ہوتا۔ (۳)

میں این قیم کا بھی فرہب ہے۔

جب کہ علامہ شوکائی ، اور نواب صدیق حسن خاں صاحب غیر مقلد شراب کو جب کہ دہ سرکہ بن جائے طاہرادر پاک بتاتے ہیں۔ (۴)

دو کفن میں عدد مسنون کیٹر ول سے زیادہ دیا درست ہے' مولوی وحید الزمال غیر مقلد فرماتے ہیں کہ میت کے گفن میں مردوں کو تین کپڑوں سے زیادہ دینا۔اور عور تول کو پانچ کپڑوں سے زیادہ دینا کمروہ ہے۔(۵)

<sup>(1)</sup> بدورالابلة ص ١٩٢م) بدية المبدى ص٢١١ (٣) فياه في ابن تميين الص ٢٤ (٣) بدورالابلة (٥) بدية المهدى ص ٢١١

جب کے ملامہ شوکا فی اور نواب صدیق حسن نیا نصاحب غیر مقلعہ یے فرمات ہیں کہ زیاد تی میں کوئی حربی نہیں بلکہ بلائر دواور بلا کراہت جائز ہے۔(۱) دو میت اٹھائے سے وضووا جب ہے''

غیم مقلدین کتیم میں ۔ بناز در (میت) کا تھائے ہے اٹھانے والوں پرونسو کرن دا جب ہوج تالیت ، ٹن آ مرونی وضوجان زدکواٹھائے قاس کا وضوثوٹ جاتا ہے۔ مدینة المہری ، بدورالابلیة ، روضہ تدیید بین مذکور ہے۔

جبکہ حضرت امام بخاری کے نز دیک میت کواٹھانے سے وضوبیں ٹو نمآ ، نہ وضوکر نا واجب ہوتا ہے چنانچہ بخاری ہیں روایت موجود ہے۔

"میت کونہلانے سے سل واجب ہوجا تاہے"

غیرمقلدین میں شوکائی ،نواب صدیق حسن خال غیرمقلد، اورمولوی وحید الز مال صاحب غیرمقلد لکھتے ہیں میت کونسل دینے ہے۔ عسل دینے والول پر عسل واجب ہوجاتا ہے۔ (۲)

جب کہ صاحب نھر الباری غیر مقلد اپنی کہاب نصر الباری بارہ نمبر ۵ رص: میں لکھتے ہیں کہ میت کونہلانے کی وجہ ہے نہلانے والوں پر عسل واجب نہیں ہوتا ہے۔امام بخاریؒ کے یہاں بھی عسل میت سے عسل واجب نہیں ہوتا ہے۔

" ختم تر او یک میں تین مرتبه ل ہواللہ احد پڑھنا"

مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ تراوی میں فتم کے دن تمن مرتبہ سور ہُ اخلاص پڑھنا بدعت ہے بلکہ وہ قر آن سنانے والے کو پہلے ہی منع کرو کرتے تھے۔

<sup>(1)</sup> روضه تدريص ۱۰۸ (۲) روضه ندييص : ۲۷ ، بدور الابلة ص: ۳۳ ، بدية المبدى : ۲۲

جب کہ مولوی وحید الز مال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے بدعت نہیں ہے۔(۱)

معلوم بیں کون کی حدیث سے جواز نکالا ہے رسوں اللہ میں بیٹی نے تر اور کی میں معلوم بیں کون کی حدیث سے جواز نکالا ہے رسوں اللہ میں بیٹی بار پڑھنا آتا ہے۔ اپنی طرف سے یہ مسئلہ نکالا اور بھر حدیث پڑمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا غیر مقلدین حضرات اس کے جواز پر کوئی حدیث بیش کرسکتے ہیں؟۔

## ''نماز میںستر کا چھیا ناضر دری نہیں''

علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ نماز ہیں ستر عورت شرط نبیں ہے بیخی نماز کی حالت ہیں کسی کی شرمگاہ کھلی رہی تو اس کی نماز ورست

اس کے برخلاف مولوی وحیدالز مال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط ہےاس کے بغیرنماز سیح نہیں ہوتی۔(۲)

ان دونوں خیالوں میں ہے کس کو مانا جلائے اور کس کو ترک کیا جائے ہرا یک الل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہرا یک مجہد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔اس لئے بیاختلاف ان میں پیدا ہوا۔

# "فجرك لئے دواذان ہونی جائے"

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد به فرماتے ہیں کہ اذان وقت کے اندر ہی ہونی جائے؟ وفت ہے ہیں کہ اذان وقت کے اندر ہی ہونی جائے؟ وفت ہے ہیلے اذان جائز نہیں اور حضرت بلال ﷺ کی اذان رات میں سونے والوں کو جگانے کے لئے ہوتی تھی۔ اور تہجد پڑھنے والوں کولوٹانے کے لئے ہوتی تھی۔ اور تہجد پڑھنے والوں کولوٹانے کے لئے ہوتی تھی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) امراراللغة پاروچهارم ص:١٣١ (٢) بدية المهدى (٣) بدورالابلة ص ٢٥

جب کہ مولوی وحید الزمال غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ فجر سکے واسطے دواؤ انیس ہونی جاہئے۔(۱)

یا خطاف بھی دعوائے اجتہاد فی وجہ ہے ہرالل حدیث ایٹ من کالماجاہے۔ اسے حدیث ڈھونڈ سے اور حدیث کے سامنے سرلیم نم کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔

''مؤ ذن کواجرت پررکھنا ناجا نزہے''

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد فر ماتے ہیں کہ مؤ ذن کو اجرت دے کر رکھنا جائز نہیں۔(۲)

اس کے برخلاف مولوی دحیدالز مال غیرمقلد بیفر ماتے ہیں کہاس ز مانے ہیں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔(۳)

''عورت بھی مؤ ذن ہوسکتی ہے''

مولوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ مؤ ذن کے لئے ندکر (مرد) ہونا شرط ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ (۴۷)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیر مقلدیہ فرماتے ہیں۔ کہ موذن کے لئے مردہونا شرطنبیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کا ایک تھم ہے۔ یعنی عورت بھی مؤذن بن سکتی ہے۔ (۵)

''اذان دیناواجب ہے''

نواب صدیق حسن خال غیرمقلد فرماتے ہیں کہ پنجوقتہ نماز کے لئے اذان دیا

واچپہے۔ اس کے زائد میاں میان اور غیرتال لکھتا ہو کی دور

اس کے برخلاف مولوی وحید الزماں صاحب غیرمقلدیہ لکھتے ہیں کہ اذان \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مدية المهدى سه (۲) بدورالابلة ص ۳۱ (۳) بدية المهدى م ۸۷ (۳) مدية المهدى م ۲۲ (۳) مدية المهدى م ۲۳ (۵) مدورالابلة ص ۲۳ (۵) مدورالابلة ص ۳۶ (۵)

کہناسنت ہے۔واجب نیس ہے۔اور وجوب کی دلیلوں کور دکر دیا ہے۔(۱)

'' پور ہے رمضان کے روز ہے جھوٹ گئے تو بچھ بھی لا زم ہیں''

اگرکوئی خفس کی عذر کی وجہ ہے پور ہو مضان کاروز ہیں رکھ کا اور سال گذر گیا

یہاں تک کہ دوسرار مضان آگیا ،اور بچھلے رمضان کی قضا نہ کر سکا ، تو مولوی وحید الزباں
غیر مقلد فریائے ہیں کہ بعد میں ان روز ل کی قضا کرنا ضرور کی ہے۔ اور ہر روز ہ کے بدلہ

میر صدر مات بن در بردر این در بردر این ما مردر این مردر این ایک می ایک می ایک می ایک می ایک می ایک این این این میں ایک مُد کھانا دینا تا خیر کی وجہ ہے ضرور کی ہے۔

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد فرمائے ہیں کہ تاخیر کی دجہ ہے کھاس کے دمدلازم ہیں ہی کہ وہ ہے کھاس کے دمدلازم ہیں ہی کہ وہ شخ فانی جوروز ور کھنے پر قدرت نہیں رکھتا ،اور وہ بیار جس کی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے ان کے اوپر نہ قضاء واجب ہے نہ بی کفار ہ واجب ہے ۔ (۲) مولوی عبد اللہ غازی پوی غیر مقلد نے ایک نیامسئلہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مریض ومسافر دوسم کے ہیں ایک وہ جوروز ہے کی طاقت نہیں رکھتے ، دوسر ہے وہ ہیں جو مشقت کے ساتھ دوزے کی طاقت رکھتے ہیں تو بہلی تم کے لوگوں کے لئے تو قضاء ہے

اور دوسری قسم کے لوگوں کے لئے فدیہ ہے۔ (۳) بیمصیبت عدم تقلید کی وجہ ہے جیش آئی ہان میں کا ہر مخص مجتہد مطلق ہے اور اینی رائے میں مستقل ہے۔

'' میبت کا چھوٹا ہواروزہ ولی کے لئے رکھنا جائز ہے' مافظ ابن تیم فرماتے ہیں کہ اگر میت کے ذمدروزے کی نضاء باقی رہ گئی پس اگر نذر کا روزہ فعا تو اس کا ولی اس روزے کی قضاء کرسکتا ہے۔لیکن اگر اصلی فرض روزہ رمضان کا ہوتو بھرولی کے لئے یا اور کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ میت کے روز دس کی خود قضا کر ہے۔(4)

<sup>(</sup>۱) بدية المبدى ص: ۳۷ (۲) بدية المبدى ج الص: ۷۳ \_ (۳) بدورالابلة ص ۱۲۸ الروضة الندية ۱۵۰ (۱۵ ) بدورالابلة ص ۱۲۸ الروضة الندية ۱۵۰ (۱۵ ) الروضة الندية على ۲۷ (۱۵ ) الروضة الندية على ۲۷ (۱۵ )

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال صاحب بیفر ماتے ہیں کہ جس طرح نذر کا روزہ میت کے بدلہ میں اس کا ولی رکھ سکتا ہے ای طرح اصلی فرض روزہ بھی ولی میت کی طرف سے تضاءر کھ سکتا ہے۔(1)

یہ بین نام نہا وائل صدیث عبادت بدنیہ میں کوئی ایک دوسرے کے بدلہ میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے ندروز ور کھ سکتا ہے۔ صاف طور پر حدیث میں آیا لا بصلی احد عن احد ولا بصوم احد عن احد النع محربیا ہے قیاس واجتہاد کے جوش میں حدیث کو بھی سملام کر بیٹھے ہیں۔

''خطبہ جمعہ لےشرائط میں نہیں ہے''

غیر مقلدوں کے مقداعلامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے فرائض ، ضروریات اور شرائط میں سے نہیں ہے۔خطبہ کے بغیر بھی جمعہ ہوجاتا ہے ، نواب صدیق حسن خال صاحب نے بھی ان ہی کی اندھی تقلید کی ہے۔ (۲)

اس کے برخلاف مولوی وحید الزمان غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ خطبہ نماز جعہ کے شرائط میں ہے خطبہ کے بغیر جمعہ ہوہی نہیں سکتا ۔ انہوں نے خطبہ کے ضروری ہونے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے۔ (۳) ہونے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے۔ (۳) یہ لوگ حدیث پڑمل کرنے کے مدمی ہیں ۔ گراآ ب و کھے دہے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کرمن مانی اجتہا دکررہے ہیں ای لئے ان کے اقوال میں تنافض اور تعناو بیانی کھڑت ہے یائی جاتی ہے۔

# «'ركوع اور تجده مين تسبيحات واجب نهين'

مولوی وحید الزمال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ رکوع اور بجدے میں تبیجات کا پڑھنا واجب ہے۔ (۳)اورای کوتول مخاراور تول اضح قرار دیا ہے، بیدر اصل علامہ ابن تیمید

<sup>(</sup>۱) الروحة الندييس: ۱۵۰، بدية المهدى ص: ۱۲(۲) الروضة النديم ص: ۸۹) (۳) بدية المهدى من ۱۵۱. (۳) بدية المهدى من ۱۵۱. (۳) بدية المهدى

کی تقلید جامد کی ہے۔

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیر مقلدید لکھتے ہیں کہ رکوئ اور سجدہ میں تسبیحات سنت ہیں واجب نہیں ہیں۔(۱)

یہ دونوں غیر مقلدوں کے بیشیوا میں ،اب مامی غیر مقلد س بیشیوا کی تقلید کرے، بیا ختاا ف خواہش نفسانی ہر جلنے اور حدیث کوجھوڑ کر مقل وقیاس کا گھوڑ اووڑ ان کی وجہ ہے ہوا ہے۔ حدیث ہے انہیں کوئی مطلب نہیں۔

جن لوگوں کے یہاں حدیث کی مظمت ہے وہ حدیث لے سامنے سرتسلیم خم کردیتے ہیں۔ حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی قیاس نہیں کرتے ، پھران غیر مقلدوں نے حدیث کی صحت اور ضعف کواپنے قبضہ قدرت میں کررکھا ہے جس حدیث کو جاہا ہی مان لیااور بس حدیث کو جاہا ضعیف بنادیا۔

«عُسل میں بدن کا ملناوا جب ہے''

مولوی وحیدالز مال غیر مقلد لکھتے ہیں کو شل میں بدن کامکنا مستحب ہے۔ (۲) اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خانصاحب یہ لکھتے ہیں کہ بدن کا ملناواجب

(r)\_<u>\_</u>\_

شوکانی بھی دحوب کے قائل ہیں۔(۴) '' دخول مکہ کے لئے سل مسنون ہیں''

مولوی دحید الزیال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ دخول مکہ کے داسطے سل کرناسنت ہے۔

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے ہیں لکھتے ہیں میں داخل ہونے ہے بہلے سل نہ کرے یعنی وہ منع فرماتے ہیں بلکہ یوں لکھتے ہیں طلمان معصدہا ووق معض است ، بینی شل کرنا تاریکی پرتاریکی ہے۔ (۲)

(۱) بدوراالبلة ص: ۵۵(۲) بدية المهدى ص: ۳۳ (۳) بدورالابلة ص ۱۳ (۳) الروضة الندية ص: ۳۳ (۵) بدوراالابلة ص ۱۳۳ (۵)

''مسافر کی افتداء مقیم کے پیچھے ناجائز ہے'' مولوی عبدالجلیل سام دوی غیرمقلد لکھتے ہیں کہ مسافر کی افتداء مقیم کے پیچھے نزے۔(۱)

اس کے برخلاف علی حسن خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ہرگز مسافر مقیم کے پیچھے اقتدا نہ کرے،اے پیچیلی دور کعتوں پرشر یک ہونا جائے۔(۲)

"مشت زنی چائز ہے"

مولوی نورالحن خال غیرمقلد کلمتے ہیں کہ جلق لگانا۔ لینی مشت زنی کرناجا کز ہے۔ '' جب کہ مولوی عبدالجلیل صاحب غیرمقلد یہ کلمتے ہیں کہ مشت زنی جا کزنہیں ہے۔ کیوں کہ محاح سنہ میں اس کا ذکر نہیں۔ (۴)

" برركعت كى ابتداء ميں اعوذ بالله پڑھنا"

مولوی وحیدالزمال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ نماز کی ہررکعت میں قراءة سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی جائے۔(۵)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیر مقلد ریفر ماتے ہیں کہ صرف نماز شروع کرتے وقت ابتداء نماز میں اعوذ باللہ کا پڑھنامسنون ہے۔(۲) ابن قیم اور شوکانی کامسلک بھی یہی ہے۔

صدیث برعمل کرنے والوں میں بیرتاتش اور تصاد بیانی بھی نہیں ہو عمی بیسب تقلید نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہرا یک شمر بے مہار کی طرح دین میں قیاس آرائی کرتا ہے۔ "ولو کان من عبد غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کئیرا"

ر العذاب المبين ص: اع(۲) البيان الرصوص ص: ۱۶۲ (۳) عرف الجادي ص ۱۲ (۳) العذاب المبين من گ ۲۵ (۵) بدية الهدي ص عدا (۲) الرومنة الندية مس ۱۲ '' ہررکعت میں سم الندز ور سے پرڈھنا'' مولوی وحیدالز ماں غیرمقلدیہ لکھتے ہیں کہ الحمدے پہلے آ ہتہ بسم اللہ پڑھنا' متحب ہے۔(۱)

ال کے برخلاف نواب ممدیق حسن خال صاحب غیر مقلد بی فرماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں زور ہے ہیں اللہ بڑھے، بھی حق ند ہب ہے۔ (۲)

ید دونوں غیر مقلدوں کے مقتدا واور پیشوا و ہیں ایک بچھ مسئلہ بتا تا ہے دوسرا بچھ بتا تا ہے دوسرا بھی بتا تا ہے دارس کی بات کورک بتا تا ہے مال بالحد ہو جا تھیں۔ کس کی بات ما نیس اور کس کی بات کورک کریں ،کیا ای کا نام مل بالحد ہے۔

ے فدا وندا یہ تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری دوسلام کے ڈرلیجہ ٹماز سے نکلٹا واجب نہیں'' مولوی دحیدالز ماں غیر مقلد لکھتے ہیں کہ سلام نماز میں نماز کے فرائض میں ہے ہے۔(۳)

اس کے برخلاف نواب صدیق حس خانصاحب یہ لکھتے ہیں کہ سلام سے نکلتا واجب نہیں۔(س)

علامہ شوکائی نے بھی نیل الاوطار میں عدم وجوب کوا ختیار کیا ہے اور در رہیہ میں لکھاہے کہ ملام سے نکلتا واجب ہے۔

مولوی وحیدالزبال صاحب نے تواب صاحب کار دکیا ہے۔ ناظرین غور فرمائیں کیاای کانام مل بالحدیث ہے کیا یہ صدیث پر مل ہے یا اپی قیاس آرائیاں ہیں۔

(١) بدية المدى ص: ١١٤ (٢) الروضة التدية ص: ١٤ (٣) بدية المهدى ج٥ ص: ١١٤ (٣) الروضة الندية ١١

شوکانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے سلام سے نگلنا واجب اور دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ واجب نہیں ۔ بیلوگ خود اپنی طرف سے اجتہاد کرتے ہیں اور احادیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔

پھراہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں:-

كو ا جلا بنس كي جال ابني جال بعول كيا

''مروجه میلادجائز ہے''

مولوی وحید الزمال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ آج کل مولود مروجہ پرا نکار جائز نہیں ہے ۔(۱) بہجو کچھ بھور باہے درست ہے۔

کیکن مولوی شاءاللہ غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ مروجہ مولود بدعت ہے۔

مروجہ مولود میں جا ہے والے عموماً قاسق وفاجر ہوتے ہیں۔ جو نے سے کھیلتے ہیں،
نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں پھر مولود میں زمل روایات اور من گھڑ ہت حالیات بیاں
کرتے ہیں۔ پھر جب جا ہتے ہیں رسول اللہ معنی نیاج کواپنی مجلس میں بلا لیتے ہیں پھر قیام
کرتے ہیں گاگا کر سلام پڑھتے ہیں مولوی وحید الزمال صاحب اس کو جائز اور درست
بتاتے ہیں اس پرانکار کو جائز نہیں کہتے۔ یہ ہے نفس پرتی اے کوئ عقل رکھنے والاعمل
بالحدیث نہیں کے گا۔



#### مقاله نمبرهما



ایک حنفی اور غیرمقلد کے مابین دلیسپامی مباحثه

#### ــــــم الله الرمين الرميم **ديباچه**

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى له واصحابه اجمعين.

یہ ایک حقیقت ہے کہ ملت مسلمہ ان دنوں مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے افسوس ہے کہ ملت کے بعض افراد ہی اکثر مسائل بیداکرتے ہیں ادر پوری ملت انھیں بنتی نے مجبور ہو جاتی ہے۔

مثانی مسلم بر شل اور کے مسئلے پر حمید دلوائی اور ای فر جنیت کے لوگوں نے مسلم سنیہ شود دیک منذل بنایا ای تماشی کے افراد نے حکومت ہنداور عدلیہ نو مسلم پر سنل لاء کے افراد سے منداور عدلیہ نو مسلم پر سنل لاء کے بارے جمل بد ممان میں بیشنل پر نیس نے بھی فضا کو خوب کرم کیا اس کے دفاع جس ملت بارے جمل بد ممان میں بیشن لا بور : کی تفکیل کی تمام محتب فکر کے لوگوں نے یک آواز : وکر کہا کہ :

"اسلامی قوانین خالق کا ئنات کے وضع کروہ ہیں ان میں سی فتم کی تر میم، تمسیخ ممکن نسیاں ۔"۔

اس آ واز کی جیبت اور آسری سے حکومت مرعوب ہو کی اور است پھی عرصے کے لئے ہی میں مسلم پرستل لا میس تبدیلی کاسر الا بنا بند کرویا۔

شیطان کو بید ناموشی بیندند آئی، اس نے بے دین لو کوں سے نہیں بککہ دیدارہ ن سنم پرسٹل لاء میں ترمیم کی آواز اٹھ نے کامنصوبہ بنایا اور ہندہ ستان میں آباد ایک نہا ہے ہی مختم گروہ نے عمل بالحدیث کانعرہ بلند کرتے ہوئے اس کا کام آسان سردیا، انھوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ''ایک نشست میں دی گئی تمین طلا توں کو آیک قرار دیا جائے۔ افسوس! کہ اس طرح انھوں نے حکومت، عدلیہ اور عوام کویہ تاثر دیا کہ مسلم پرسٹل لاء میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیہ حرکت کسی دانا کی نہیں ہوسکتی بلکہ کوئی نادان بی ایساکر سکتا ہے۔

علی بائد یث کاد عوی کرنے والوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جواپ آپ کو خرباء کی حیثیت میں چین کرتاہے ، بہبئ میں اس کروپ نے نوجوانوں میں یہ تاثر بیدا کرناشر وع کیا ہے کہ جوبات صحابہ کرائم نہیں جانے تھے ، جو صدیثیں ائمہ فقہ کو نہیں معلوم تھیں جمن امور سے کروڈ ہاکروڈ مسلمان سینکڑوں سال سے ناواقف تھے انھیں ہم نے جان لیائے۔ ، "اور ہم حدیث پر عمل پیراجی، باتی سارے لوگ گر اواور جہنی جی "
اس پرو گھنڈے سے نئی نسل کنفیوزن کا شکار ہور بی ہے۔ اسلاف پر سے اعتماو نتم ہورباہے اور یہ تاثر بن رہاہے کہ دین کی بنیاد اختلاف اور صرف اختلاف بی پر قائم ہے ہورباہے اور یہ تاثر بن رہاہے کہ دین کی بنیاد اختلاف اور صرف اختلاف بی پر قائم ہے

اس کے تدراک کی نیت ہے یہ مکالمہ آسان اور عام فہم دلائل کی روشنی تیں مرتب کیا گیاہے تاکہ ہر فتخص جان لے کہ مقلدین کو گمر او سجھتا غلاہے۔

اسے توجوانوں میں دین بیز ار کی پیدا ہو رہی ہے۔

اس مضمون کابدف وہی غیر مقلدین بیں جو تقلید کو کفروشرک قرار دیتے ہیں ،ان ہے بیٹ نہیں کی گئی جو تقلید کو جائزاور صحیح سجھنے کے باوجود غیر مقلدیت کو ترقید ہے ہیں۔

بٹ نہیں کی گئی جو تقلید کو جائزاور صحیح سجھنے کے باوجود غیر مقلدین اور تمام مسالک کے افراد سنر ، رت ہے کہ حنی ، شافعی ، مائکی ، حنبلی ، غیر مقلدین اور تمام مسالک کے افراد این ایک اندر تو سع پیداکریں ایک و دسرے کے خلاف پر و پکنڈہ کرنے کی بجائے اتحاد وانضباط کا مظاہرہ کریں اور ملت کو اختشارے بچائیں۔

والسلام نجى رحمت كاليك كنهگار امتى

#### باسمه سجانه وتعالى

# المغيرة فلركى توبير

موكت نے عبد الجليل صاحب سے كما" السلام عليم" كمال بي آب؟ معجد مِن نظر سَيس آتے ؟ كياكى دوسرے علاقے مِن جائے ہيں؟ خيريت توہے نا؟ عبدالجليل: سب تُعيك ب، اب ين ن الل مديث مسلك اختيار كرليا ہے، كيول كه انامول كو ماننا قرآن و حديث كے خلاف ہے اطبعوا الله واطبعوا الرسول كاعكم بالمول كي تعليدند مرف يدكه جمالت ہے بلکہ کفر وشر ک ہے۔

شو کمت: اآپ نے قرآن ٹریف کا کمل علم کب حاصل کرایا؟ عبدالجليل: كمل علم توماصل سي كركا، البدّ التاجيح معلوم بى ب كدامول کاذ کر قرآن و مدیث من الطعانسیں ہے ، آج تک جمے کوئی مقلد نہیں بتاسکا کہ امام کا

ذكر قر آن وحديث من كمال بع؟

شوكت: المم كالفظ قرآن وصديث دونول على عشف ! يَومَ نَدعُوا كُلُّ أماس بامامهم (في اسراكل ، اعلى العني جسون بم برجاعت كواس كام ك ما تھ بلاکیں کے " دوسری آے ہے و نُریدُ أَن نُعُنَّ عَلَى الَّذِينَ إِستَضعَفُوا فِي الأَرْضِ وَ نَجِعَلُهُم أَنْمَةً وْ نَجِعَلُهُمُ الوَارِثِينِ (قصص. ٥) لِحِيْ "اور يم

جاہے تھے کہ ان پر احسان کریں جو ذھین جس بہت کر دے گئے اور انسیں امام بنائیں نيز قائم مقام كردير. تيمري آيت الجوجَعَلنَا مِنهُم أَيْمَةٌ بيَّهُ وَنِ بِأَمِر نَا لَمَّا صنبَرُوا (سجده ٢٣) لين "جب انهول في ميركيا بم فان من الم مناسعَ جو مارے علم کے مطابق لوگول کی رہنمائی کرتے تھے، مجھے فی الحال تین بی آیات یاد آری ہیں جی میں لفظ امام یا انکہ استعمال ہواہے اس سلسلے میں احادیث بھی چیش کرتا ١٤ل، عَن تُريم الدّارِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ، الدِّينُ النَّصِيحة ثَلْثاً قُلْنَا لِمَن؟ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَلائمةِ المُسلِّمِين، ( بخاری ومسلم) ابن ماجه کتاب الجهاد ش ایک روایت ہے" عَن اَبی هُرَيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَن اَطَاعَنِي فَقَد اَطَاعَ اللَّهَ وَ مَن اطَّاحَ الإمَامَ فَقَدَ أَطَّاعَنِي ۗ وَ مَن عَصَا نِي فَقَد عَصَى اللَّهَ وَ مَن عَصنى الإمّامَ فَقَد عَصناني "كن ووثول احاديث من لفظ المم الحد للدموجودي ملى صدیث کاتر جمہ ہے آپ میں نے تین بار قر ملادین تعیمت اور خیر خوائی کا نام ہے ، ہم نے مرض کیا کہ یہ ( فرخوای ) كس كيلئ ؟ فرمايا الله كيلئ اسكى كتاب ،اس كر سول ، مسلمانوں کے لاموں اور عام مسلمانوں کیلئے دوسری حدیث کا ترجمہ ہے معزت ابوہر رو ہے روایت ہے کہ نی اکرم ملک نے اوشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت كى اس نے اللہ كى اطاعت كى اور جس نے امام كى اطاعت كى اس نے ميرى اطاعت كى اورجس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اورجس نے الم کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اب آب میں بدو مولی تہ سیجے گاکہ کوئی جھے امام کالفتا قراک وحديث شن نه بتاسكك

عبدالجليل: آپ نام كالفظاتو قر أن دمديث ، وهو تم تكالا ، ليكن اس

ہے کمال ٹابت ہو تا ہے کہ رسول علق کے علاوہ کی دوسرے کی پیروی اور اطاعت جائزے۔

شوكت: سورة نسا آيت نمبر ٥ سنة! أطيعُوااللّهُ وأطيعُوا الرَّسُولَ وَ إُولِى الأَمرِ مِنكُم الرَّسُولَ وَ إُولِى الأَمرِ مِنكُم اليَّسُولَ وَاللّهُ كَا طَاعت كرور سول كى اوراً سينة سے دار حفر ات كى۔ كى۔

عبد الجلیل: لیکن اول الا موے مراد الم نیس بیل بلکہ خلفائر اشدین ہیں۔
شوکت ۔۔ اگر خلفائر اشدین مراد ہیں تب بھی یہ تو ثابت ہو گیا تاکہ صرف اللہ
اور رسول ہی کی بیروی اور اطاعت کا آپ کادعویٰ درست تھیں ہے ، خلفائر اشدین
کی بھی بیروی کا تھم ہے دو مرے یہ بھی سوچنے کہ نیہ تھم رسول اکرم شکینے کے
مبادک دور بی بازل ہوا تھا، اس وقت حضرت ابو بڑا، حضرت عرا، حضرت علی بھی
فی مضرت علی اور دو سرے صحابہ کرام رضی اللہ عشم ضرور تھے، لیکن کوئی بھی
بحثیت خلیفہ نہیں بلکہ بحثیت صحابی اور ذیے دار حضرات موجود تھے، اس لئے اولی بر بحثیت خلیفہ بار شاہ سمجھنا
الامر کار جمہ ذے دار حضرات می ذیادہ صحبح ہے اسکامطلب صرف خلیفہ بار شاہ سمجھنا
المامر کار جمہ ذے دار حدرات می ذیادہ صحبح ہے اسکامطلب صرف خلیفہ بار شاہ سمجھنا

عبدالجليل: تم او كون كو ف و د كر صرف يى ايك اولى الامر والى آيت بى الى الح

شوکت: الحدالله! دوسری آیات بحی شی پی کر تا اول سفے سورہ نمائی آیت نمبر ۱۱۵ ومن پشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و پتبع غیر سبیل المومنین نوله ما دولی ونصله جهنم وساآنت مصدرالین اراهواشی او جهنم وساآنت مصدرالین اراهواشی اور کی جا وجود می جو کوئی رسول کوز حمت دے گالور مومنین کے سواکی اور کی

پیروی کرگا تو ہم اہے اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیااور اے جہنم میں داخل کر دیں مے اور وہ بہت پر اٹھکانہ ہے ،اس آیت ہے مومنین کی پیروی بھی جائز ٹابت ہوتی ہے۔

عبدالجليل: مومنين كى پيروى كيے جائز تابت ہوتى ہے?

سو کت: آپ توجہ فرمائی اس ایت میں ان ہو وں کو وصلی وی تی ہے جو بیتبع غیر سبیل المومنین یعنی موہنین کی پروی در رن کرن کر وی ان انسار کریں،
آپ کا یہ وعویٰ ہے کہ رسول اگر م علیہ کے علادہ کی اور کی پروی جاز نس اور یہ ایت صاف طور پر کمتی ہے کہ مومنین کی پروی بھی باعث نجات ہے، ایک اور آیت آیت صاف طور پر کمتی ہے کہ مومنین کی پروی بھی باعث نجات ہے، ایک اور آیت بھی سادوں سورہ طور آیت نم را ای ہوالذین آمنوا وائد مقتلم ذرینتهم بایمان کے ساتھ المحققظ بیم ذرینتهم سیمی جو لوگ ایمان لاے اور اکی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پروی کی ہم انکی اولاد کو بھی ان سے طاوی ہے، یسال ان بچون کی تحر بف ہو رہی ہے جنوں نے آپ یہ کھے ہیں کہ رسول آگر م علیہ کے علادہ کی کی پروی کی، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول آگر م علیہ کے علادہ کی کی پروی جائز ضیں طالا تک اس آیت میں ان بچول کو رسول آگر م علیہ کے علادہ کی کی پروی جائز ضیں طالا تک اس آیت میں ان بچول کو رسول آگر م علیہ کے علادہ کی کی پروی کی پروی کی پروی کی ہو۔

دراصل صالح مومنین کی اتباع مویاخود صاحب شریعت علیه السلام کی اتباع کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں کے اتباع کی المرف قر اکن و حدیث میں دہنمائی کی میں ہے۔

عبدالجلیل: آپ نے قر آن کریم کی آیات توپڑے دیں لیکن اس کی کیاگار تی ہے کہ ترجمہ سے بھی ہے؟

شوكت: آپ ترجے والے قر آن محيد وكي كر اطمينان كرليں۔ عبد الجليل: مجمع مقلدوں كرترجمه قر آن پر اعتاد نبيں ميں ان كرتر جوں

کو نتیں مان سکنا۔

شو کت: آپ کو مقلدول کے ترجمہ قراآن پراعتاد نہیں توکیاان کے مجموعہ عد حدیث کو آپ تسلیم کریں محے ؟

عبد الجلیل: ہر گزنیں! یں مقلدوں کو مسلمان بی نمیں سجھتا توان کے مجدور مدیث کو کیے انول گا؟

شوكت: كيا آپ جائے ہيں كه احاديث جمع كرنے والے تمام ائمه محدثين مقلد تنے ،امام بخاری امام مسلم "امام ابود اؤر ،امام ترندی ،امام ابن ماجة ،امام نساقی ،امام بیمی ، یہ سب محد مین الم شافعی ، کی پیروی اور تعلید کرتے ہتے ، محدث یکی بن معین ، محدث يجيُّ بن سعيد الغطان ، محدث وتمع بن جراح ، محدث امام طحاويٌّ ، حدث امام زیلعیؓ ، محدث یکی بن الی زائمہ ؓ وغیرہم حن**فی المسلک ہتے ،** جب آپ مقلدین کا ترجمہ قر آن معتبر نہیں سمجھتے تو پھر ان کی مرتب کردہ احادیث پر کس دلیل کے تحت اعتاد کرتے ہیں، مقلد تو آپ کے نزدیک معاذاللہ گر اواور مشرک ہوتا ہے ، پھر آپ مقلد محدثین کی احادیث پر کیے عمل کرتے ہیں ، کتب حدیث میں مرتب شدہ کوئی ایک مدیث مجی آپائی نمیں بیش کر سکتے جس میں کم از کم ایک راوی مقلدند ہو۔ عبدالجليل: يرسب آپ جموث بانك رے بين الم بخارى اور الم مسلم وغير و مقلد کیے ہو سکتے ہیں۔ ؟ جب کہ وہ خیر القرون میں پیدا ہوئے ، ابو صنیفہ اور شافعی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے جن روایتوں کو امام بخاری اور دوسرے محدثین نے ضعیف اور موضوع قرار دیا تھااشیں کو امامول نے محلے لگا لیا اور مقلدین کے مسلک کی بنیاد النميس روانتول يربيه

شوكت: كياآب ام بخارى اورالام ابو صنية ك من والاوت بتلا كے إي ؟

عبدالجليل: في الوت بحصاد نس.

شو کت: توسنے الم الو منیقہ میں بدا ہو کا دوس کا اور عالیہ الم الم بخاری کی ساور اللہ میں والدت ہو گی دوس کے آم محد میں الن کے بعد علی بدا ہوئے اس لئے آپ کا دعویٰ نظر عانی کا ستحق ہے ، الم ما ابو صنیقہ کے استاد جلیل القدر محدث الم حادثہ ہے الن کے استاد علم مدیث کے ممتاذ الم حادثہ ہے الن کے استاد علم مدیث کے ممتاذ الم حادثہ ہوں کے استاد علم مدیث میں دسوخ معدالله بن الم علقہ اور سالم رحمۃ الله ہے ، الن کے استاد جلیل القدر سحائی حضرت عبدالله بن مسعود ہے ، الن تمام حضر الله علی القدر سحائی حضرت عبدالله بن التي جلیل القدر سحائی حضرت عبدالله بن التي جلیل القدر ستيوں ہے علم الم ابو صنيقہ کے پنچاء الن حضر الله میں نہ کوئی حافظ کا کی قاند کذب (جموث) ہے الن کا کوئی داسطہ تھاند ہی کی ذاویے ہے الن میں کوئی ذرا میں فیر مستند تھ، فرض انتائی مستند الله قاند ہی کی ذاویے ہے الم ابو صنیقہ نے علم عاصل کیا۔

اس سلط من ایک مثال من لیج ابن اجر من ایک مدیث کو ضعیف قرار ویا علی به کون کی مناف مثال من لیج ابن اجر مناف میں جو ضعیف القول ہیں ، علی بہ جعلی ہیں جو ضعیف القول ہیں ایک راوی جابر جعلی ہیں جو ضعیف القال ہیں سے جابر جعلی من مناف مناف ہیں ہیدا ہوئے ،روایت کے الفاظ ہیں "مَن کَانَ لَهُ إِمَام هُ قَوْرَا أَمُّ الْإِمَام لَهُ قَرْرَا مَا اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَامُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَامُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ ال

قرات ہوگی، امام ابوضفہ کے پاس جب بدروایت آئی اس وقت جابر جعلی کے پرواوا بھی شاید پیدانہ ہوئے ہوں گے، اس لئے امام صاحب پر اس ضعف کا کوئی اثر نمیں پڑسکتا، ان کے پاس جن معتبر راویوں کے ذریعے روایت پنجی ان پر پوری است اعتماد کرتی ہوتی اس مثال سے آپ نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ امام ابو صنیفہ یادوسرے انکہ فقہ پر صدیث ضعیف پر عمل کا الزام کتنی بڑی غلط فنمی ہے۔

عبدالجلیل: دراصل امام ابو حنیفه کوردایتی بهت کم معلوم تنمیں ،اگر انهیں کشرت سے روایتی معلوم تنمیں ،اگر انهیں کشرت سے روایتی معلوم ہو تیں تووہ ضرور حدیث کی کتاب لکھتے اور محدث کا درجہ عاصل کرتے پھرانہیں فقہ کی در دسری مول نہ لینی پڑتی۔

شوكت: بلے آپ يتالي إفقد كاعلم ضرورى إلى اليس

عبد الجلیل: جب مدیث موجود ہو تو فقہ کی کیاضرورت؟ فقہ توخواہ مخواہ ایجاد کرلی گئی ہے اصل علم تو قر آن و صدیث ہی ہے ، فقہ ایجاد بندہ ہے جو دین کو مشکل اور معنحکہ خیز بنا تاہے۔

شوکت: مسلم شریف عن ایک ارشاد میادک به نفر الله به خیراً
یفقه فی الدین این الله تعالی جی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے وین کی فقد
نمیب فرماتا ہے ایک اور ارشاو ہے : ۔ الا لا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه این
من اواس عبادت میں کوئی فیر نمیں جی میں فقد نمیں (سمجہ نمیں) مسلم شریف بی
کی ایک اور دوایت علی یہ الفاظ ہیں ۔ ان طول صلوۃ الرّجُل و قصر حطمته
مننة بن فیقیه مین کی فیم کا نماز کو طول و بناور خطبے کو مختر کرناس کے فقیہ ہو
نے کی علامت ہے ، تر فری شریف کی آیک دوایت ہے : خصلتان لا تحتمعان
فی منافق حسن سمت و فقه فی الدین مین دو خصاتیں منافق میں جمع نمیں ہو

سکیں (۱) ایکھ اظال (۲) دین کی فقہ ، اگر کی ہیں ایکھ اظال اور فقہ جمع ہو جا کی فو وہ منافق نہیں ہو سکی فقہ اور ایکھ اظال ہے محروم فخص کے لئے منافقت کا خطر و ہو ایکس فقہ سے نفرت اور بغض کئی بڑی بد نصیبی کی بات ہے ، المام بخاری نے الاوب المفرو میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ خیر کہ اسلاما احسنکم اخلاقا اذا فقہوا، یعنی تم میں سے اسلام میں وہ بمتر میں جو اظلاقا ایجھ بیں جب کہ وہ فقہ کی الجیت رکھتے ہوں، ترزی اور ابو واؤد میں روایت ہے نفضتی الملک عبدا سمع مقالتی فحفظہا وو عاها و اداها فرب خاصل فقہ المی من هوافقه مبنه (یعنی آپ علیہ نے فرمایا)

الم اعمق ایک بهت بزے محدث تھے ایک بار ایک مسئلے کی متمی سلحمانے کی من سلحمانے کی من سلحمانے کی من سلحمانے کی من سلے الم منان بخش جواب من سے الم الم من نے تعجب سے ہو جوا آپ نے یہ مسئلہ کس حدیث سے حل کیا جواب دیا

اس روایت سے جوایک بار آپ نے جھے اپنی سند سے بیان کی تھی ، اس صدیث کی روشنی جی بے مسئلہ اس طرح علی ہوتا ہے محدث امام اجمش بید من کر بے اختیار کمہ اشح مَدن الصنیتالیلة وَانتُم الاَطبّا، لینی بم (محدثین) عطار لینی دوا فروش بیل اور تم نقها حکیم ہو، لینی ہماراکام صدیث جمع کرلینالور صحح وضعیف کو پر کھ لیناہے، کی احادیث سے احکام اور مسائل نکالنا تو تم فقهائی کاکام ہے امام احمش نے کئی جامع بات احادیث ہے احکام اور مسائل نکالنا تو تم فقهائی کاکام ہے امام احمش نے کئی جامع بات فرمائی تجربہ شاہدہ کہ کیسٹ، گاند حمی اور عطار دوائیں جمع کرنے کی خدمت انجام دیت جی اور ڈاکٹر، حکیم اور دید نئی تجریز کرتے جی دونوں بیاری کے علاج میں محدو معاون اور لازم و طروم ، لیکن ڈاکٹر سے بیہ تو قع ندر کھنی چاہئے کہ وہ ہر طرح کی دواکا اسٹاک رکھے اور ند ہی کیست سے تقاضا ہو کہ وہ دوا تجویز کرے دونوں کے کام کے اسٹاک رکھے اور ند ہی کیست سے تقاضا ہو کہ وہ دوا تجویز کرے دونوں کے کام کے الگ الگ میدان بیں تحد حی آرام نے جمن احادیث کی خد مت انجام دی، فقهائے کہ ام کے عرام نے مسائل کے عل بی ذہ داری نبھائی کیوں کہ ان کا اصل کام ہی کی تھائے کہ حد چیس جمع کر بام

عبدالجلیل: کی آپ یہ جمعے ہیں کہ محد ثین کرام نے احاد مث پر غور و فکر نہیں کیا؟ انہوں نے تعد اور تد پر نہیں کیا؟ سائل ستبطنیں کئے؟

ہوگت: محد ثین رحمہم اللہ نے اپنی بساط کی حد تک تعد سے کام لیااور قائل ذکر خد مت انجام دی ہے گرچوں کہ اس دنیا کا فطر کی نظام پجم ایسا ہے کہ ہر فخص ایک مخصوص دائر ہے ہی میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھا سکتا ہے ، اللہ تعالی نے ہر انسالا کو الگ الگ میدان کی مختلف صلاحیتیں بخشی ہیں، محد ثمین حصر ات نے بنیاد کی طور ارشادات رسول اکرم علی کے متد کے بیش نظر جمع کر نازیاد واہم قرار دیااور تد ہر ، انتظام اور استنباط مسائل کو تانوی حیثیت دی اس کے ہر ظلاف فقدائے کرام نے فقہ حد:

کواہمت دی اور سند صدیت کو تانوی درجہ دیائی لئے اوگ صدیت کی سند کیلئے محد شین سے رجوع کرتے لئے اوراحکام و سیائل کے لئے فقیائے کرام ہے، آپ نے جلیل القدر محدث الم عامر شعنی کاذکر ضرور سناہوگا جنبول نے پانچ سو صحابہ کرام کی زیاد ت کی ہے بینی بزرگ تابعی تھے ان کا کمنا تھا "اما لسفا بالفقها ولک منا سمعنا الحدیث فرویفاہ للفقها ( تذکرة الحفاظ) یعنی ہم محد شین فقید نہیں ہیں، ہم آلحدیث فرویفاہ للفقها ( تذکرة الحفاظ) یعنی ہم محد شین فقید نہیں ہیں، ہم تو حدیث من کر فقیا کو بیان کر دیتے ہیں تاہم، الم بخاری، الم ترخری، الم ابن اجد رحمت الله علیہ نے جن حدیث سے ساتھ تفتہ فی الدین کے قابل تحریف فاکے رحمت الله علیہ نے جن حدیث سے ساتھ تفتہ فی الدین کے قابل تحریف فاکے برگے ہیں، الله تعالی ان سب کی تورکو ورسے بھر دے ،

عبدالجلیل: مری تجهش نمیں آتاکہ جب مدیث موجود ہو تو پھر نورو قر کی کیا ضرورت ہے ؟

ان دونوں صور تول میں چیٹاب یانی میں شیس کیا میا اس لئے یانی تا یاک نہ ہوگا، الم تووی اس فتے کو نقل کرنے کے بعد لکھے ہیں "هذا من اقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر "يَعِيْ بِهِ نَوِّيُ صِدِيثُ كَ ظاہری معنی پر اکتفاء کرنے کی بدترین مثال ہے ایک مزید مثال بیش کرنا جاہتا ہوں وہ مید کہ اس متم کے ایک اور حدیث دانی کے دعوے دار تنے وہ ہر استنجا کے بعد و تریز حا كرتے تھے ان كى دليل لماحك فرمائے وہ كہتے ہيں كه حديث ميں آتا ہے من استجمو فليوير العِيْجو فخص استنجاكر عوه بعد من ورّ اداكر عاش إكدوه تمور اتعدے کام لیے توبہ آسانی سجھ اے کہ اس مدیث کا حقیق مفہوم یہ ہے کہ استنجا کے لئے جو ڈھیلے استعمال ہوں وہ وتر ( طاق عدو) ہوں بعنی ایک ، تین ، یانج یا · سات واس فتم کی مزید مثالیں بیش کی جاسکتی بیں جن ہے الیمی طرح ثابت ہو تاہے کہ حدیث کے محض الفاظ ہی جانتاکا فی نہیں اس پر تنقد و تدیر بھی لازی ہے۔ عبدالجليل: يحمدور عبل آپ نه واي كيا تعاكد الم بخارى اور دومرے الله مدیث مقلد سے کیاس سلسلے میں آپ کے یاس کوئی ٹھوس دنیل ہے؟ موكت: نواب مديق حس فال بمويالي غير مقلدول ك مشهور پيثوا تع ، كيا آبان عداقفين؟

عبدالجليل : ال ش المي جانا عدى و نمايت متند اور جيد عالم تفال كي مديث دانى كي مان علاء معترف بير

شوكت : بال الني نواب مديل حن فال صاحب كى عربي تاب الحطة فى ذكر محال المديم عوقد ذكره ابو عاصم فى طبقات أصحابنا الشافعيه نقلاً عن السبكى الم ابوعامم في حفرت بكى كي روايت الم الماري كو شافعي الدين الحديث امام الله عصره و مقدمهم بين اصحاب الحديث و أركان الحديث امام الله عصره و مقدمهم بين اصحاب الحديث

وجرحه و تعدیلهٔ متعبر بین العلماً وکان شافعی المذهب "
ین ام نساقی دین کے پہاڑوں ش سے ایک پہاڑ، حدیث کے اداکین ش سے ایک
دکن اپ ذمانے کے امام اور محد ثین کے پیشوا تے ان کی جرح و تعدیل علاء میں معجر
ہے اور وہ شافتی الملک تے ،امام ابو داؤر کے بارے میں کی فیر مقلد عالم لکھتے ہیں کہ
فتیل حنبلی و قبل مثنافعی این اما ابوداؤر کو بعض حفرات منبلی بتلاتے ہیں اور
بعض شافتی خود آپ کے مسلک کے عالم بھی اس امر کو مائے ہیں کہ محد ثین بھی ائد
فقہ کے مقلد تے اور آپ لوگ محد ثین بی کو اہمیت دینے کی خاطر فقمائے کرام کا فداتی
اڑاتے ہیں اور مقلد کو مشرک قرار دیتے ہیں۔

عبدالجلیل: کودیر پلے آپ نے آن کی آے۔ پیش کی تھی جس بی موسین کے رائے پر چلے کا تھم ہے سحابہ کرام ہے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے سحابہ تونہ حنی تھے نشانی نہ سنگی گر آپ او سے کول ان مسالک کوا تقیاد کرتے ہیں۔ منو کمت: آپ تالا ہے اکہ کیا سیابہ کرام بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر صویف کی کتابی پڑھے تھے ؟ گرکس دلیل ہے آپ ان کتابوں کا اتباع کرتے ہیں ؟ مدیث کی کتابی پڑھے تھے ؟ گرکس دلیل ہے آپ ان کتابوں کا اتباع کرتے ہیں ؟ یہ توالزای جواب تھا۔

تحقیق جواب ہے کہ محابہ کرام اپنے ذوائے کے فتیمہ محابہ کرام کی تھایہ کرتے ہے اس سلسلے میں کتاب الج میں لام بخاری کی ذکر کر دوروایت پر توجہ دیجے ! الفاظ روایت یں : ان اهل المدینة سالوا ابن عباس عن امرة طافت شم عواضمة قال لَهُم تسفر قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید یعن المرمیمه

نے حضر تابن عبال ہے اس فاتون کے بارے عمل دریافت کیا جو طواف زیادت
کے بعد حاکمت ہوگی (اس کے طواف وداع کا کیا تھم ہے لازم یا محاف؟) ابن عبال فی تنایا کہ وہ (بلا طواف وداع) جاسکتی ہے الل مدینہ نے کما ہم ذید بن ابست کے مقالیا کہ وہ (بلا طواف وداع) جاسکتی ہے الل مدینہ نے کما ہم ذید بن ابست مورہ کے مقالے میں آپ کے تول کو اختیار نہیں کریں گے ذید بن ابست مدینہ منورہ کے مشہور قتبیہ سحائی تنے الل مدینہ اکثر انمی کی تھلید کرتے تنے ، ای ایک مثال ہے یہ امرواضی ہو گیا کہ محالہ کرام بھی عملاً تھلید عی کرتے تنے ، اور الحمد لللہ ہم بھی تھلید کی کرتے تنے ، اور الحمد لللہ ہم بھی تھلید کے قائل ہیں۔

عبدالجليل: توجر آپاوگ محاب كرام يى كى تعليد يجينا!

شو گت: ائم قد نے محابہ کرام ہی کے مسلک کوافقیاد کیاہے مثلاً سید ناعر نے راوئ کی باجراعت نماز کی سنت قائم فرمائی ہیں رکعت تراوئ پورے ماور مضان میں اواکر ناحفر ت عرشی سنت ہے آپ لوگ اس کے بر خلاف تہجد کی آٹھ رکعت کو عدم تعد کی بناء پر تراوئ ہم جو ہیٹھے ہیں معزرت عرش کے دور میں موجود تمام محابہ کرام نے اس عمل کو قبول کیا جو دہ موسال سے پوری امت ہیں رکعت سنت مسلسل اواکر دہی ہے ، خود حرین شریعی میں ہی شروع سے آئ تک ہیں رکعت اواکر نے کا دوای عمل جاری ماری ہے ایک محابہ کرام کے قبل جاری ہوئی جل دیا ہے !کہ محابہ کرام کے قبل قدم پر کون چل دہا ہے ہمیا اس عمل جاری ہے ایک جاری ہی ہی شروع ہے کہ تراوئ کی الفظی مطلب کیا ہے ؟

عبدالجلیل: تراوی ینی تراوی رمضان می مشاکی نماز کے بعد پر حی جانے والی نماز اور کیا لفظی مطلب ہو سکتاہے؟

شو كت: فخ البارى شرح بخارى على ابن جررهمة الله عليه في الكهاب ترا أن جمع من الله عليه في الكهاب ترا أن جمع من ترويخ البناء

ترو محتین کمیں مے اور دو ہے زیاد ہ مرتبہ آرام کرنے کو تراوع کمیں مے ہم جارر کعت بعد آرام كياجاتا باكرية آئه بى ركعتين بوتمى تواس نماز كام" ترويحتان ي تر و پیحتین'' ہو تا،اس کانام تراوت کا ای وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اس میں تمن یہ تمن ہے زیادہ بار آرام کیا جاتا ہو بعنی عربی گرامر کی روہے بھی بارہ رکعت یااس ہے زائدر کعتول کی ادائیگی ہر ہی اے تراوی کما جاسکتاہے کاش!کہ آپ عقل کے ناخن لیتے اور صحابہ کرام کی پیروی ترک کر کے اجماع امت سے باہر نہ جاتے ،ایک دوسر تی مثال بیش فدمت ہے جس ہے بھی میں ثابت ہوتا ہے کہ فتیبہ ایم کرام محابہ کر سم ای کے مسلک کی ہیروی کرتے ہیں امیر المؤمنین سید ناعم مے دور میں اسلام ہزاروں مر بع میل کے علاقے میں مجیل کیا لا کھول نے بیٹے لوگ اسلام میں داخل ہو ہے لگے ان نومسلموں کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے سیدنا ممر فاروق نے عور تول کو مسجد میں باجماعت نمازادا کرنے ہے روک دیا تمام سحابہ کرام نے آپ کے نصلے 'و اسلام کی روح کے مطابق سمجھااور تشکیم کر لیا، لیکن آپ لوگ آج بھی عور تول کی معجد میں باجماعت نماز کے قائل میں نیز عید کے روز عید گاہ میں عور تول کو لانے مر مصر ہیں حالال کہ ان د نول عید گاہ جس عموماً وہ لوگ شریک عیدین ہوتے ہیں جو سالہ بھر تارک صلوۃ اور فسق و فجور میں میتلاریج میں ایسے ہی اوگ جم غفیر کی صورت میں آتے ہیں بھر عید کی مناسبت ہے فلاہر ہے کہ عور تیں بھی بہترین لباس ہیں بن سنور کر ہی عید گاہ چنجیں گی ،اس سے کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے اس سے قطعاً بے پر واہو کر آپ حضرات عیدگاہ میں عور توں کی نما کی پر زور وکالت کرتے ہیں اس سلیلے ہیں میمج بخاری و مسلم کی وہ روایت بھی آپ لوگ فراموش کر جاتے ہیں جو حضرت مائشہ کی ب قرباتي بين، إلواعدك رسول الله عليه ما احدث النسا لسعهين

المساجد كما منعت نسأ بني اسرائيل يحني أكر بي أكرم عليه ان باتول كو و کھتے جو مور تول نے اختیار کی ہیں تو آپ خود انہیں مسجد کی حاضری ہے منع فر مادیتے جیسا کہ بنی امر ائیل کی عور تول کو روک دیا کیا تھا، دیکھا آپ نے ام المومنین رضی الله تعالى عنهانے انے علم و تعد كااستعال كتے اعلى طريقے ہے كيالور كتنااح يعا، نيا تلااور روح اسلام کے مطابق فیصلہ دیا، خود نی اکرم علی کا مزاج مبارک اس سلسلے میں کیا تھااس کا بیتہ مند احمد کی ایک روایت ہے چلنا ہے آپ نے ام حمید ساعد یہ ہے فرمایا ک " تمہاری وہ نمازجو تم اینے گھر کے اندرونی جھے میں اداکر ووہ اس نماز ہے بہتر ہے جوتم ہیرونی والان میں اواکرتی ہو اور ہیرونی دالان میں تمہار انماز اواکر نااس ہے بمتر ہے کہ تم اپنے صحن میں پڑھواور اپنے گھر کے صحن میں تمہاری نماز اس ہے بہتر ہے کہ تم اینے محلے کی مسجد میں ادا کر واور اینے محلے والی مسجد میں تنہاری نماز اس سے بہتر ہے کہ تم میری معجد میں اوا کرو" یعنی عورت کے لئے معجد نبوی کی نمازے بھی کئی حمنا بمتر ہے کہ وہ اپنے کھر کے اندرونی کو شے میں نماز اداکرے ، چونکہ اس فیلے میں سیدنا عمر اور سیدنا عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنها دونوں ہم نوا تھے اس کے ازراہ تعصب شیعوں نے اس پر عمل نہیں کیاوہ عور توں کو آج بھی مسجد میں لاتے ہیں اس معالم میں شیعوں اور غیر مقلدین کامسلک ایک ہی ہے۔

ای طرح ایک ساتھ تین طلاقوں کو ایک انے کے مسلک میں شیعہ اور فیر مقلدین کامسلک کیسال ہے باتی پوری امت کا اجماع اس امر پر ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ و بناجرم ہے گناہ ہے البت واقع ہو جائیں گی جو شخص ایک ساتھ تین طلاق و یت ہو جائیں گی جو شخص ایک ساتھ تین طلاق و یت ہو جا میں گی جو شخص ایک ساتھ تین طلاق و یت ہو جہ وہ بہت بڑے گناہ کا مجرم ہے آپ لوگ اے رعایت دیتے میں کوئی بات نہیں سن دینے کے باوجود صرف ایک ہی مجلا بتلا سے ایسے نافر مانوں کور عایت و پنی سن دینے کے باوجود صرف ایک ہی مجلا بتلا سے ایسے نافر مانوں کور عایت و پنی

چاہے یاسرا؟

عبد الجلیل: ام بخاری ام مسلم اور دو سرے محدثین نے بے شار روایات کے ذریعے تاب کی بوگی میں دریے تاب کیا ہوگی میں دریعے تابت کیا ہے ایک وقت میں جاہے کتنی بی طلاقیں دیں واقع ایک بی ہوگی میں مسلک اگر شیعہ حضر ات کا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں شیعہ سے مخالفت کا ہر کرنے کی فاطر حدیث کے خلاف تو نمیں کر کتے تا؟

شو كت: آپ كوئى الى مديث بالائي سے جس سے ثابت ہوكد أيك ساتھ وى كى تين طلاقول كو أيك بى مانا كيا ہو؟

عبدالجلیل: مدیث رُکانہ طاحظہ فرمایے مند احمد میں اس سلیلے میں بالکل واضح مدیث ہے جس سے عابت ہوتا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک ماتھ تمن طلاقیں دیں، لیکن ان کو آپ ملک نے دجوع کی اجازت عطافر مائی۔

شو گت: منداحمد ش دخرت رکانہ کے تعلق سے جو مدیث ہے اس پر مافق بن جرکار یمارک ہے و کو معلول ایستا یعنی ہے مدیث بھی ضعیف ہے اور مافظ و آئی فی بخرکار یمارک ہے و کو و اور بن الحصین کی محرروایات بھی شار کیا ہے ، مافظ ابن جر نے اپنی میں اس کو و اور بن الحصین کی محرروایات بھی شار کیا ہے ، مافظ ابن جر نے اپنی مایر افغا ہے و قد دوی اُبو داؤد مِن وَجه آخر اَحسن مِنهُ اَن دُکا نَه طَلَق اِمر اُنّه سنهیمة البتا یعنی ابو داؤد نے ایک دوسرے طریق ہے جو (منداحم) کے طریق ہے بہتر ہے دوایت کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی یوی سمیمہ کو افظ البت ہے طلاق دی تھی البید بین ایک سے تین طلاقوں تک کی مخب اُن ہوتی ہوتی ہیں گریا ہوتو تین واقع ہوتی ہیں کی مخب اُن ہوتی ہوتی ہیں کی مخب اُن ہوتی ہوتی ہیں کی مخب اُن ہوتو ہوتی ہیں کی مخب اُن ہوتو ایک اور تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں تر نہ کی دائن ماجہ اور ابود اور میں آپ اس مدیث کو و کیمیں تو یہ ہوتی ہوتی ہیں کر دھنے ہوتی ہیں کہ دھنر ہ درکانہ نے البت کے لفظ کیا تھ اپنی یوی کو طلاق دی گھر آپ کی

فدمت من عاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کی شم میر الراده ایک بی طلاق کا تھا،
(والله مااردتُ إِلَا واحدُ) آپ علیہ نے دریافت فرایا ما اُردتُ بِهَا؟ قَالَ وَالله مااردتُ إِلَا واحدُ ) آپ علیہ فی دریافت فرایا ما اُردتُ بِهَا؟ قَالَ وَالله مَا اُردتُ اِلاّ وَاحدةً ؟ قَالَ وَاللّه مَا اُردتُ الاّ وَاحدة "
تب آپ علیہ نے فرایافہو مَا اُردتُ اِس جو تسادی نیت سی ای کا اعتبارے۔

آپاس مدیث پر خور فرما کمی اگر واقعی ایک وقت میں وی گئی تین طلاقیں واقع نہ ہو تیں تو حضر ت رکانہ کو قتم کھا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خدا کی قتم میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی پھر آپ علیجے نے دوبارہ بلکہ بعض روایت کے مطابق سد بار قتم کھلائی اور یقین فرمالیا کہ واقعی حضر ت رکانہ کی مراواس ابت طلاق سے ایک ہی طلاق تھی تب رجوع کی اجازت عطافرمائی اس حدیث ہے آپ کا استدلال غلا ہے اور سوچٹے تو سی کہ مقداحمہ کی دوایت آپ کے مسلک کی مو کہ تھی تو باوجود متندنہ ہونے کے اے بطور دلیل چیش کیا اور سجاح سندکی تین ترابول کو پس قبور وائی وائی سے ج

عبدالجلیل: چئے میں مسلم شریف ہی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں،"
ابواصہبانے حضر تابن عبائ ہے ہو چھاکہ کیا آپ کو معلوم نمیں کہ عمد نبوی، عمد صدیقی اور عمد فاروتی کے ابتداء میں تین طلاقیں ایک تھیں، حضر تابن عبائ ن فرمایا کہ ہاں لیکن جب لوگول نے بکشرت طلاقی دیتاشر وع کیا تو حضر ت عمر نے تیوں کو فرمایا کہ ہاں لیکن جب لوگول نے بکشرت طلاق دیتاشر وع کیا تو حضر ت عمر نے تیوں کو نافذ کر دیا، آپ اس صدیم کاجواب دیں تو میں سمجھول کہ واقعی مقلدول کی دلیل میں کوئی جان ہے۔

مشو کت: اس کا پہلا جواب ہے کہ یہ صدیث ابوداؤد شریف میں بھی ہے اس روایت سے پہ چاتا ہے کہ یہ روایت غیر مدخولہ عورت کے بارے میں ہے۔

## عبدالجليل. فيرمد خوله كاكيامطلب ب-

مشو کت: جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہوا ہے غیر مدخولہ کتے ہیں ایک عورت کو اگر ایک طلاق ہے ہی دی جائے تو وہ نکاح ہے نکل جائی ہے تین طلاق ہین کا روت نئیں کیوں کہ جب بہلی باری طلاق دینے ہے وہ نکاح ہے نکل مگی تو دو سری شرورت نئیں کیوں کہ جب بہلی باری طلاق دینے ہو انکاح ہے نکل مگی تو دو سری تیسری بار طلاق کا لفظ ہے معنی قرار دیا جائے گا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کے لئے عدت بھی لازم نئیں ،ای اعتبارے اس صدیت میں کما گیا ہے کہ تین طلاقیں ایک عدرت بھی لازم نئیں ،حضرت عرض کے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق دینے کا بی شار ہوتی تھیں ،حضرت عرض کے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق دینے کا بی طریقہ تھا، مگر بعد میں لوگوں نے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق ہے ) کمہ کر طلاق دیتا شروع کر دیا۔

دوسر اجواب ہے ہے کہ اگر کوئی مختص اپنی یوی ہے کے تجمع بنات ، طلاق ، طلاق ، طلاق ہو ہے ہے تجن میں کملا کی ، البت اگر کوئی شوہر اپنی یوی ہے کہے تجمع ، طلاق ، طلاق تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شوہر نے تاکیدا طلاق کے لفظ کو دہر لیا ہو مثلاً جس کموں جس جاوس گا، جاوس گا، خرور جاوس گا، اس کا یہ مطلب تو نہ ہو گانا! کہ مس تجن بار جاوس گا، بلکہ صرف تاکید تابت ہوگی کہ جس ضرور جلال گا، ای طرح عمد نوی ہے محمد فاروتی کی ابتدا تک یہ عموی طریقہ تفاکہ اگر کوئی شوہر اپنی یوی کو اند تو طالق ، اند خطالق ، اند تو طالق ، کمتا تو اس کی نیت تاکید کی ہوتی تھی بالکل قطع تعلق دو ہے شرگی اصطلاح جس استحاف کتے ہیں کی نیت نہ ہوتی تھی ، اُس زمانے جس تقوی نوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طلاق کی گئی تو اے خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لیذا اگر کوئی قمیہ طلاق کی گئی تو اے خوف آخرت اور میں مناسب اور ضروری تھا لیکن جب سے نے نے لوگ اسلام میں بھر ت

شامل ہونے ملکے تو سوال میر پیدا ہوا کہ کیا دافتی مید حضرات بھی محابہ کرام بی کی طرح بالكل قابل احماد جي ؟ طلاق ك بارے من يے دريے ايے تجربات موت جن کے پیش نظر اکا بر فتیمہ محابہ کو سر جوڑ کر بیٹھتا پڑااس سلیلے میں ایک واقعہ آپ ضرور سنیںوہ یہ کہ حضرت مڑ کے پاس عراق سے ایک سر کاری خط آیا کہ ایک مخص نے ایل ہوی سے کما حبلُك على غاربك (تيرى رى تيرى گردن برے) معرت مر نے اس مخض کو موسم ج میں بلولیا حضرت مر سے اس کی ملاقات دور ان طواف مولى يو جمامن اخت يعنى ثم كون مو ؟ اس في كما أخًا الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرتَ أَن أَجلِب عَلَيك ليون من وى محض جے آب ئے طلب فرمایا تھا، معرست عرش نے فرمایا تھے رب كعبرك مم كا بتا" حبلك على غاربك" كنے سے تيرى نيت كيا تھى ؟ائے عُرضٌ كيا "يَا أُمِيرَالمُومِنِينَ لَو اِستَحلَفتَنِي فِي غَيرٍ هَذَا النَوضَع ماصد قتك أردت بهذا الفراق، يعى اعامير المومنين آب في اس مقدس جك کے علادہ کمیں اور حم لی ہوتی تو میں تھ تھے نہا تا حقیقت بہے کہ اس جملے سے میرا مقصد تطع تعلق ( کمل علیدگی) ی کا تھامعزے عرفے فرمایا عورت تیرے ارادے کے مطابق تھوے علیدہ ہو گئا۔

عبدالجليل:يواقدكى كابش ؟

شوكت:" موطاء امام مالك ميں ماجاء في الخلية والبرية واشباه ذلك" كياب من إدراسو في إيه عراق ايك عورت كيا جمولُ تم كمائے كيلئے آمادہ تما محرسمة الله كى مقمت وتقدس اور ج كے حبرك ايام نے اس كے لفس كو جموث سے بازر كما۔

کیا یہ امر شر می طور پر باحث تشویش نمیں کہ ایک فخص کمل علید کی کی نیت

ے تین طلاقیں ویدے پھر غلط بیانی سے کام کیکر کے کہ میری نیت صر نہ ایک بی
طلاق کی تھی، حضرت عمر کی فراست ایمانی نے اس چور دروازے کو بند کرنے کیلئے
صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور طے فرمایا چول کہ لوگول نے ایسے امر میں جند بازی
شروع کردی جس میں انہیں تاخیر کرنی چاہئے تھی لہذا اب جو فخص تین صر آ دیگا ہم
اے تین بی قرار دیں میں۔

ال سلط من محقق علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں ، لم ینقل عَن احد منهم انّه خَالَفَ عمر حین امضی الثلاث وهو یکفی فی الاجماع لیخر بب سے حفرت عمر نے بین طلاق کا فیملہ نافذ فرادیاس سلط میں کی ایک سی فی می اخترات کمر نے بھی اخترات کمر نے بھی اخترات کمر نے کہا اور یہ بات اہما کا امت کا کائی ہوت ہے۔ سی ہر ام کے اختراف کی کوئی دوایت نمیں اور یہ بات اہما کا امت کا اقوال پیش کر کے اجر ع امت کا انتخار کرنا کمان کی ویدادی ہے ؟

عبدالجلیل: حفرت عبدالله این عبال کی جوروایت می نے چی کاسے تو اضح ہوتا ہے کہ ان کا سے تو اس کے جی کہ سکتا ہے کہ تو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا ہے کہ سکتا ہے کہ تمام سحابہ کرام کا اتفاق تھا،

شوکت: من نے تغمیل سے بتلایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مراد کیا تھی ، پھر آیے دیکمیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ان کی دوسری روایات کی رو سے کیا تا بت ہوتا ہے۔

ابوداؤد شریف می دوایت بے حضرت مجام فرماتے میں کہ می حضرت این عبال کے پاس ماضر تفاکہ ایک فخص آیا" فقال انه طلق امراقه ثلاثا فسدکت حتی ظننت انه راتها الیه نم قال بنطلق احد کم فی رکب الحموقة

ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس و أنَّ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً غصيت ربّك وبانت مدك إخرافك يعنى است عرض كياده الى يوى كوايك ساتحه تمن طلاقيل وے کر آیاہے ابن عباس خاموش رہے مجھے ممان ہواکہ آپ رجوع کا علم دیں سے کیکن انہوں نے فرمایا لوگ پہلے حماقت پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ابن عباس! اے ابن عباس! ہے شک اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے کہ جواللہ ہے ڈرے اس کے لئے تجات کی صورت ہوتی ہے اور چو تکہ توانشہ ہے نہ ڈرااس لئے تیرے لئے کوئی راہ نمیں اور تیری بیوی جھے ہے الگ ہو گئی یہ روایت مختلف راویوں نے بیان کی ہے اور تمام رواۃ متفقہ طور پر تقل کرتے ہیں کہ ابن عباسؒ نے تین طلاقوں کو نافذ کر دیا،اس طرح کی کئی اور روایات بھی کتب حدیث میں ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ حضر ت ابن عباس مجمی ایک نشست میں دی گئی تین طلا قول کو تین ماننے میں جمہور صحابہ کے ہم مسلک تنے اس مسئلے میں پوری امت ایک طرف ہے شیعہ اور فیر مقلد دونوں دوسری طرف محابہ کرام کے مسلک پر مقلد حضرات ہیں اور شیعہ مسلک کی جانب آپ حضرات میں ، ای طرح سیدنا عمان عمل نے اپنے دور میں برحتی ہوئی آبادی اور دوسرے تقاضول کے تحت جعد کی اقان ثانی شروع کی اس دور کے تمام محابہ کرام نے اس ہے اتفاق کیا ہوری امت نے اسے انعتیار کیا لیکن آپ لوگ محابہ ک كرام كے اس عمل كے بھى مخالف ہيں۔

عبدالجلیل: لیکن ان خلفا حضر ات کو ایسے طریقے ایجاد کرنے اور بدعات نافذ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

شو کت: کیا بھی آپ نے اس امر پر خور کیا کہ طلفائے راشدین کے خلاف زہر

اگانا شیعوں کا مشن رہا ہے اس ناپاک ساؤش میں آپ دعز ات کیوں شر کے ہوجاتے ہیں ؟ افسوس ہے کہ آپ ان مقد س دعز ات پر بدعت کا ازام لگائے ہیں ، جب کہ نبی اگرم علی ہے کہ آپ ان مقد س دعز ات پر بدعت کا ازام لگائے ہیں ، جب کہ بی اگرم علی ہے ان کے افعال وا عمال کو سنت قرار دیا ہے تھم ہے '' علیکم بسئنتی و سست خلفاء الراشدین '' تم پر میری اور میرے ظفائ راشدین کی سنت لازم ہے ، آپ علی ہے نان کے اعمال کو سنت قرار دیا اور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیا اور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیا ور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیے رہے ہیں ، کیااس مرت مجر بانہ بغاوے میں آپ شیعوں کے ساتھ شرک نہیں ؟

ذراغور فرمائے! شیعہ اپنی خواتین کو معجد لے جانا پہند کرتے ہیں اور آپ کو مجد کے جانا پہند کرتے ہیں اور آپ کو مجی کی پہند ہے شیعوں کی فقہ جعفر یہ کی روے ایک نشست میں دی گئی تین طلا قول کو ایک تسلیم کیا جاتا ہے آپ حفر ات کا بھی کی مسلک ہے شیعوں نے محابہ کرام پر کو ایک تنقید کی آپ حفر ات بھی بلا سوچے سمجھے کبار صحابہ کرام کے اعمال کو باطل ، بدعت یا خلاف سنت قرار دیتے ہیں (محاذ اللہ)

آج کل کے غیر مقلدین ائر فقد کی پوری جماعت کو معاذ اللہ کمر او جی بیہ بیں ، الن کے مسلک کے اعتبار سے پوری امت کے کر در دل افر او جائل اور کمر او جی بیہ فیر مقلدین جن جن جی بیشتر صاحبان عربی ذبان سے مادا تف جیں ، علم دین کا اپنے آپ کو شیکیدار قرار دیتے ہیں ، جمعی شر کے پچیس لاکھ مسلمانوں جی مشکل سے ان کی تعداد دس برار ہوگی لیکن بید دس برار سجھتے ہیں کہ بقیہ چو ہیں لاکھ نوسے ہزار مسلم کی تعداد دس برار ہوگی لیکن بید دس برار سجھتے ہیں کہ بقیہ چو ہیں لاکھ نوسے ہزار مسلم اگر سوکر در مسلمان آباد ہیں تو ان جی فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پیاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین کی دائست میں باتی نمانوں کر در یہاں لاکھ فرزندان تو حید اور غلامان فیر مقلدین کی دائست میں باتی نمانوں کر در بیاس لاکھ فرزندان تو حید اور غلامان

مصطفیٰ میلان کر او ، کا فراور مشرک میں اس بر کمانی کی وجہ سے کئی سیح احادیث کی بھی محکذیب ہوتی ہے۔

عبدالجلیل: کس می مدیث کی کندیب ہوئی ہے ذرا تنمیل سے بتلائے تو سی!

شو کت: میراید دعویٰ بی نمیس که غیر مقلدوں اور شیعوں بیس کوئی سازبازے بلکہ میرا خثابہ ہے کہ محل کرام ہے عموماً اور خلفائے راشدین (رمنی اللہ عنم) ہے

مدیث، شیعول ہے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔

خصوصاً آپ کا عملی اختلاف شیعد حضر ات کے طرز فکر کامر ہون منت ہے ، ہاں ایک بات انجمی ہیں ، بہت ہے مشہور بات انجی ذبن میں آئی کہ شیعہ خوا تمن چر و کھلار کھنا جائز سمجمتی ہیں ، بہت ہے مشہور و معروف فیر مقلد علاء مثلاً بوسف القرضادی ، مشمس پر زادہ و فیر ہ بھی بھی مسلک رکھتے ہیں۔

عبد الجليل: بال! مارك بعض علائے حور تول كوچر و كھلار كھنے كى اجازت دى ہے اس كے لئے ان كے باس دلائل بحى بيں۔

شوکت: آپ میری دلیل کا جواب دیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ علیہ ا نے پام نکاح سے پہلے ایک نظر مورت کودیمنے کی اجازت عطافر مائی ہے؟ عبد الجلیل: بانکل درست ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کے حق لوگ بھی تواس اجازت کے قائل ہیں۔

شوکت: میراسوال بیہ کہ اگر عام طور پر عورت کے لئے چرہ کھلار کھنا جاتز ہو تا تو پھراس اجازت کی ضرورت کیا تھی ؟

عبدالجليل: الإماآب، تلايك المهارى كول موت؟

شو كت: اگریا فاام موت تو آپ ہو چنے كہ یا فی بى كول موئے تين موت تو آپ ہو چنے كہ یا فی بى كول موئے تين موت تو آپ ہو چنے كہ یا فی بات ہے حضر ات تنے ، ليكن تمام مسائل پر مفصل بحث ان چار مسلكوں ميں بى موئى اور كتاب الطہارت سے ليكر كتاب الغرائض تك تمام مسائل مر تب و مدون ہوكر امت كے سامنے آئے ، بيشار كتابي الغرائض تك تمام مسائل مر تب و مدون ہوكر امت كے سامنے آئے ، بيشار كتابي تعنيف كى كئي ،اس تفصيل سے دوسر سے جمتدين كے مسائل مر تب نہ ہو سكے اسلئے اللے اللہ مروج نہ ہو سكے اللے قواللہ اللہ مروج نہ ہو سكے ۔ چار مسالك كول بن اس كی حقیقی مصلحت تو اللہ النان بى بہتر جانتا ہے ليكن چار كے عدد كى دين ميں مجمد خصورت ربى ہے مشاؤ تنهاء تواللہ اللہ بى بہتر جانتا ہے ليكن چار كے عدد كى دين ميں مجمد خصورت ربى ہے مشاؤ تنهاء

ورسل علیم السلام کم چین ایک لاکھ چوجی برار تشریف لائے لیکن ان جی جلیل القدر جن کے چرو کیر تعداد جی ہو چ چار جی (۱) سیدالانس والجن، حفر ف محمد مصطفیٰ علیف (۲) حفر ت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام (۳) حفر ت موی کلیم الله علیہ السلام (۳) حفر ت موی کلیم الله علیہ السلام (۳) حفر ت میں فن بازل ہو تی ان علیہ السلام (۳) حفر ت جینی روح الله علیہ السلام (۳) زبور (۳) انجیل ، طلا تکد بین شہر ت چار بی کو طی (۱) قر آن مجید (۲) تورات (۳) زبور (۳) انجیل ، طلا تک لا تعداد بین محر شهر ت یافت چار (۱) حفر ت جر تیل علیہ السلام (۲) حفر ت میکا تیل علیہ السلام (۳) حفر ت میکا تیل علیہ السلام (۳) حفر ت میکا تیل علیہ السلام (۳) حفر ت عزرائیل علیہ السلام - معابہ کرام بزار باحضر ات تے لیکن اتمیازی شان چار بی کو جیب ہوئی (۱) سید نا ابو بکر صد بی ایک مرتفئی رضی الله مد بی رسی علی مرتفئی رضی الله علیم مرتفئی رضی الله عشم۔

سورۃ بقرۃ آیت نمبر ۲۴۶ میں ہے" جو لوگ اپنی بیویوں ہے نہ ملنے کی تشم کھالیس ان کیلئے چار مینے تک مسلت ہے پھر اگر دور جوع کرلیس تواللہ تعالیٰ معاف قرما نےوالا ہے۔

سور و تحم مجدہ آیت نمبر ۱۰ رکائر جمہ ہے "اور اسنے اس ذھین ھی اس پر پہاڑ گاڑ دیئے اور اس میں پر کتیں رکھیں اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے سب ضرورت مندوں کے لئے کیسال جارروز میں کر دئیئے۔

سور و توبہ آیت نبر ۲ سار میں ہے اسم نے ل کی گئی اللہ تعالیٰ کے نزد یک بار و مسنے میں جب ہے آسان وز مین وجود میں آئے ان میں حر مت والے جار ماہ میں۔

حطرت ابراہم ملیہ السلام کو موت کے بعد ذندگی کا جُوت جار پر ندول کے فرریہ دول کے فرریہ دول کے فرریہ دول کے فرریہ دول کے فرریہ دور و بعرہ السلام کو موت کے بعد ذندوں سے زیادہ جار بوج لندی

## اجازت دی گئی۔

غرض جار الم انقد تعالیٰ کی ایمیت بہت ہے ممکن ہے جار الم انقد تعالیٰ کی ایمیت بہت ہے ممکن ہے جار الم انقد تعالیٰ کی المی بی کسی حکمت کا مظہر ہوں اس میں تعجب کی کیابات ہے ؟

شوگت: سور او توب ک جس آبت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرائی کہ یہ احبار و رصبان کون تے فرایا
" ان کئیراً من الاحبار والرهبان لیا کلون الناس بالباطل و بصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضنة ولا ینفتونها فی سبیل الله " لیخی بے شک بمت ہے احبار در حبان لوگول کا مال ناحق کھا جاتے ہیں ادراللہ کی راہ ہے دو کتے ہیں اور وہ جمع کر رکھے ہیں سونالور چاند کی لورائے راہ اللی میں فرج نہیں کرتے ایسے بد صفت ، بد دیانت اور حریص احبار ور صبان کی چروی کی فرمت کی گئی ہے اس سے فقمائے کرام کو کیا نبعت ؟ فتما تو اللہ سب سے زیادہ فرسے والے ، عبادت گزار ، متقی اور پر ہیز گار حصر اس تھے ، آج تک ان حصر است کی شاد سے آئان فرسے دیات کی جرائے میں کی این کی پایزہ وزندگی کی شاد سے آئان کی ایکن وزندگی کی شاد سے آئان

کے مسلک ہے اختلاف رکھنے والے مجمی دیتے ہیں پھر آپ نے ان مقدس ہستیوں کو احباد ور حبان جیے مفادیر ست عناصر کے ہم پلہ قرار دینے کی جرات کیے کی ؟ پھریہ احبار ور هبان توریت اور دوسری آسانی کتابول میں تحریف کرتے تھے، کیا آپ ہتلا کتے ہیں کہ معاذاللہ کسی امام فقہ نے کسی قر آنی آیت میں تحریف کی ہے؟ پھرا حبار و ر حبان مال کے حریص اور لا کی ہے خود صدقہ وینادر کنار دوسرول کو صدقہ دینے ے روکتے تھے، حالاتکہ ائم نقہ کی دریادلی اور فیامنی کی ایک و نیامعترف ہے، مجروہ لوگ ان احبار ور معبان کی اطاعت اس طبرح کرتے تھے، جس طرح بے چول وخر االلہ تعالی کی اطاعت کی جانی جائے اس سلسلے میں آپ سجھ لیس کہ امام الک کے شاگرہ المام شافعی تھے انہوں نے اپنے استاد کی بے چون وچر ااطاعت نسیں کی بلکہ انسیس جو اموران کی اٹی محقیق کے بعد سنت سے قریب نظر آئے ان امور میں استان ساد ساد اختلاف کیا چانچ ان کا ایک الگ مسلک بن گیا پھر امام شافعی کے شاکر دامام احمد بن حنبل تھے انہوں نے بھی بے چوں وچر ااطاعت نہیں کی بلکہ جو امور محقیق کے بعد انہیں سنت سے قریب محسوس ہوئے ان میں اسے استاد سے اختلاف کیااس المرح ان کا کیک انگ مسلک بن حمیاءام ابو صنیفہ کے علاقہ وامام محدّ امام ابو یو سف اور دوسرے کنی حضرات نے مجی اس طرح بعض مسائل میں اینے استادے اختلاف کیالور اقرب الی المنة مسلک اختیار کیا، پھریہ سلسلہ وہیں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی لتحقیق و تفتیش اور اجتماد کا سلسله جاری رہاہے لہذا ائر نقه اور احبار ور حیان میں کوئی نسبت نہیں وان کے لئے اس آیت کو پیش کرنا جمانت کی علامت ہے۔ عبدالجليل: الإمااب آب ية تلاية كرسورة انعام آيت نبر ١٥٣ من جو ماف عم ٢٠ و أن هذا صبراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا

السبل فتغرق بكم عن سبيله ، ين اور ي ميرى سيد هى راوب إساى پر چلواور دومر دارات به جداكر دير كر، " چلواور دومر داكر دير كر، " استول پرنه چلوكه دونم كو (الله كر) راست بواكر دير كر، " اس صاف مر تك اور واضح مكم كر باوجود ايك راوكو چموژ كر چار چار رابول كو ميم سجمناكيا جانت اورناداني نبير؟

مشوکت: آپ جائے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے فاتم الا نبیاء علیہ السلام تک ہزارہا ابیائ کرام تشریف لائے سب کا دین اسلام ہی تھا، اسلام کے بنیادی عقائد تو حید، رسالت، آخرت ہیں اور تعلیم حسن اخلاق ہے، یہ امور تمام انبیائے کرام کے ہاں مشترک ہیں خالق کا کات کواس میں بال برابر فرق گوار انہیں۔

ای کے ماتھ ماتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انبیائے کرام نے عبادات کے طریقے اپنے اپنے نہانے کے اضابرے مقرد کے جواکش مخلف تے ، لین ،اللہ تعالی نے عبادات میں حکمت و مصلحت ای کو قرار دیا کہ مخلف انداز میں اس کے بندے اس کی مقدت ، کمالات ، احسانات اور انعامات کے حمن گا کمی ، الگ الگ مقرد طریقوں سے متدت کمالات ، احسانات اور انعامات کے حمن گا کمی ، الگ الگ مقرد طریقوں سے عقیدت کیلئے بندول کو طرح طرح کے احکامات ہر دور میں دیئے گئے ،ان امور پر فور کو عقیدت کیلئے بندول کو طرح طرح کے احکامات ہر دور میں دیئے گئے ، ان امور پر فور کرنے سے بدواضی ہو جاتا ہے کہ بندول سے مخلف انداز میں غبادات مطلوب دی ہیں۔ کرنے سے بدواضی ہو جاتا ہے کہ بندول سے مخلف انداز میں غبادات مطلوب دی ہیں۔ آپ نے سور وُانعام کی ۳۵ انبر کی آیت مغمون کے در میان سے پیش کی ہے اصل مغمون آیت نبر ا ۱۵ اس سے شروع ہوا ہے اس میں احکام اس طور پر بیں ، (۱) اللہ کے ساتھ حسن سلوک ہیں ، (۱) اللہ کے ساتھ حسن سلوک بیں ، (۱) اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرد (۳) با بی اولاد کو مغلمی کے خوف سے گل نہ کرد (۳) بی چھی اور کملی ہر حم کی ہے دیائی سے بچو (۵) جس جان کی اللہ نے حرصت دکھی ہے اسے تا حق نہ مادر (۲) بیسوں حیائی سے بچو (۵) جس جان کی اللہ نے حرصت دکھی ہے اسے تا حق نہ مادر (۲) بیسوں حیائی سے بچو (۵) جس جان کی اللہ نے حرصت دکھی ہے اسے تا حق نہ مادر (۲) بیسوں حیائی سے بچو (۵) جس جان کی اللہ نے حرصت دکھی ہے اسے تا حق نہ مادر (۲) بیسوں حیائی سے بچو (۵) جس جان کی اللہ نے حرصت دکھی ہے اسے تا حق نہ مادر (۲) بیسوں

کے مال جی خیات نہ کرو( ) ناپ تول جی برانساف ہو ( ۸ ) جب بات کہوانساف کی کمواکر چہ معاملہ رہتے دار کا ہو ، (۹ ) اللہ سے کیا ہوا عمد پورا کروان ادکام کے بعد فرمایالور می میری سید حی راہ ہے بسالی پر چلو، دوسر سے راستوں پرنہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راہتے سے جدا کر دیں گے ، یہ عقا کہ اور حسن اخلاق پر جی احکامات کے بارے میں نازل ہوا ہے لینی عقا کہ اور حسن اخلاق کی راہ ایک بی راہ ہے اس میں ذرا اور حسن اخلاق کی راہ ایک بی راہ ہے اس میں ذرا اور حسن اخلاق کی راہ ایک بی راہ ہے اس میں ذرا

ن گر آپ یہ بتالیے کہ قر آن یس جو یہ قربایا گیا پر و مالنا الانتوکل علی
الله و قد هذنا سبلنا (ابراہیم ۱۲) یعن اور ہم کول نداللہ پر بحرور کریں کہ اس
نے ہمیں راستوں کی رہنمائی بخش سبلنا جمع ہے سبیل کی۔ سبیل کا مطلب راست اور
سبالیعنی راست اللہ نے مرف ایک راستی کی رہنمائی بخش پحران پر چانا کیوں نلط شر ا؟
کی رہنمائی بخش توجب اللہ نے راستوں کی رہنمائی بخش پحران پر چانا کیوں نلط شر ا؟
ای طرح سورہ ما کہ و (آیت ۱۲) میں اوشاہ باری ہے "یہدی به الله
مین اقبع رضوانه سبل المسلام "یعنی جولوگ اس کی رضا پر چلتے ہیں اللہ اللہ
کواس (قر آن) کے ذریعے سلامتی کی راہیں و کھا تاہے ، یمال بھی ایک راوکا کر نہیں
بلکہ راہوں کاذکر ہے ،ان راہوں کی ہوایت اللہ تعالی کا انعام لور احمان قرار دی گئی
ایک طرح سور م عکبوت کے اخیر میں آیت نمبر ۱۹ ہر ہے" و المذین

ای طرح سور ا محکوت کے اخر میں آیت نمبر ۱۹۹ ہے" والدین جاھدوا فیننا لمنھدینہم سبلنا "ینی جونوگ ہاری رضاکیئے دوڑ دھوپ کریں سے انہیں ہم اپ رائے دکھلائیں ہے، یہاں بھی لفظ سکل ہے لینی رائے مرف ایک رائے رائے دکھلائیں ہے، یہاں بھی لفظ سکل ہے لینی رائے مرف ایک رائے رائے د

اب آپ خور فرما ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے راستوں کی رہنمائی بخشے

کو اپٹا حسان اور فضل قرار دیائی ہے کیا ہے ظاہر نہیں ہوتا کہ عقائد نیز اخلاق میں میں کو اپٹا حسان اور فضل قرار دیائی ہے کیا ہے ظاہر نہیں ہوتا کہ عقائد نیز اخلاق میں کیسائیت مطلوب ہیں اس موتع پر ذوق کا ایک شعریاد آرہاہے۔

گلمائے رنگا رنگ ہے ہے ذینت کھن اے ذوق اس جمال کو ہے زیب اختلاف ہے صاحب شریعت علیہ السلام نے ای لئے مسائل میں مخیائش رکھی ہے آگر مطلوب ومقصود یکسال انداز کی عبادات ہو تھی تواس سلنلے میں واُضح ، محکم اور دو ٹو ک احکامات دیئے جاتے جیسے قیام ،ر کوع اور مجدے کی ہیئت پر تمام مسالک متفق میں اس طرح آداب میں بھی اختلاف کی مخیائش باتی ندر کھی جاتی ، آداب میں مخیائش ہمارے مالک دید بر رب نے اس لئے رکھی ہے کہ اے رنگار مجی، تنوع اور مختلف انداز پسند میں ورندلازماً تمام آداب كيلي يكسال علم سختى كے ساتھ نافذ كردياجاتا، تى اكرم علي نے جس امر کے نفاذ میں توسع فرمایا اور محنجائش رکھی اس میں آپ حضر ات بھی پیدا کر ہ چاہتے ہیں دین متین نے سولت کی راہ تملی رتھی ہے ، لیکن افسوس کہ غیر مقلدین سولت ہے محرومی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ کچھ محلیہ کرام کو تھم دیا کہ فلاں جگہ جلد از جلد پہر نجو اور مغرب کی نماز وہیں اداکرو، سحابہ کرام جلدر دانہ ہو گئے محررات میں مغرب کا دنت تک ہونے لگا تو پھر سحابہ کرام نے راست بی میں نماز اوا کی یہ سجمتے ہوئے کہ رسول اللہ علیہ کے عم کا مقصد اس مجلہ جلداز جلد پنچنا تغااب جب كه مغرب تك و بال يهو نچنا ممكن نسي ب اسلئه نماز كول قضا کی جائے محر کھے محابہ کرام نے رسول اللہ علیہ کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے راستے بنس تماز شمیں پڑھی بلکہ متزل پر پہو گج کر تمازادا کی، بعد میں ر سول اللہ

منافی کے سامنے یہ مسئلہ خین ہوااور آپ دونوں فریق کے عمل پر کوئی تنقید نہیں فریق کے عمل پر کوئی تنقید نہیں فرمائی واس سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ علیہ کے احکام کی تعبیر میں اگر اجتمادی اختراف ہوتا ہے تو وہ باعث تنقید نہیں ہے۔ آپ نے دین میں جنگی نہیں فرمائی آب انسراف ہوتا ہے کوں محروم کرتے ہیں۔؟

عبد الجلیل: مولتوں سے تو آپ لوگ دنیا کو کروم کرتے ہیں، مثابی جمع بن الصلو تین کو درست نہیں سمجھتے درنہ ہم لوگ ظر دعمر اور مغرب دعشا ایک ساتھ ادا کرنے کی مخواکش کے قائل ہیں۔

شوکت: اس مئلے میں بھی آپ اور شیعہ حضرات ایک بی تحتی میں سوار ہیں ، شیعہ فرقے کے لوگ تین وقت نماز اوا کرتے ہیں ، اور آپ بھی تین وقت میں یا نج ادا کر لینا کافی سمجھتے ہیں معزرت امام ابو صنیقہ کی محقیق کے مطابق جمع بین السلو تین عرفات اور مزولفہ میں بحض شرائط کے ساتھ مسنون ہے سی اور موقع پر جمع کا تھم نسي ديا حمياء ترقدي شريف كي ايك روايت من ليجة! عن ابن عباس عن النبي سَدِاللهِ قال من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد إلى باباً من أبواب الكبائد" يعى معرت مهاى دوايت كرت ين كراب علي فرماياجو مخص بلا عذر جمع بین الصلو تین کرے اس نے کبائر بیں سے ایک کبیر و ممناہ کیا ، امام محمد نے اپی موطا میں معرست عرضا ایک فرمان نقل کیا ہے" انه کتب فی الآفاق ينها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخبر هم أ**ن ال**جمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر "يعي مراه الراقية تمام صو ول میں فرمان بھیج کر جمع ہین العسلؤ تین کی ممانعت کر دی تھی اور انہیں خبر دار کیا تھا کہ ایک وقت میں دو نمازیں جمع کر نا کبیر ہ گنا ہول میں ہے ایک کبیر ہ گناہ ہے۔ جن اوریث سے جمع بین الصلو تین کاجواز ظاہر ہو تاہیں، محمین کی جائے تو

ان سے صرف اتنا ثابت ہو تاہے کہ ایک نماز اپنے آخر وقت میں ادا کی جائے اور اس کے بعد والی دوسر کی نماز شر وع وقت میں ادا کی جائے۔

میں نے آپ ہے یہ عرض کیا تھا کہ غیر مقلدین دین کی عطا کر دہ سمولت ہے کہ وی کو ترجی دیتے ہیں اس ہے میر ااشارہ اس طرف تھا کہ ایک عام مخفص جو دین کا کھمل علم حاصل نہیں کر سکتاوہ کسی متند انام فقہ کی تقلید افقیار کرے تواہے احادیث کی مثر میں کر سکتاوہ ہے گی مجتمد بننے کے لئے محرے علم وقد بر تمام کتابوں کے مطالع کی ضرورت باتی نہ رہے گی ، مجتمد بننے کے لئے محر میں مثرہ کی ضرورت ہے جیسے و کیل بننے کے لئے ماہر قانون بنتا ضروری ہے زندگی کے سترہ اٹھارہ سال تعلیم حاصل کرے اور پانچ دس سال کسی ماہر و کیل کے ذیر تربیت رہے تو اے حتی دیں جاتے کہ وہ قانون کے بارے میں ایجی ذبان کھولے۔

کی فن میں ممارت اور کمال حاصل کے بغیراس فن میں بحث کرنا بلکہ
اس فن کے اماموں پر زبان تنقیہ اور شغیعی کھولناصرف جالل اور ہو قوف بی کا کام
ہے۔افسوس ہے کہ جولوگ عربی زبان کے چند جملے اپنے طور پر بول یا سمجھ شیں پاتے
وہ الن کے خلاف زبان در ازی کرتے ہیں جنبوں نے پچاس پچاس ، ساٹھ ساٹھ سال
عکہ دریائے علم و فن میں غوط زنی کی ہے ہی وجہ ہے کہ کلیان مینٹن کا غیر مقلد
مومن پورہ کے غیر مقلد سے الگ خیالات رکھتا ہے، میمن واڑے کا غیر مقلد کوسہ میمراکے غیر مقلد کوسہ میمراکے غیر مقلد کوسہ میمرائے غیر مقلد سے انگ خیالات رکھتا ہے، میمن واڑے کا غیر مقلد کوسہ میمرائے غیر مقلد سے مختلف نظر آتا ہے اس طرح آپ لوگ اپنے مسلک میں بھی میرنائے جمالت محتلف نیہ ہیں، ای جمالت اور کم منہی کی بنا پر آپ دھز اے اکثر جماعت کی نماد سے محروی کی بات ہمائی کر اپنی ڈیڑ ھا ینٹ کی مجد میں پناہ لیے ہیں ہے سولتوں سے محروی کی بات۔ بمبئی کی چھ سوے زائد مساجد ہے درواز ہے جاعت کی نماذ اداکر نے کیلئے آپ نے آپ پر بند کر دکھے ہیں، اور چھ مساجد پر

آت ہے ہوئے ہیں ایر ہے سمولتوں سے محروی اور محک و طنی اجار احال بدہ کہ ہم ابر ہے کہ ہم ابر ہے کہ ہم ابر ہے یہ اس یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ان کا مسلک سنت کے مطابق ہیں ہے اس مطابق سنت سے مطابق ہے مسالک کو بھی سنت سے مطابق ہیں۔ تاہم امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن طبل کے مسالک کو بھی سنت سے قریب ہی سمجھتے ہیں۔

عبد الجليل: كنتى عجيب بات إلى وومخلف مسالك بول توان مي ساك بول توان مي س

شوكت: كياآب كود اؤدو سليمان عليها اسلام كاداقعه معلوم --

عبد الجليل: من تصول كے چكر من سمي پڑتا، جھے توكوئي محوس صديث بتلائے! شوكت: واؤد و سليمان عليماالسلام كاواقعہ قر آن مجيد كاذكر كروو ہے قر آن يا سمج صديث من سے زياد واہميت كس كى ہے؟

عبدالجليل: يهل الهيت قرائن كى باور مديث دوسرے نبر پر موكى بسر مال آب تصد اللائيد

شو كت: سور كانباء كى آيت نبر 44 طاحظه فرائ" و داؤد و سليمان اذ يحكمن فى الحرث اذ ينفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شابدين، ففه شأها سليمان و كلا الينا حكماً وعلماء يعنى داؤدوسليمان جبال كيتى كا ففه ساها سليمان و كلا الينا حكماً وعلماء يعنى داؤدوسليمان جبال كيتى كا بحراب سنة جم من بحر اوكون كى بحريال جاهمى تمين اور بم ان كے تقيل پر نظر ركع بوت شيء چناني بم من سليمان كو معالم سمجماديا ور بم من ان من س

و كمين معزت واؤد عليه السلام في ايك فيصله دياء ليكن سليمان عليه السلام في براء من السلام في براء من السلام كواليا محسوس مواكه ان كالي فيصلي كاب

نسبت بيخ كامتوره زياده بمترب توانهول في اينافيمله بدل دياده نبيول كه در ميان اختلاف برل دياده نبيول كه در ميان اختلاف براالله تعالى في الله يخ بم في التينا حكماً وعلم الين بم في الله علم و تعد من نوازا تفاد يميز دو بالكل مخالف مسالك تنه اور دونول بى درست، مسيح اور علم و حكمت كه مطابق!

عبدالجلیل: آپ قر آن کریم کی جو آیات پڑھتے ہیں کیا سی پڑھتے ہیں؟ یا پخ شخ المند مولانا محود الحن کی طرح غلاسلا نقل کردیتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ب انہوں نے قر آن میں تح بیف کرڈائی ہے،

شوگت: انسان خطاؤل کا پتلاہ ، مولانا ہے ہی بے شک غلطی ہوئی ایسناح
الادلہ میں قرآن مجیدی ایک آیت میں مثابہ لگ گیالور آیت غلط نقل ہوگئی بہت ممکن
ہے یہ غلطی کتاب کی طباعت کے وقت کا تب صاحب کو متثابہ لگ جانے ہوئی ہو
عابم شخ المند کے جانشین شخ الاسلام مولانا حسین احمہ مدنی نوراللہ مرقدہ نے ہمی
اطلاع پاتے بی اس غلطی کا احتراف کر لیا تھا، ایسناح الادلہ کے شے ایم یشنوں میں اس
آیت کی تھے کردی می ہو، ویکھنایہ چاہیے کہ آیا غلط آیت نقل کرنے کا مقصد تحریف
قرآن ہے یہ نقط ایک سموے مولانا ہے آیت نقل کرنے میں ضرور چوک ہوئی لیکن
اس سے جو دلیل چیش کی گی وہ روح قرآن کے مطابق ہے اس سے عابت ہوا کہ یہ
غلطی ارادی غلطی نہیں تھی، اول کا کمہ اور ایسناح الادلہ کے جدید شخوں میں اس غلطی
غلطی ارادی غلطی نہیں تھی، اول کا کمہ اور ایسناح الادلہ کے جدید شخوں میں اس غلطی

اب سنے ! سنی مسلک کے روح روال اور عالم اسلام میں فیر مقلد ہندوستانیوں کے نما کندے مولانا مخار احمد ندوی، نے اپنے مخلفے وار المعارف سے قر آن شریف چھپوائے شے ان میں غلطیال رومی تھیں قر اکن کے شنے غلط جمپ کر قر آن شریف چھپوائے شے ان میں غلطیال رومی تھیں قر اکن کے شنے غلط جمپ کر

مار کیٹ میں آگئے ، بید امر ان کی نوٹس میں لایا گیا خطر و پیدا ہوا کہ عوامی مہم شر دع ہو جائے گی توان کا سیل روک دیا گیا۔

جس طرح ابیناح الادلہ میں قر آن کی غلط آیت غیر ارادی طور پر چھپ گئی تقی اس طرح مولانا مختار احمد ندوی صاحب کے قر آنی نسخے کی یہ غلطیاں بھی یقینا نیر ارادی ہی تھیں۔

اب آسیے دانستہ طور پر جان پوجھ کرجو غلطیاں غیر مقلدول نے کی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں حقائی صاحب نے اکھشاف کیا کہ ان کی کتاب "قر آن وحدیث اور مسلک اہل حدیث اگل حدیث کی کتابت کے دور ان انہیں مکلوق شریف ہیں ایک حدیث و کیمنے کی ضرورت پیش آئی ربانی بک ڈ پو کی شائع کردہ "کلوق ہیں اس حدیث کو تلاش کیا وہ نہ کی طالع کہ وہ نہ کی طالع کہ وہ نہ کی طالع کہ وہ نہ وہ کی دوایت ترفدی ، ابود تؤد ، نسائی ، مکلوق ، مظاہر حق ہیں موجود تھی کین ربانی بک ڈ پو کے ایک شخص ماس دانکا پر دواس دفت فاش ہواجب ربانی بکڈ پو کے مالک تھیم معباح الدین صاحب نے بتلایا کہ اس کا ترجمہ آیک غیر مقلد نے بکڈ پو کے مالک تھیم معباح الدین صاحب نے بتلایا کہ اس کا ترجمہ آیک غیر مقلد نے کیا ہے ای نے شراد تااس حدیث کو قائب کردیا۔

ای طرح لا ہور سے چھی مسلم شریف میں سے حضرت عرقی فضیلت پر مشتمل ایک طویل حدیث غائب ہے ہی کرشمہ بھی غیر مقلد کا تب بن کا ہے ، موطالام بالک کے عربی نیخ میں موجو دوہ دوحد عثین ار دو ترجے سے غائب ہیں جو غیر مقلدوں کے مسلک کے خلاف جاتی ہیں ، اب آپ سے دل سے بتلا ہے کہ کیا غیر مقلدین کی ہے خیا نتیں قابل مواخذہ ضمیں ہیں ؟

عبدالجليل: آپ اتني معلومات ركھتے ہيں پھر حديث پر عمل كرنے ميں آپ كو كيا وشواري ہے ؟ نشو کت: الحمد لله بیل حدیث کے مطابق ہی عمل کرتا ہوں ، لیکن حدیث سیجھنے کیلئے آپ پر شمیں بلکہ ائر فقہ پر اعتاد کرتا ہوں کیو نکہ وہ ماہرین حدیث تھے ، آج کیلئے آپ پر شمیں بلکہ ائر فقہ پر اعتاد کرتا ہوں کیو نکہ وہ ماہرین حدیث تھے ، آج کل کے غیر مقلد بر اے نام ہی غیر مقلد بیں اصلاً تو وہ اپنی مسجد کے امام اور اپنے مسلک کے علمائے موجود ہی کی تقلید کرتے ہیں ،

عبدالجليل: بالكل غلدے من كى كى تعليد سين كرتا۔

هوكت: پر آپ سائل كنے سجے يں؟

عبد الجبليلية عواح سترى كابول م آب عليه كى سنت معلوم كرليما بول اوراس بر عمل كرما بول.

شوكت: آپ علي كن فراهن عربي ذبان هي هي، كيا آپ عربي ذبان جائے هيں؟ عبد الجليل: نيس! عربي نيس آتي تو كيا جواار دو ترجے سے حدیث سجھ ليتا جول

مشوکت: مطلب ہید کہ ترجمہ کرنے والے نے جو مطلب سمجھا ہے اس پر اندھا اعتاد کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔

عبدالجلیل: اس کے بغیر جارہ کارکیا ہے؟ عربی زبان سیکہ بھی لول تو آپ پوچیس کے گرامر میں کس پر اعتاد کیا؟ لغت میں کس کی پیروی کی؟ آپ خواہ مخواہ جھے تنگ کردہے ہیں۔

شوکت: دراصل دین کو آپ عی لوگول نے تک اور سخت بناویا ہے حالا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرادیا ہے، برید المله بکم المیسرولا برید بکم المعسر "الله تعالیٰ تماری آمانی جاہتا ہے تھی نعی خود سر کاردد عالم ملک فرات بی بستروا ولا معسروا" آمانیاں پداکرد مشکلات نہداکرد۔

ام ابو صنیفہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم سے ہزار درجہ زیادہ بہتر طور پر حدیث بیجھتے تھے، ان کی تابناک ذندگی شاہ ہے کہ وہ نبی کریم علیف کے بچے عاشق اور تمبع سنت تھے، دین کے حزان اور اسکی حقیق اسپرٹ کو خوب سجھتے تھے، اس کا عاشق اور تمبع سنت تھے، دین کے حزان اور اسکی حقیق اسپرٹ کو خوب سجھتے تھے، اس اعتاد کی دجہ سے ہم ایام ابو صنیفہ کی تحقیق کو معتبر جان کر عمل ہیرا ہوتے ہیں اس کو بیروی کہتے ہیں اس کے بر عمل آپ لوگ اپنی مسجد کے امام کی تقلید کرتے ہیں جو آپ کو جر طرح کی دعا بہت اور چھوٹ دیتا ہے۔ مثلاً

(۱) سنتول کے ترک کی رعامت کیونکہ بہت ہے فیر مقلدین سنت نمازوں - کے تقریباً تارک ہیں۔

(۲) و ترایک بی رکعت اواکریں کے حالا نکہ وہ ایک دو شیس میار ہ رکعت تک و ترکے قائل ہیں لیکن ایک رکعت بی عمو آپڑھتے ہیں کیا آپ نے بھی میار ورکعت و تر کی حدیث پر عمل کیا ہے ؟

(٣) بت سے لوگ ۱۲۰ رکعت تراوی اداکرنے سے نیخ بی کی خاطر فیر مقلد بت کے بی کی خاطر فیر مقلد بت کے بی کی خاطر فیر مقلد بت کے دامن میں بناہ لیتے ہیں اور آٹھ رکعت نماز اداکرنے می عافیت سیجھتے ہیں۔
(٣) تسمیات کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں بہت کم فیر مقلدین مسیحات اور ذکر داز کار کے پابند ہیں۔

(۵) ایک ساتھ تین طلاقیں دینا گناہ کبیرہ ہے ، ایسے گناہ گاروں کو الاونس اور چھوٹ وی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں تین دینے کی نیت کے باوجود ایک ہی گئی اور چھوٹ وی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں تین دینے کی نیت کے باوجود ایک ہی گئی (۲) ان سب سے اہم امریہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ خیال کہ معاذ اللہ محابہ کرام کے اجتمادات غلاجے ایمان کیلئے زہر قاتل ہے ، ان کے اعمال کو بدعت اور گرائی قرار دینا، سیدنا عمر فاروق ، معر ت علی غنی ، ام المو منین معر ت عائشہ

مدیقہ اور حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنم پر آپ کے بعض علیائے ہوئی چو ٹیمس کی ہیں حالا نکہ مومن کی خصوصیت قرآن کی روے اس وعاکے مطابق ہوئی چائے کہ " ربنا اغفر لنا و لاخوانناالذین سبقونا بالایمان ،ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انك رؤف الرحیم (حشر، ۱) یعن ان مارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھا ہول کو جو ہم سے ہلے ایمان لا چکے ہیں بخش وے اور ہمارے دل میں مومنین کے لئے کوئی کھوٹ نہ رکھ بے شکا ہے دب تو زمی والا

افسوس ہے کہ غیر مقلدین حفرات مو منین میں سے سابقین الاولین کے لئے میں اپنے وال میں کھوٹ رکھتے ہیں شیعوں کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کی مایہ ناز ہستیوں کے فلاف زبان درازی کرتے ہیں دوران گفتگویہ امر تفصیل کے ساتھ سامنے آ چکاہے کہ کی امور میں شیعہ لور غیر مقلدایک ہی صف میں ہیں آپ کویہ جان کر چیرت ہوگی کہ غیر مقلدوں کا ایک زبر دست و کیل فور عالم محمد احسن امر وہی سلنی جس نے تقلید کے فیر مقلدوں کا ایک زبر دست و کیل فور عالم محمد احسن امر وہی سلنی جس نے تقلید کے فیر مقلدوں کا ایک زبر دست و کیل فور عالم محمد احسن امر وہی سلک پر انتمائی بے فلاف مصلک پر انتمائی بے فلاف مصلک کے تھے اس نے اخیر عمر میں قادیانی دھر م قبول کر لیا تھا، خود مر ذاغلام احمد قادیانی پہلے غیر مقلد تھا۔ بعد میں نبوت کاد عوی کر کے داخل جنم ہوا۔

اس طرح غیر مقلد مولوی اسلم جیراج پوری مرتے وقت منکر مدیث کی مف اوّل میں شامل ہو مجئے تھے۔

یہ ہے انجام محلبہ کرام اور ائمہ عظام ہے کینہ رکھنے والوں کا! آپ نے فیر مقلد عالم مولانا محر حسین بٹالوی کانام سناہوگا۔

عبدالجلیل : ہال مولانا محر حسين کے بارے من جانا ہول ان كا رسالہ

اشاعة السنة مشهور ہے وہ تواخیر عمر تک سلفی ہی رہے نہ قادیانی ہے نہ منکر حدیث شوكت: انهول نے اپنے اس رسالے كى جلد ااشار و م صفى ۵۳ پر لكھا ہے '' بچیس برس کے تجربے ہے ہم کو بیاب معلوم ہوئی کہ جولوگ ہے علمی کے ساتھ مجتمد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سام کر بینصتے ہیں ، ان میں بعض عیسالی اور بعض لا غرب بن جاتے ہیں ، جو سی وین و غرب کے یابند **نہیں رہے اور احکام شریعت ہے نسق و خروج تواس آزاوی کااد نی نتیجہ ہے۔** عبدالجليل: افسوس التبحى تؤين سوچنا بوال كه جب تك يس مقلد تفاذ كرو **اذ کار ، نوا فل اور جماعت کا َس قدر پابند تھ ، لیکن جب سے اہل وریث بنا ہوں میر اِ** زیادہ تروقت دوسرول کی تنقید اور غیبت میں صرف ہو تاہے میری زبان پہنے گالی سے ٹا آشنا تھی ، لیکن اب جو سو سائٹی مجھے ملی ہے اس کا اثریہ ہے کہ گالیاں میری زبان پر روال ہو منی میں میرا تجربہ ہے کہ ہارے اکثر ساتھی لین دین میں انتائی خراب ہیں ، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، حالا نکہ میرا تعلق غرباال حدیث ہے ہے جس کے کئے خود نبی علیا ہے نے چیسیں کوئی فرمائی ہے کہ غرباکیلئے بشارت ہے پھر بھی پت نسیس ہارے طبقے میں یہ اخلاقی زوال کیواں ہے؟

شو كت: پهلے يہ غلط فنى دوركر نيجة كه حديث ميں غربالل حديث كے لئے كوئى بشارت ہے استغفر الله احديث شريف كے الفاظ جمال تك مجھے يور بيل دو اس طرح ميں بدالاسلام عربيداً سيعود عربيداً فطوسى للغرماء (اوكما قال عليه السلام) يعنى اجنبى كى حيثيت ہے اسلام كى ابتداء ہولى دوباره دوا جنبى بن كرره جائيگا تو مباركبود ہے اجنبيوں كہلئے "اس ميں غربالل حديث كے كوئى بثارت نہيں كيول كر يہ عامان كى جماعت كيلئے "اس ميں غربالل حديث كے كوئى بثارت نہيں كيول كر يہ جس طرح

بدعتی حفرات نے اپنے "ب کوسی کمناش وی کردیاہے ، لیکن سی نام رکھ لینااور سنت کی خلاف ورزی کرنا آخرت میں ہر گز مفید نمیں ہوگا، رہا آپ کا بیہ سوال کہ فیم مقلدین میں ذکر وافکار کی طرف رغبت کم ہوتی ہے ، نیز اخلاقی خرابیال ان میں نسبتاً زیادہ یائی جاتی ہیں، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہر غیر مقلد اپنے آپ کو کر دڑول مسلمانول سے افضل واعلی سجعتاہے ، وہ یہ گان کر تاہے کہ چوہ ہوسال میں علائے امت نے جو بات نہیں سمجی وہ میں نے سمجھ لی ہے ، یہ "میں بن" ہی شیطان کو لے ڈو باای طرح بات نہیں سمجی وہ میں نے سمجھ لی ہے ، یہ "میں بن" ہی شیطان کو لے ڈو باای طرح فرعون کے ذہن میں بھی کی تف کہ وہ بی سب سے اشر ف واعلی ہے ، اس احساس نے قوموں کو گر او کیا، جب بھی سی گر وہ میں اپنے علم دال ہو نے کا غرور پیدا ہوگاوہ صرور راور است سے بحک ہا گا۔

عبد الجلیل : میں نے در اصل اہل حدیث مسلک، تراوی کی جیس رکھتوں سے بیٹ کی خاطر اختیار کیا تھا، پھر جوں جوں ان لوگوں سے ملار ہا اور ان کی بتائی ہوئی اصادیت پڑھتارہا کے بول محسوس ہو تارہا کہ بی مسلک صحیح ہے، آپ نے ترویح اور تراوی کا قید کی تراوی کا فید کی کا بول پر سخت اعتراض ہے ہمارے موالانا عبد الجلیل سامر ودی صاحب نے اظہار مقیقت اور آئینہ حقیقت نامی کتابوں جیں داختی فرمایا ہے کہ حفی کتابوں جی نمایت ہی شر مناک فتم کے مسائل کھے گئے جیں مثلاً چوپائے سے محبت جسے مسائل حنی کتب فقد جی جی کیات کی مسائل حدیث جی مسائل حقی کتب شہر مناک فتم کے مسائل حدیث جی مطائل صدیث جی مطائل حدیث جی مسائل حدیث جی مطائل حدیث جی مسائل حدیث جی مطائل حدیث جی شیس جی ؟

عبد الحجلیل : اب تک تو جی نے ایک کوئی روایت کی حدیث کی کتاب جی ضیل میں دیکھی۔

دراصل عبدالجلیل سامر دوی صاحب نے ارادة فقد کی چند عبار تون کا کھٹیااور گندہ ترجمہ کیا ہے تاکہ عوام کو فقہ سے بد تحن کیا جاسکے ایس گندہ ذہبیت لے کر کوئی فدانخواستہ نسما ہ کم حدث لکم کی شان نزول ابوداؤد میں پڑھے تو احادیث سے بدگمان ہو کر مکرین مدیث کی صف میں شامل ہو جائے۔

حقیقادین ہمیں کھل طاہے جوانسانی ذندگی کے ہر کوشے سے تعلق رکھتاہے اور ذندگی کے ہر پہلو کے مسائل میں رہنمائی دیتاہے ، پھر یہ کسے ممکن تھا کہ جین و نفاس ، طمارت ، جتابت ، حسل ، تیم ، ذنا ، لواطت ، اور بد نعلی وغیرہ کے مسائل سے کتابیں خالی رہنیں ، عبدالجلیل سامر دوی نے جن عبار توں پر اعتراض کیا اور فقہ کا ذاتی اڑا ہے نمیک انہی کے انداز میں ای حتم کی روایتوں کو چیش کر کے مشرین مذاتی اڑا ہے نمیک انہی کے انداز میں ای حتم کی روایتوں کو چیش کر کے مشرین

مدیث نے انکار مدیث کا فتنہ کمڑ اکیا ہے۔

عبدالجليل: آپ يو تو سوي كه كياكونى انسان جانور سے بد نعلى كر سكتا ہے؟ شوكت: اكر جانورے بد نعلى ممكن ند ہوتى توحد يث شريف من بيدمسئلد كيے آتا؟ يوروب اور امريكا من مورتمي كتے يالتي ميں امكو چومتي، جائتي، بيار كرتي اور كود ميں لئے پھرتی ہیں، یہ ایک زندہ مثال ہے کہ جانورے جسمانی لذت حاصل کی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح لذت اندوز ہوتے ہوئے آگر کی روزے وار مرویا عورت كوانزال موجائ توروزه فاسد موگايا نهيں؟ اگر علاء جواب نه ديس توالزام ديا جائے گا کہ علم دین معاذاللہ نا تص ہے اور جواب دیا جائے کہ "روزہ جماع سے قاسمہ ہوتا ہے محض انزال ہے نہیں ، البتہ خسل واجب ہوگا، روزہ می ہو جائےا" تو یرو پیکنڈو کیا جائے گاکہ فحش اور بے حیائی کی بات کی اس مثال پر آپ قیاس کر سکتے میں کہ سامرودی صاحب کے اعتراضات کس قدر بے بنیاد اور بے دزن میں ، افسوس ہے کہ ای طرح کے جمالت بحرے امبر اضات بیش کر کے فقمائے کرام کو مطعون اور بدنام کر کے لوگ اپنی عاقبت پر باد کررہے ہیں۔ان تمام گنا ہول کا سر احبد الجليل سامرودی کے سرہے، آیئے اس خاندان کی مختر تاریخ دہرانی جائے، عبدالجلیل کے دادا محر سامرودی تے انہوں نے تقریباً ایک سوجیں سال قبل غیر مقلدیت کا بر جار شروع کیا، مقلدوں کو بار بار چیلنج کرتے رہے، بلآخر حنفی عالم دین مفسر قر آکن مولانا ابو محر عبد الحق حقاقي كے ساتھ ڈائيسل من عار جمادي الاول سوسوا مدوز جمعہ الناكا پہلا مناظرہ ہوا، دوسرے روز سورت میں بحث ہوئی، اس مناظرے کے محر ال ہولیس آفیسر محد ابراہیم خیل صاحب نتے ، انہوں نے اس مناظرے کی ریورٹ بھی پرنث كروائى ہے، جس كى نقل دائد رين مفتى مولاناسيد عبد الرحيم صاحب لا جيورى كے پاس آخ بھی الحمد مند موجود ہے اس مناظر ہے میں محمد سامر اول کو بزی فرست افی نی پزی ان کے بے شار بیروں نے غیر مقلدیت سے تو ہا کی جند سال بعد خود جمد سامر وول نے بھی تو ہا کی اور اس زمانے کی مشہور شخصیت جھند ہے شیخ موسی ترکیبھوری رحمہ اللہ مایہ سے بیعت کی ، ایک عربی قصید ہے میں انسوں نے اپ بی صاحب کی شان وار شخصیت کا تعارف کرایا ہے مولانا عبدا شکور سامب ن آب کر امات موسویہ میں اس کی تفصیل ہے مولانا محمد سامر ووئی کی نسل میں عبد اجبیل سامر ووئی پیدا ہوئے ، جن کے متعلق کرامات موسویہ میں مولانا محمد سامر ووئی ہے سامر ووئی ہے۔

"اوران کے (مولانا محمد سامرودی کے)دو پوت آن کل موجود ہیں جن میں ایک عبد الجلیل صاحب نوجوان عالم ہیں محمر علوم و فنون سے زیادہ تعلق نسیں رکتے مسرف کچھ دینیات اور عربی وغیرہ سے مناسبت ہے (صغی ۴)

ائنی عبدالجلیل سامرووی نے فقہ کی کتابوں ہے ایس عبارتی نقل کیں جو اکمی وہنے کے اضبار ہے گندی اور ہے حیائی پر جن تھیں ، ان عبار تول کا نمایت بی گندی اور بازاری زبان میں ترجمہ کیا منافرت کا ماحول بن گیا اور امن و قانون کا مسکد پیدا ہو گیا، پولیس میں شکایت ورن کر ائی گئی سیکٹن ۴۹۲ کے تحت پر نیس کا ماک گرفت تو بازی ہو گیا، نیس سلط میں پولیس سب انسینٹر تی ، ایم ، آر بائی سے خفی عالم مولانا مفتی سید عبد الرحیم (مفتی داند میر) سے وا قات کی موان ہے وضاحت فرمائی کہ ہے شک ہماری کتب فقہ میں یہ مضایین ہیں ، سین ترجہ سے تنہیں کر گیا، جس طرح کو اُئی مخفس اپنی مال کو مار کن جو رہ اس کر گیا، جس طرح کو اُئی مخفس اپنی مال کو مار کن جو رہ تا تہ برت کی موان کا متب ہونے کے باوجو اسے ہے ادبی وادائی اور حماقت کما جائے گا، نین مواند اس

بفلٹ کا ہے اس کا مقصد فقہ کا زراق اڑا نا اور عوام میں اس کے خلاف بد نفنی پھیلانا ہے ای مقصد کے تحت ترجمہ نمایت ہی کھیالور بازاری زبان میں کیا گیا ہے۔

اس مقدے ئے سلطے میں مفتی صاحب کورٹ میں بھی تشریف لائے مدالت میں وردہ میں بھی تشریف لائے مدالت میں وردہ مختے تک تقریر کی اور واضح کیا کہ فقعا نے ان مسائل کو کن ضرور تول کے تحت بیان کیا ہے مجسٹر بٹ نے ایک مسئلے کی وضاحت من کر اندازہ کر بیا کہ سام ودی کے الزابات میں کوئی وزن نہیں بلکہ یہ لچہ اور بے بودہ انداز ترجمہ نگار کی مازش ہے۔

سامرودی صاحب کے پاس اپنے دفاع بی کوئی جواب نہ تھا اس کئے اسمیں ایک مشور دویا کہ تم بیان دے دو کہ یہ بیغلث نہ جس نے لکھا منہ جمہوایا منہ تعلیم مشور دویا کہ تم بیان دے دو کہ یہ بیغلث نہ جس نے لکھا منہ جمہوایا منہ تعلیم کی اور بھری معاحب نے شیعول کے انداز جس تقید کر لیا دو کیل کی چیروی و تعلیم کی اور بھری خدالت جس جموع بیان دیا۔

شر کے لوگ تعجب کررہ ہے شے کہ اگر سامر ودی نے پمفلٹ نمیں لکھا تھا تو سمن کے جواب میں انکار کرویتے مقدمہ قائم ہی نہ ہو باتا اور کورث میں بیر ذات نہ شماتی پڑتی۔

یہ مقدمہ گواہ میسرنہ کے سب حارج کردیا گیا، اس کی تغییلات محرات کے دسالوں اور اخبارات میں دیکھی جاست کی محروج (کادی) سے تکلنے دالے پیغام مای محر اتی رسالے میں مجی اس کی تفصیل موجود ہے جسٹریٹ کا مام می ال کی تفصیل موجود ہے جسٹریٹ کا مام می ادی موجود ہے اور میں کا ماک تقالہ میں موجود ہے اور میں موجود ہے اور میں کا ماک تقالہ

یه طال اس مخص کا ہے جس کی تعلیدیہ غیر مقلدین کردہے ہیں۔ عبد الجلیل: استغفر اللہ السنغفر اللہ! اللہ تعالی میرے من ہول کو معاف فرمائے اور مجھے ایسے نقط ہے بچائے کہ ظاہر اتو انسان حدیث پر ممل کا وحوے وار ہو لیکن باطن میں جمانت، کم علمی، غرور اور این آپ کو سب ہے افغال سجھنے کی ذہنیت ہو۔

الانتثام معاليلام

سبحان ربك رب انعزة عما يصنفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

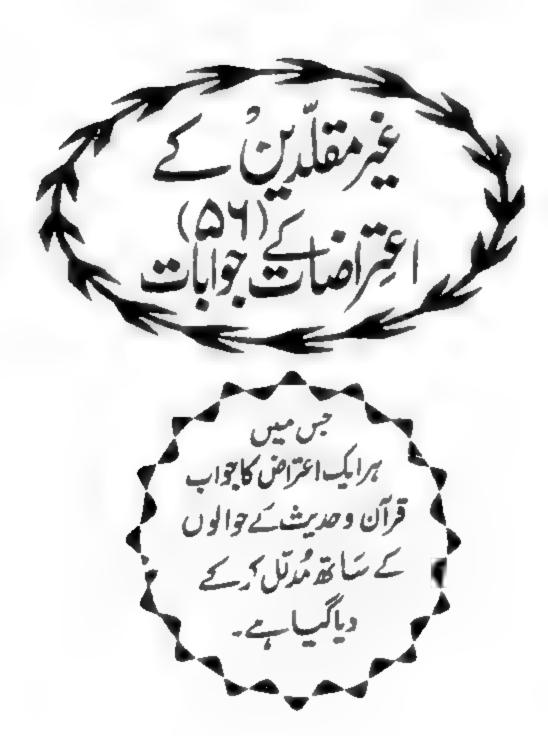

# تأثرات فراقدس كولانام من المعيد الحدمنا بالبيوري والمهم الماتيم والمائم المعيد المعتبد المنتاذ والمائم والوبند

لِسُسَمِ اللهِ الرَّحَلَ الرَّحَلِ الرَّحَلِ عَمِ اللهِ الرَّحَلَ الرَّحَلِ عَمَ المَّا العِدَا الحمدُ يَشْوِدَكَعَيْ ، وسَسَالَمُ عَلَى عِسبَسَادِهِ الْكَذِينَ اصْطَعَى ، امتَّا بعداً

فرقرابل دری (غیرمقلدین) ایک اسلامی فرقد به المی قبای شامل بے بی المی تقام الله می المی تقام الله می المی تقام ا می شامل نہیں ہے المی الشرق والجاء سے خاری ہے المی باجائے است: احت اف ، شوافع ، مالکی اور منا بلر می مفصر ہیں جیم القمت مفرت بولانا اشرف علی معاصب مقت انوی قدس مرؤ نے جائے دروس کے سبق تم روا میں اس کی مراحت کی ہے۔ آپ کی عب ارت

الدّرس الخامس والسعون فى المذاهب المنتجدة إلى الاسلام فى زماننا؛
اهل الحق منه واهل السنة والجماعة والمنصرون باجاع من يعتدبهم فى المنفية والشافعية والمالكية والمنابلة: واهل الاهوار منهو:
غير المقلّدين والشافعية والمالكية والمنابلة: واهل الاهوار منهو:
غير المقلّدين والنبين يَدَّعُونَ الباع الحديث، والى لهوذ الى: وجَدَّلة المسوفية واشياعهم من زي العِلم المسوفية واشياعهم من أري العِلم والروافض والنبيرية الذين يعناهم والكان بعضهم فى زي العِلم والدوافض والنبيرية الذين يعناهم والمعتزلة، فاياك واياهم والروافض والنبيرية الذين يعناهم والمعتزلة، فاياك واياهم المتدنس بهواهم المراورة والمراورة المراورة المراورة

ترجر : سبق تمریب اوے: ہمارے ذمار کان ندام ب کے باریس جواسلام کیوف منسوب کے جاتے ہیں: الم ب اللہ میں اس سے
اہل سنت والجا عدت میں جو منعم ہیں ۔ باجا عال حضوات کے دبنکا (اجماع می) اعتباد کیا جاتا ہے: حنفیہ برشا فیر،
مالکہ اور ممنا فرم - اورا لم موی ان میں سے (۱) فرمقلدی میں ، جوکا تباع حدث کا دعوی کرتے میں معال کرانہیں

مفوظ رکمیں ۔ (آین)

اس دعوئی کا حق نہیں ہے (۱) اور جا ہل صوفی اور مبتدین ہی سے ان کے ہردیں ، اگرچ مبض ہمیں سے عماری صوبت یں ہیں (مینی فرفر رصاحاتی) (۲) اور روانیض (شیعہ) (۲) اور نبی بی مقلیت پر ست یس) لیا ڈا اے نما طب توان (جامول فرقوں) سے بی ، ور زائی نوابش نفسانی سے بلید ہو جائے گا۔ اور امواد انفت آدی ج م صفح الاق و ۱۲ ہی میں صوفت ہے کہ:

مارانزاع فيرمقلدون سے فقط بوجراخت اف فروع وجن سات كربس ب ، أثريه وجرموتی توحنفید شافعید کی مجمعی زنبی الرائی دیگر راکز تا حالا نکرمیشید سلی واتحاد ربا، ملکه نزاع ان وگوں سے اصول میں ہوگیاہے ، کن اصول میں نزاع ہے ، کی کی تفصیل کاب می آری ہے۔ اورباطل فرقون كى نفسات بى حدياتى داخل من: ١١) حق كواني دات مي خصر كرنا سه اور د وسروك كوكمراه ، كافراورمشرك قراره بنا (٢) اسلاف كيساته ، خواه وه كو ني مون ، صحابة مول ، العين مول المرمبهدين مول علا رامت مول المدين كرام مول ماصوف المعقام ارب كراته برتميري أيدر فاني اورب ادبي كرنا \_ (٣) تلبيسات اور دهوكر دسول عدكام لينا، دوسرول ميطرف غلطا بالس منسوب كرناء اورمي بات كوعلطام طلب بهناكر مقصد برآري كرناب زريط كما بحس استهار كاجواب عيس ٥٦ اعتراضات من اوردوسروم مكرس تقیم کیاگیاہے وہ اس مسری بات کا علی نوزہے۔ آپ کو کا بس مگر حکماس بات کا منا مدہ بوگای مستبرنے کس طرح بسیات سے کام لیاہے۔ الدیعت الی جو اے فیرعطا فرماتے۔ ہادے دومت مضرت مولا باستبتيرا تدصاحب زيدفضله المستع الحديث جامعه قت الميرمراداكاد) كو كوانبول في تمام طبيات كايرده حاك كرديا بدا ورمزيدما بل كي خوب تقييم كى ب التدتعت الى اس كما ب كوقبول فرمات اورسلانوں كواس گراه فرقد كى وهوكرومهوں سے

> سعيدا حمدعقا الشرعة بالنيورى خادم وارالعلوم ديونيد ۱۱ ربيغ الأول سنوهما يسيم

## رائے گرامی حضرات مولانا تعمت لیدصا استا ذِ صربیت العکوم دیند

#### بستمر الله الرَّحْطَنِ الرَّحِيبَيْرِ

اعدد الله وكفى وسسلام على عسباده السائين اصطفى - أمّابعد السوين اصطفى - أمّابعد الله صراط مستقيم جب كى وعارس سلمان برنمازين كرام الم العمت عكيم وعارش الم المرسلمان برنمازين كرام المرابية الغمت عكيم سه والراكة بن الغمت عكيم من وكسرى ملك الدين آنعت الله عليم من النبين و كلت يعين والمستقيد والمسالحين (سورة نساء ابده) سع كى كى مهد المستقيد والمسالحين (سورة نساء ابده) سع كى كى مهد معنول المراب ا

جن لوگوں نے صحابہ کرام کی دسا طلت کے بغیر ازخود وست آن وحدیث کو سمھے کی کوسٹ سٹ کی دو صراط مستقیم سے انخواف کے سبب مجراہ ہوگئے۔ اس طرح کی محمد ای محمد ای محمد میں میں سب سے بیلے خوارج میں بہیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی دوسسری مجرائی یہ محمد کا تھے۔ بلکہ محمد کا دو ور مری کئی مجبی رائے کی گنجا کش سے انکار کرتے تھے۔ بلکہ اس کوفسق و کھنے مریحی تا مل نہیں کرتے تھے۔

یمی بات موجودہ زمام کے فرقہ اہل مدیث میں بانی جاتی ہے کہ وہ انتہ اربعہ اور ان کے مقلدین کے بارے میں مگرود سے تحب اور کر رہے ہیں، اور خوارج کا طرز ممل افت کے مقلدین کے بارے میں مگرود سے تحب اور تشویش میں مبتلا ممل افت کے رہے ہیں۔ وہ فالی الذہن ممسلمانوں کو تذبذب اور تشویش میں مبتلا

کرنے کے یہ کت بیں لکھ دہے ہیں۔ اوداکشتہا دات تعتبم کر دہے ہیں۔ اس طسرح کا ۵۲ اعتراضات پرشتمل ایک است تہا دحرمین سٹ دفین میں تعسیم کیا جا د ہا تھا۔ زیرنی کرست ہے میں میں تعسیم کیا جا د ہا تھا۔ زیرنی کرست ہے ۔ یہ حضر بت مولانا شہر حمد صاحب زیر فیر کم صدر مفستی مددکت مثابی مراداً با دیے مرتب فرما یا ہے۔ اللہ اس کو عام مسلمانوں کے ذہن وفس کرا ورصرا طرمست تھیم کی معنا فلت کا در لیو بہت اے اور قبول عام عطب درمے۔ کہن وفس کرا ورصرا طرمست تھیم کی معنا فلت کا در لیو بہت اے اور قبول عام عطب درمے۔ کہن ۔

وَالْحَكُمْ لَكُلُهُ الْوَلَاوَ الْحَبِيرَا .. تعمت الشّرعقى عمت، خادم تدريس وادانعشادم ديومبت، الإربيع الأول سيستال حرص

## رائي را معرف المورد المعرف الماريات المست المروكاتم

أستأذ حديث دارالعسلم ديوبسه

لِسُم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

حَامِدُا وهُ صَدِّتِ المسلمان فَ كَ ورمیان مِ فَرَدَ فَ سب سے بہلے اختلاف کیا ان کا نام خوارئ ہے۔ یہ وگف صوص قرآن وسنت سے غلط مطلب نکا لیے تھے۔ اور اپنے ذکا ہے ہوئے مطلب کے علاوہ دو مرے دُن کی گجائش ہیں سمجھے تھے، اور ای لئے دور ارر خ اختیار کرفے والوں کے بارے می درخہ دی اور گستانی کا ارتباب کرنے تھے۔ اس دور کا فرقراب ورث مان بالوں میں خواری سے میت زیادہ شاہرت رکھا ہے۔ کہ یہ نصوص فہی میں منہائے اہل می کے بارئیس میں اور ان والے کے علاوہ کی والے کی گوبائش ہیں نصوص فہی میں منہائے اہل می کے بارئیس کستانی کرنے اور صود سے می تجاوز کرنے کی گنجائش ہیں شرمندگی ہیں ہے اور گوبان کو کی ایک اسلام کے بارئیس کستانی کرنے اور صود سے می تجاوز کرنے کی گنجائش ہیں کو کی مرزی انکا خاری ہونا بالکل میں نے وار کو می مرزی ایک ماری میں اور کو می میں ہونا بالکل ہے۔ تعدیدے کرم می مرزی اگری انکی تاریا ہوکتوں سے معفوظ ہیں ہے۔ اور کو می نہیں آتا ہور مرے کی سال نکی ترکوں کا اصاب کو ل نہیں کرد ہے ہیں۔

عزر فرم جزاب ولا البيرا مدصاحب زری مدومتی مدرت ای مراد آباد نه ای اس ازه کارس جن ۱۰۵ اعراضات کا جواب دیا به وه می ایک شهراری صورت می ای سردین مددس می نفستم کیا جار با تمیا - اوراسکا جواب دیا علار کینے فرض کفار تمیا موصوف فرم کواللہ می الی نفستم کیا جارا کرنے کو فیق دی کوان کو علی کا مول کا بہترین سلیقہ ہے ۔ الحراللہ کا موال کا بہترین سلیقہ ہے ۔ الحراللہ کا موال کا بہترین سلیقہ ہے ۔ الحراللہ کا موال کا بہترین سلیقہ ہے ۔ الحراللہ کو جو اے خرعطا فرمائے ، اور مزیدا کا لی خیر کی توفیق اورانی کرے ۔ این - والحد منداد لا و الحرال الله و الحد منداد لا و الحد الله و الله و

رياست عي جبوري عقرك خادم مرسي دارامو او بند الا ديم الاول سيسار م

#### سبب تاليف

بسيراش الرض الرحيير

اَلْحَمُدُونِهُ الْدُوى جَعَلَ مِن كُلِّ فِرْقَ فِي ظَائِفَ وَلَيْتُ لِلْمَ فَقَهُ وَالدِّبِي وَلِيتُ ذِرُواْ قُومَهُ مُاذَا رَجَعُواً الدِّهِ مُروالصَّلُولَا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَبِّدِ الْكُونَ بِي وَالسِه وَ اَصْحَامَهُ اَحْمَعَ أَنَ وَالسَّلَوْلَا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَبِّدِ الْكُونَ بِي وَالسِه وَ

اور حیاز مقدس کے ذمر دار علما راورجا معاسے کے اسا تذہ اور اتم حرمین اور وہاں کے طلبہ کے ذم نون میں یہ بات بیٹھا رکھی کر منفی مسلک کے اوگ مبتدی اور برخی ہوتے ہی اور خود کو سلفی ہونا تا بت کر دکھا ہے۔ جنائج سواسا دھ کو جے کے موقع پر دکھنے ہیں آیا کہ مجد نہوی کے چاردی موضی خورسے انداز سے کہ مجد نہوی کے چاردی موسی جا میں جامعات کے غیرمقالہ طلبہ اُردو میں جو سے انداز سے معرف ایک بات بیان کرتے ہیں جس کا حاصل ائر مجتدین حاص طور پر اتمہ اربعیہ کی

تقلید کی مذمت تھی رمتعد وافراد کے بیانات سنے میں آتے سب اس موصوع پرتقہرر كردي عظم نيزمسلك جنفى اوران كے علمار اور زرگول كو درميان ورميان مي كشار بنا با جار با تھا ،طبیعت جا ہی تھی کیعی لاقی اوگوں کی تقریر سے درمیان میں او کے دیں ، لیکن ان کے پاس امازت کا کارڈ تھا اسلے خطرہ تھا کہ اگر دہاں ہم بولتے ہیں تومجسرم تصرائے جائیں گے، یہ نہیں کہاں کے مینجادیے۔ لہٰذاصبر کرتارہا۔ مبندوستان کے بعص علمار نے وہاں کے مُدیراعلیٰ سے شکایت کی کہ آب ان سے بیانات کی گرانی فرمائیں يرتفريق بن السلين كاسليد شروع مورا ب راس ك بعد إمسال د كيفي أياكانبول في طريق بدل وياكرامام الوضيف وكي كاكرمسلك فيني يرزير دست حلاكياكه المم الوصيف نے تو دفرمایا: ا ذاصح الحدیث فلو مَن هدی، للِّذاضعی مسلک کے تمام مسَائل وبطائر بخاری وسلم کی نعض می ورتیوں کے خلاف میں اُن کومیشی کرے نا بت کرتے ہیں کہ ا مام الوصنيفة كي كيف كرمطابق برمساكل غلطاب رابدا امام صاحب يح قول سح مطابق ان مَما مَل كوتميوردينا جائية ، اوروديث كوما نما جائية ليكن ينهي كية كران مسائل کی تا تیدس می سیع دریش میں۔ امام صاحب کے اس ول کا مطلب بہے کرمراکوئی قول مديث كے خلاف ميس ہے - بيم بي الغرض الركوئي قول الي محم طرت كے خلاف بو تو حديث محسی دومری مدرث یا کسی آیت کے معارض مدمو تو وہ مجع حدیث میرا مذہب ہے) اور خنفی مسائل کی تا میدم جو حدیثیں ہیں ان کوغیر مقلّدین کسی بھی طریقیہ سے ضعیف اور مکلم فیوست راردین کی کوسٹس کرتے ہیں۔ نیزمسنلہ توسل کولس کر بھی مسلک کے اويراً زادارَ حلاكرتيب ران حالات مي حنى مسلك كوئى بالمدع عالم وإلى ك لوگوں کوجواب مہیں دے سکتے کوئی بھی اولے گا وڑا بدالزام لگائیں سے کہ یہ مدعمت يصلان أباب

اور اسال ایک دوسری زیادتی جوجدے بہت آگے تعاوز کر حکی تھی یہ دیکھتے میں آئی

كرمكة الكرمر كي كليون اورمسجدون مين مطرق الحديد كے نام سے ايک بڑا است تہار باسٹ جار ہا تحاجس می حنفی مسلک پر صنفیہ کی کت اوں مے حوالے سے نفیر مقلّدین نے جھیتی ہے اعتراضات بیش كركے بيانج ديا ہے۔ متحة الكرمه كي كليوں ميں احقر كو يھى يہ استمار ملا۔ اور کھر وڑو دن کے بعد معرورام کے اندر باصابط یہ استہارتقسیم مواموا دیکھنے میں ہیا۔ چنائي اس استنهار كے تعلیم كے موقع إر بارے دوستوں ميں سے حضرت مولا نامفستي محمد سلمان صاحب ، مولا ّ ما محرم ثِناق صاحب ، مولا ثا بشبير احمد صاحب گونځيوي ، مولا نا عبدالتّاص صاحب ، مولا "اعبد لمنّان صاحب ، قاری انسی صاحب برسیم مودرام میں ایک حکار تشریف فرما تھے، ان کے اتھ میں بھی یہ است تباراً یا ، اور ان کے سامنے مجرداً م کے مباحث جو خفیرتحقیق کرنے والے ہیں وہ بروقت وہاں پہنچے ان سَب حضرات نے ان سے شکایت کی کرر استہارہ فلاں آدی بانٹ دائے۔ تواس مباحث نے بجاتے اس یر دوک تھام کرنے کے صرف اتی بات کہر قال ویا کر مسجد کے اندونہ بانٹو مسجد کے باہر بانو كيونكه بالنط والاغير مقلّد تعا بجواية أب ومسلفي كهت اب اور و بال جو سلفی کہ کر دہتے ہیں ان کو ٹری آتھی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔ اورعجیب حیرت کی بات یہ ہے كريه اشتهاد مرتب كرنے والاصلع بالسير صوب الاليركا رہنے والا اور اس كى اشاعت كرنوا صلع گو بڑہ صوب اونی کا رہنے والا ہے۔ اور یہ اشتہار اُردو زبان میں ہے بھراس اشتہار کو عج کے موقع پر حجاز مقدس میں باطاحاراہے۔ رسمب حرکتیں دیکھ کر اندازہ ہواکہ ان عرمقارین کی غلط اسکیمیں عالمی سطح پر مرگرم عمل ہیں ۔ اس بنا پر اس استنتہار کے جوابات لکھنا صروری محسوس موا- ورزير اشتهار اس قابل نهي بكراس كاجواب دياجات -اسك كرچندمساً ل يعنى مسئلة قرامت خلف الامام ، اورمسئا در فع يرين ، مسئلة آمين بالجبر، زيرناف بالمحق باندهن كامسنله اودمستله توشل اورميش دكعات تراويح بمستله علم غيب اودمشار إيات قبور اہمیت کے حال بن جن محجوابات تھے کی ضرورت ہوئی۔ انکے علاوہ باتی مال، سے

مسی ہیں جن کے جوابات نکھے جائیں۔ ایسا معلی ہوتا ہے کہ عوام الناس فالی الدّ ہم سلمانوں کے سامنے کڑت کو دکھانے کے سوالات کی عبر مادکرد کھی ہے۔ ناظرین کو بڑھتے وقت خودموں ہوتی ہے کہ عالم یا غیر خودموں ہوتی ہے کہ عالم یا غیر عالم غیر مقلدین حدیث کی کتابوں کا اُددو ترجم اسیکر کھرتے دہتے ہیں، اوراس میں سے اپنے عالم غیرمقلدین حدیث کی کتابوں کا اُددو ترجم اسیکر کھرتے دہتے ہیں، اوراس میں سے اپنے مطلب کی عیادات فالی الذین عوام کو دکھا کرشکوک میں مبتلاکرتے دہتے ہیں اورجواس کے خلاف عبادت ہوتی اُسے نہیں دکھاتے۔

مبرطال جین اعتراصات میں سے ہرا کے کے جوابات ای ترتیبے بیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس استہار میں مرتب ہیں ۔ اور انت اراللہ اطرین کو سوالات اور جوابات پر معے دقت واطل کے درمیان احماز معلی موجا کی اور انکے میں کے محصو الداکر علط ماہت ہونے۔

## د بوبندی مکت فرکی گذارش

ناظرین سے گذارش ہے کہ اعتراص نکھنے والے غیر مقلّدین نے بلا امتیاز احثاف کو نحاطب فرایا ہے۔ فیر مقلّدین یا در کھیں کو فقہ حنفی کو ماننے والے مقلّدین ہند کوستان ، پاکستان ، ملک بنگلہ دلیں ، برما ، برطانی ، ساؤ تھا فریقے ، امر کیہ ہے مختلف علاقوں میں نیز ترکستان ، ملک شام ، عواق ، ایران کے لیمن فیط اورافغانستان اور اس کے آزاد شدہ محانک اور و نیا کے طول وعض میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان می سے برمینے رسینی پاکستان ، شکلہ دلین ، سری لنکا اور مہدوستان می نی فقر حفی کو مانے والے ڈوسم کے مکتب فکر مشہور ہیں۔ اور ان میک نی در میں کرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ای مکتب فکر کے لوگوں کے حفی ہوگئی کے مزید ملک میں کرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ای مکتب فکر کے لوگوں میں بڑے بڑے اہل علم ، خوشین اور فقہار و معنیفین کرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو دُنیا کے طول وعض میں دنی فدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور ای مکتب فکر کے لوگوں کی صرف

دفقہ اورتف بیروسیرت کی تما ہیں کہ نیا کے ہرملک کے مکتبوں اور لا تبریریوں اور اہل دوق علمار سے باعوں میں ملیں گی۔

ا بریدلوی مکتب فکو کے لوگ :- جن می الماعلم کی تعداد بہت کم ہے ان کے بہاں الم علم کی تعداد بہت کم ہے ان کے بہاں الم علم کی کی اور جہلا رکی گرت کی وجہ سے بہت سے ایسے امور رائع ہیں جو قرآن و مدین اور فقہ سے نا بت نہیں ہیں ۔ اس وجہ سے دیو بذی مکتب نگر اور بر ملوی مکتب فکر کے علمار کے درمیان نا قابل فراموش اخت لافات ہیں ۔ بہاں تک کہ ایک دوسر سے سے علما موسط فی کو بھی گوارا نہیں کرتے ۔ اور چو نکہ غیر مقلدین نے اعترا منات میں بلا امتیاز اختاف کو مخاطب کیا ہے اسلے یہ جوابات دیو بندی نفی مکتب فکر کی طرف سے دیے جا اسے اور جوابات اور بربلوی مکتب فکر کی طرف سے دیے جا اسے اور جوابات اور بربلوی مکتب فکر کی طرف سے دیے جا اسے یہ برا المتیان میں ۔ اسلے نا ظرین اعترا منات اور جوابات یو میں ۔ اسلے نا ظرین اعترا منات اور جوابات یو میں ۔ اسلے نا ظرین اعترا منات اور جوابات یو میں ۔

### ناظرین سے گذار میش

ناظرین سے برگذارش ہے کہ آب کے مطالعہ سے بہلے ہماری برخر رصرور روسی ۔ اس کے بعد مراکب بعد فرر تقدین کا بہت کردہ وہ استہار جو یہاں جسیاں ہے بغور روسی ، اس کے بعد مراکب اعتراض اور جو اب بڑھے بطے بنائیں ۔ اللہ تعت الی سے دست بہور دھار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کراب کے ذرایعہ سے سلمانوں کے درمیان سے شکوک وست بہات کو وور قرما تیگا۔ اور حضرت امام ابوضید جسے مسلک کی مضافلت فرمائیگا۔

يَادَبِّ صَلِّهُ مَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَالبُّمَا اَبُدُا : عَلَى حَبِيبِكَ خَدُوالُحَلِّقِ كُلِّمِ اللهُ الل

جامعة قاسميَّة مدرسه شابي مرادآباد يوبي البند ۲۲ مغرس<u>تا سالي</u>

#### مولوبوں اور دُروکشوں کی بات

(اعتراض 1) يبود ونصارى الني مولويون اور دروليون كاكبامانت تقراس كاكبامانت تقراس كاكبامانت تقراس كاكبامانت تقراس كالمامانة تقا

یہ بات اپی جگرورست ہے کوائنداور رسول نے ہودونصاری کے علماری بات مانے برا کی مذمنت فرمائی ہے۔ اوراس مذمنت کی دو وجریں۔ () اُن کے علمار علمار سور تھے اسسانی کا بول یہ این مرضی کے مطابق محرف کے اور تحرف شدہ باہیں قوم کے مراضے میش کرتے تھے۔ اور تحرف شدہ باہیں قوم کے مراضے میش کرتے تھے۔ قوم ای کو شریعت کی کرنے کی جب کا ذکراللہ تعت الی نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے خرمایا ہے: و میکورڈو کو اُن کو کلام میں خرف کرتے ہوئے و اُن کے علمار فود کو کلام میں خرف کرتے ہوئے دور کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار نے وال کو خود اکا در جردے دکھا تھا۔ ان کے علمار قرط کی ارشاد فرما ہے۔ ان کے علمار قرط کی اس آبت کی تفسیم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

قوله تعالى وأرباب ورفي الله وكالمناه من المعانى: جعلوا احبارهم ورهبانهم الرباب حيث اطاعوهم في كلّ شيء مسلل حديفة عن ورهبانهم ارباب حيث اطاعوهم في كلّ شيء مسلل حديفة عن قول الله وبكل وبحل وبيانهم أوركه بانهم أوركه بانهم أوركه بانهم أورك الله والله والكن احلوا لهم الحل م فاستماوه وحرم واعلم الحلال

في المولاد (نفسير قرطي ١/١٨) نفسيار خيازن ٢/ ٢١٩)

ترجن الله تعالى كا قول أرَّبا با مِن دُوْنِ الله كا مطلب الله معَانى في يريان فرما يا ب كرم ووفعارى ابن علما راور عالم ووفعارى ابن علما راور عالم ووفعار وو

بھتے تھے۔ اور مطال کو الن پر حوام قرار دینے تھے تووہ اوگ اس مطال کو حسسرام تھینے تھے۔ یہ اُن کے علمت ار مور کا کار تاریخیا۔

بروں کی بات مت پو تھو

( اعتراض مل من منون كو عكم ديا كريرون كا قول مت يوتيو بلكرير يوجيو كالتداور رسول كالحكم كيام يد بحواله عالمكيرى ا/١١١

يرحواله غلط بداورجو بات ميش كي كن ب كرمومنول كويم ديا حررو ول كي قول كومت

غرمقسلدن اگراسنے مذکورہ الفساط سے میں مُراد لیتے ہیں ۔ توسنی مسک کے لوگوں پر کوئی الزام نہیں کیو کراحت ف بھی ای کے قائل ہیں۔ اور میں امام اللم الوصنیف کا مسلک ہے جنائجہ امام صاحب نے فرمایا:

### حضوصلی الندعلیه وسلم کی مجتت اتباع سے بوتی ہے

اعتراض مل " آنفنرت صلی الله علیه وسلم کی محبت محنن زبان سے نہیں ہوتی جات ہوتی ہے ہے۔ بحوال شرح وقایہ ۱۰۱

یہ بات بالکل کے ہے کہ مفور کی مبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ملا انباع ست سے ہوتی ہے ۔
یہ ایم اربعہ خاص طور پر امام عظم ابو حیف اوران کے متبعین کاعقیدہ ہے ۔
یہ ایم اربعہ خاص طور پر امام عظم ابو حیف اوران کے متبعین کاعقیدہ ہے ۔
یہ جو میں نہیں آر ہا ہے کو غیر مقسلہ کن نے اس بات کولیکر منفہ برکبوں اشکال کیا ؟ حا لا مک منفہ کا عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے ۔ اور وہ اس کے قال ہیں ۔ اور قرآن وصریت کے اندراس بات پر بے شمار دلا بل موجود ہیں ۔ غیر تقلدی بھائیوں سے گذارش ہے کہتا یہ انصراف کی

آیٹ قرآنی قبل ان گئتگم تیجیتون الله فالیک فالیک دونی (مُوره آل مران ۱۲) ترجه: آپ کهدیج کواگرنم الله عربت عبایت موقو میری اشباع کردینی میری سنت کا اتباع کرد. اس کی وضاحت کیلئے کافی و واقی ہے بملا مرقرطبی تف پر قرطبی میں اس آیت کے تحت محسر میر فرمانے میں۔

و قال الاذهرى عجبة العبد لله ولرسوله طاعته لهما والتباعه امرهما وقال سَهُ لبن عبد الله عكلامة حب النبي حبّ السنة (تفسير قرطبي مرم)

ترجمہ: - ازہری نے کہاکہ النّداور رسُول سے بندے کی محبت ان کی اطاعت اور ان کے حکم کے اتباع سے ہوتی ہے - اورسہل بن عبداللّٰہ نے کہا کرتبی کی محبّت کی علامت سنت کی عمسلی محبّت ہے ۔

#### بوسنت كوهيرجاني وه كافز موكا

(اعتراض مل) جوست كوحقيران ده كافر بوكايه جوال دفنارا/١١٨ باليارام٥)

یمتری در متارا ور مدار کے والے میں کیا ہے بغی متدائی جگر درست ہے کو وضی سند کو حقر جانے وہ حرکفر کو میں ہے ہے اور حنفید اسکے ہر گرد منکر نہیں کھراس کو مقر جانے وہ حرکفر کو میں کہ ہی منفیہ کا مسلک ہے ۔ اور حنفید اسکے ہر گرد منکر نہیں کھراس کو لیکر حنفید ہر۔۔۔ اعتراض کیول کیا گیا ؟ با وجہ نے تصور کو قصور وارثا بت کری کو مشیش کی تھے اور اس می بالوں کو لیکر جھاز مقدس میں ایک طوفان تر یا کرد کھا ہے جب کہ و ہاں کے لوگوں کو مہال کے حکم الات معدوم نہیں ہیں۔ اللہ تعدالی می کے مہال اس کا فیصل موگا۔

#### تارك إسنت

(اعتراض عد) " بوسنت كو ملكا جان كر برابر ترك كرب وه كافرب يه العتراض عدد) " بوسنت كو ملكا جان كر برابر ترك كرب وه كافرب يه الم

سنت کوترک کردینا اوراس برطل نرکر ناالگ سلم به داور سنت کولها سجمنا دو سرامسکله به سنت کوترک کردینا اوراسکا عادی بن جانا موجب بن به موجب برخرنبین ورزیم مجازیقدس می سبت سرسودی به ایون کود کھتے ہیں کرض نماز کے بعد سنت کو تبعیر دیتے ہیں اور بازاروں ہیں اپنے کاروبادی لگ جائے گا ؟ ہرگز نہیں بال البتر ترک سنت کا عادی بن جانا ہی کرا ہی ہے ۔ فیسی کا سبب بن جانا ہے ۔ اور دوسری جزیر ہے کسنت کا عادی بن جانا ہی کرا ہی ہے ۔ فیسی کا سبب بن جانا ہے ۔ اور دوسری جزیر ہے کسنت کا کا دوسری جزیر ہے کسنت کا عادی بن جانا ہی خوالی ہے ۔ فیسی کا سبب بن جانا ہے ۔ اور دوسری جزیر ہے کسنت کی ایک خفید کی تا اس کا استخفاف اور سی محمد کی خوالی ہے جو بوجب کفر ہے ۔ اسکے خفید کی قابل میں ۔ اور اسکونی کر خوالی ہے جو بوجب کفر ہے ۔ اسکے خفید کی قابل میں دوسری کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہی ایک لیمنا کا کشیرا یک خوالی ہے جو بوجب کفر ہے ۔ اور مالی میں ہے ۔ اور حال بعد بن الاست خفاف سمعنا کا کشیرا یک خور کرنا ہے اور کرنا ہے کہ کہ بیا ہے خور کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہیں کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے ک

#### صدیث کا رد کرنے والا گھے۔ راہ

(ا عشراص مل ) مديث كاردكرن والاعمراه بي بوالمقدم مبايه ١٠٠١-

یات ای جگر درست بے کرصریت کارد کرنیوالا گراہ ہے ہی خفید کا تقیدہ ہے ۔۔۔ صیت کے دد کرنیوالے بین جم کے لوگ بی آ وہ تو صفیح پاس اس حدیث کے مقابلی قرآئی آیت یا دوسری حدیث نے مقابلی قرآئی آیت یا دوسری حدیث نے در نیوسے دد کرتا ہے لواسے گراہ قرار نہیں دیا جا اور وہ اس آیت کریم اور اس دوسری حدیث نے در نیوسے دد کرتا ہے لواسے گراہ قرار نہیں دیا جا لیگا۔ ﴿ وہ ضعی جو بلکی دلیل کے عف فح و خو ورکی وجہ ہوں بور بی دو کردیتا ہے والیا شخص گراہ ہے ﴿ وہ ضدیث متواتر یامنہ ورب توالیت نیمس کے جا رسی است کو است فاف اور حقارت سے دد کرتا ہے حالانکہ وہ صدیث متواتر یامنہ ورب توالیت نیمس کرنے کا کمیں کفر کا خطاف کی متاب ہو وہ خو کہ بیس اس کے خلاف کا متاب ہورہ خفید کا اسکا خورہ نیا ہیں ہیں آتا ۔ اگر غیر مقلدین نوا ہے آپ کو دیما ہے اور صفی نہیں ہے ۔ اور صفیہ کی بار ایس اس کے ضلاف ہو وہ خو فیصل کریں متاب کو وہ خو فیصل کریں متاب کی خورہ نیا ہیں جا ان کا عقیدہ اس کے ضلاف ہو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ اس کے ضلاف ہو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کی گران کی ہے ۔ اس کی ضلاف ہو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کریا ہے جو وہ خو فیصل کریں گران کا عقیدہ کی ہو ہو کریا ہے جو اور کریا گران کی گران کی گران کی ہو گران کی گران کی گران کریا گران کریا گران کریا گران کری گران کی گران کی گران کریا گران

اذا روی رجل حکدیتًا علی النبی صلے الله علیه وسلم ورد فا خرقال بعض مسائحنا: ان کان متواترًا یکفن و من المتأخرسين من قال: ان کان متواترًا یکفن (تا تارفانيه) و لوقال في حديث مرحبيس گفت و وا راد به النبي صلى الله عليه وسلم يكفن

لانه استخفاف ر تاتارخانیه ۱۳۸۵)

ترجر: جب کوئی آدمی مصور منی الدیملیدولم کیواف سے حدیث بیش کرے اور دوسرا آدمی اُسے مقارت سے
درکرد سے توہماد سے بعض مشائ نے کہا کراس کو کافر قرار دیا جائے اور میض متافری نے کہا کراگر حدیث تریف
متواتر ہے تو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اگر کسی حدیث کے پارمیس حضور کوم اولیتے ہوئے برکہا کہ وہ مردکیا کہتا ہے تو اسکو
کافر قرار دیا جائے گا۔ اسلے کواس نے آپ کی حصارت اور الم نت کی ہے۔

#### أيت قرآني كسائد بدادبي كفرب

( اعتراض مط جو تخص مخروی یا بے ادبی کی آیت کے ساتھ کرے وہ کافر ہے ۔ بحوالہ درمخت ارس مصادی ۔

ترجہ: جب دف بجانے اور بانسری بجانے کے ساتھ قرآن ٹرصا جائے تو کافر قرار دیاجائےگا۔
حب ادمی قرآن کو کسی آیت کا انکارکرے یا کسی آیت کے ساتھ مسخوہ بن اور مزاق
کرے تو کا فر موجائے گا۔ ایسے ہی تا تارخا نیہ، ابحرالرائی اور عالمسگیری
میں ہے۔

## بغیرعلم مدیث فہمی گئے۔ راہی ہے

اعتراض 1 " نوگ علم کے بغیر صدیث طلب کریں گئے وہ تباہ ہوں گئے ؟ ( بحوالہ مقدر عالمگیری ۱/۲۳)

اس عبارت سے غیر مقلدی کیا تہجا فذکر نا چاہتے ہیں ؟ فرستوں کی تحریر ابن آدم کی محصنے سے قاصر ہے ۔ بال اگر اس سے یہ نتیجہ افذکر نا چاہتے ہیں کر بنیر علم جو لوگ برا ہو راست حدیث بھنے کی کوشِ ش کریں گے وہ تباہ ہوں گے۔ تویہ بات اپنی جگہ درست ہے جو تو دغیر مقلدین کے خلاف پڑتی ہے کہ اند مجتبدین اور اُولوالعزم علما۔ ربّا نیین بی اصادیث شریفہ کی گہرائی میں بہنچ کر مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں درجہ اجبتہا دکا علم نہیں ان پرضروری ہے کہ اند مجتبدین احادیث شریفہ کا جو مفہم تبلائی اس کے مطابق عمسل کریں، اپنی طرف سے رائے زنی نریں ۔ اگر اپنی طرف سے رائے زنی کریں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور یہی غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سلفی کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ بہی کرتے ہیں کہ درجہ احب تباد کا علم ان سے نہیں ہوتا ، بھر بھی احادیث شریفہ کو ایک جو کو اند جنہ بی احادیث شریفہ کو ایک جو کو اند جنہ بی احادیث شریفہ کو ایک مطابق سمجھنے کی کوشیش کرتے ہیں ،

در عمل كاحكم من فقهار عابدين ميمنوره كري ان ك

سمجھ کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سرخص کو اپنی سمجہ پر عمل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ سے سمار نے اوجھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ میش آبائے حس کے بارے م قران وہ رہنے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ نہ اس کو کرنے کا حکم واضح ہے اور سن ہی شرف کا حکم ہے۔ توہیں کیا کرنا چا ہے۔ ؟ قوآت نے فرمایا کہ ایسے مسائل میں اپنی رائے اور ائمہ مجتہدین کے رائے اور ائمہ مجتہدین کے مشورہ اور ان کے اجتہادیر عمل کرنا لازم ہوگا۔

حدیث مشددین برے:

شاوروافيه الفقهاء والعنابِ ين ولاغضوا فيه دأى خاصة (مجمع الزوائد الرمه) وفي المعجم الاوسط: عن على قال: قلت يَارَسُول النهان نزل بنا امرليس فيه بيك: امرولانهى ، فما تَامُونا ؟ قال تناورون الفقهاء والعنابدين ولا تمضوافيه دأى خاصة (معجم الاوسط ۱۸۸۳) وفي حاشية : الحديث من الزوائد: فقد ذكرة الهيشى في عجمع الزوائد كتاب العلم باب الاجماع ١٨٨١) وقال دوالا الطبراني في الاوسط و وحاله موثوقون من اهل الصحيح والا الطبراني المصحيح المراب الاحمام المستحيح والمعالم المستحيد المستحي

(المعجم الاوسط ٢/٣٧٨)

رج: اس کے بارے یں فقہار اور علمار رہانیین سے مشورہ کرو ، اور اس میں ہی رائے

سے کام ر اور اور عجم اوسط میں حضرت علی سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اسے معلوم کیا کہ اگر ہم میں کوئی ایسا معاملہ بہت اتجائے جس کے بارے میں قرآن حدیث میں نہ کرنے کاحکم واضح ہے اور زبی نہ کرنے کاحکم ۔ تو اس کے بارے میں ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو آگ نے فرمایا کرتم ایسے معاملات میں فقہار اور علما ررانیوں سے مشورہ کرو ، اور اپنی رائے اور اپنی مجھے سے کام مت اور اس صدیت کی سند میں مشورہ کرو ، اور اپنی رائے اور اپنی مجھے سے کام مت اور اس صدیت کی سند میں مشام رواۃ تھے اور معست میں ۔

المن المذكوره اعتراص مي جوباتي تعلى وه خود مضرات غير مقلدين بي كے خلاف برتی بي مصنف بير كوئی الزام نہيں -

### كيا فقه من موضوع حديث ہے؟

اعتراض عو "فقد مي جواتاديث بي أن پر اعتماد كلي نبي بوسكنا جبتك كري اعتماد كلي نبي بوسكنا جبتك كري اعتماد كلي نبي بوسكنا جبتك كركتب صبح دكرلي جائد حالا كمدفقه مي اماديث موضوع بحي بن المحاديث موضوع بحي بن المحاد ا

یہ بات ہدایہ کے مقدم میں ہے بلکہ عین البدایہ کے مقدم میں ہے۔ غیر مقلدین نے عین البدایہ کو جدایہ ہے جو کہ محرف ہیں ہے۔ بلکہ عین البدایہ کو جدایہ کا ترجمہے۔ اور مترجم نے ترجہ کے بعد حکم حکم ہمیت ہی باتیں لکھ ڈوالی ہیں۔ ان باتوں کو صاحب ہدایہ کی جائب منسوب کرنا نہایت علط ہے۔ بلکہ صاحب عین البدایہ کی جائب منسوب کرنا نہایہ ہے۔ اب اصل بات کا جواب یہ ہے کہ صاحب عین البدایہ نے عمدة الرعایہ کے جوالہ کے ایک بات نقل فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دفقہ کے مصنفین دوقہ موں برجی ۔ اب ایک بات نقل فرمائی ہے جس کا حاصل یہ کے کوفقہ کے مصنفین دوقہ موں برجی ۔ ا ۔ وہ مصنف جو رفقہ ہوتے ہیں اور مذہبی می ترت کے بارے میں یہ معلوم جو تا ہے کہ یہ کہ میں ایس موضوع حدیث ما خد معلوم ہوتا ہے ۔ اور موق جی آ جائی ہے۔ اس کی کتا ہیں موضوع حدیث کی آ جائی ہے۔ اس کی کتا ہیں مصنف میں اور مذہبی ان پر مقلّدین خاص کر ہم خنفی دو بندی کا اعت تا د ہوتا ہے۔

1- وہ مصنف جو محدت بھی ہو، فقد بھی ہو تو ان کی کتابوں میں موضوع روایات مہیں ان ہیں گئابوں میں موضوع روایات مہیں ان ہی کتابوں میں ملکہ دہ کئی نہیں معتبر روایت کی ردشتی میں مسائل فقید لکھا کرتے ہیں تو ان کی کتابوں اور مسائل کر لورا بورا اختماد ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں سے غیر مقلدی نہ خراش میں مہر ہو دیے کیا ہے خود وہاں برصاحب میں الہداری عبارت اسماری وجود ہے کہ إن ارسان معنف

محدّت ہو، تقہ ہوتوا عنماد ہوسکتا ہے۔ غیر مقلّدین یا درکھیں کر صفیہ معتبر کتا ہوں پر ہی اعتماد ہوسکتے ہیں۔ غیر معتبر کتا ہوں پر شفیہ کا عتماد نہیں ہے۔ اسلنے صاحب عمدۃ الرّعایہ نے یہ با منبیہ کرنے ہے گئے معتبر کست ایس نہ دیکھیں۔ اور مذکورہ اعتراض میں غیر مقلّد نے ایک بات میں سے اپنے مطلب کا حصّہ منتخب کر کے نقب ل کر دیا اور مطلب کے خلاف حصّہ کوچھوڑ دیا۔ برکتنی بڑی نیانت کی بات ہے۔ اللّٰدان کی ان باتوں سے مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ ممالے۔

#### مدسيت قول امام برمقدم

اعتراض ا " حدث امام كة ل يرمقدم ب- " (بحواله مدايه ا/٢٩١)

خیرمقلدین نے اس اعترافن کو برائے کی طرف منسوب کرنے میں بہت بڑی خیانت کی الہرایہ نے کہ برائے کومن یا ترجیمیں اپسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البت صاحب عین الہرایہ نے ترجیہ سے مہط کر ملاعلی قاری کی ایک بات نعت فرمائی ہے وہ اور کی بات اس طرح ہے قشہد کی حالت میں انگلیوں ہے اشارہ کرنا حدیث شریف سے نابت ہے۔ اسلئے امام ابو منیف ہے نزدیک انگلیوں کا اشارہ ستحب ہے۔ اور اگر حدیث سے اشارہ کرنا تابت ہوتا تو حدیث نول امام بر مقدم ہوتی ۔ مطاب ہے ہے کہ امام ساحب کا قول حدیث سے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ اب بیاں ہوتی ۔ مطاب ہے ہے کہ امام ساحب کا قول حدیث سے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ اب بیاں سے غیر مقلدین نے کتنا بڑا غلط فا کم دائوں کی کوشیش کی ہے نافرین اندازہ لگائیں اور امام مالک نے فکو مکن المرب شام لی بی سندی کو امام الا مجتبدین حدیث المرب شام لی بی برتمام الا مجتبدین حدیث المرب شام لی بی برتمام الا محتبدین حدیث المرب شام مالک ، امام شام کی کومنس سے میں محتب سے محتبدین حدیث المرب شام مالک ، امام شام کی کومنس سے محتب سے مح

صمح كے خلاف اپنى دائے كو ترجيح نہيں ديتے ، بلكه ان حضرات كے استنباط كرده مراكل کسی رکسی حدمیث مشرلعن یا قرآنی آبت کی روسنی میں ہی ہوتے ہیں۔ لبُذا اگر ان انمر میں سے كى امام كے مسئلہ كے مطابق ہيں كوئى نص نظر تہيں آرہى ہے۔ تو اسكا مطلب ينہيں كراس مستلد كمطابي قرأن يا حدمت من كوني نص مبي بعد بلكريه بارى نظر كى كو اسى ہے۔ بال البت ایسا بہت ہوتا ہے کرمٹ فاروایات دوقعم کی ہوتی میں کسی فے کسی روایت سے استدلال کیا اور کی نے اس مے مقابل دوسری دوایت سے الدلال کیا . اور ہرا کے کی نظریں اپنی اپنی مستدل: وایت کی وجہ ترجیع بھی ہوتی ہے۔ اسی وجر سے حصرت امام اعظمة في ارمنا وفرما ياكمي وديث رسول كفلاف كونى بات نبس كرا والمذاتم اس سلسله مي جستجو كرك ويكه لينا ، تم كوميرا ول حدمت كے خلاف نهيں مليكا - بالفرض عيري ا كرمبرے ول كے خلاف كونى حدمث شراف مل مائے توميرا مسلك دہ نہيں ہے بو مسلے سے تمہارے سامنے ہے۔ بلکم اسلک وہ موگا جو حدیث صحیح کے موافق ہے دیکن نشرط یہ ہے کہ وہ حدمت صحیح منسوخ مزمو اور دومری حدمت صحیح اور قرآنی آیت کے مقال من نہو-اورسی حنفیہ کا عقدہ ہے۔ اورسی خنفیہ کا مسلک بھی ہے۔ اس کے خلا ف حنفیہ كا عقيده نهيس ب - توجع عير مقلدين اس عبارت ك ذريع سي مفيديركيا الزام فاتم كرنا ماستين- ؟

امام الوضيقركا قول «اذا صع المعديث فطوهد هبى كاليم مطلب م- درسم المفتى ١٩١٠ شاهى ذكريا ١/١١٤)

امام صاحب نے یہ دعوئی اور بیسلنج اس لئے بہشس فرمایا ہے کہ امام صاحب کا ہر مسئلہ ہر مسئلہ آیت یا صدیف کا حدیث کے واقع کی ہوتا ہے ، اس لئے نہیں کہ امام صاحب کا مسئلہ صدیف کے واقع کے واقع کے واقع کے مطابق جو صدیث صدیف کے فول سے مطابق جو صدیث مدیف میں رہی ہے وہ مسئلہ کے اعتباد سے ضعیف نظر آدی ہے تو کا در اور آ کیلئے صدیف میں رہی ہے وہ مسئلہ کے اعتباد سے ضعیف نظر آدی ہے تو کا دے اور آ کیلئے صدیف

ہے، مگر امام ابوطنیفہ کے لئے صعیف نہیں ہے۔ اس لئے کہ امام ابوطنیفہ نالبی ہیں اورسلسلہ سندس ضعیف راوی امام ابوطنیفہ کے بعد داخیل ہوئے اس لئے ضعف کا الزام امام ابوطنیفہ یر نہیں آتا ، بلکہ اس ضعیف راوی کے سندس داخیل ہونے کے بعد حب داخیل ہونے کے بعد حب والی کے بعد والی کے

# . تقالبه کی ضرورت

اوراً بيول اوراحاديث كے درميان تعسارض كے حقابق كو تحديث بن اوران المرجبردان ك علاوہ یہ کام کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے .اسلے عام سلمانوں پرلازم ہے کر قرآن وحدیث برمی طریعے سے عمل کرنے کیلتے ائر فیہدین میں سے کی امام کی تقلید کریں ۔ اس طرح جوعمل ا امت علم وفعسل مي درخراجتها دكونهين بهويخ بن أن كيلت بمي بدئات صروري م كرقران و سنت ومنع طور رعمل كرف كيلت المرحب دن من سيكى اكدامام كى تعلىدا وراماع كرس -اکی وجہ سے است کے بڑے بڑے علما راور محد میں جو درجہ اجتہا دکونہیں بہونے اس انرازاجہ مس سے کسی ذری امام کی تقلید فرمَائی ہے ۔۔۔۔۔۔ حضرت امام الج يوسفت - امام محسقد، أمام طماويّ ، إمام سمّ الاتمرالحلواني ، إمام فحرالاستلام بزدويّ، امام الوالحن كريٌّ، شاه ولى الشركدت والويّى كو ديمية كنن برات برات مدت الافقيه كمة . عردرجاجتمادكونرم ونجنى وجرس المداور رسول كمع اتباع اورشرىعيت كاحكام بر می طور برعمل کیلے معترت امام الوحنیقہ کی تقبلد فرمًا تی ہے اوراس کے ابندرہے۔ حضرت امام ترمذي كود يهي كتف برياع عدّت اورفقيدا ورصاحب كمال تقيد لاكمول حدثیں یاد تعیں اور رمدی شریف جومشہور ترین حدیث کی کماب ہے انہی کی تصنیف ہے مؤورج اجتهادكونهم يخفى وجرس شراعيت بمعيع طوريمل كيلة عضرت امام ثمانعي رجزالتر على كى تعتبلىد فرمانى ہے ۔

تا فظال برکانی عبورتما بر درجراجبها دکونه به و نیخ کیوجرسے امام شافنی کی تقلید فرمائی ہے۔
دجال برکانی عبورتما بر درجراجبها دکونه به و نیخ کیوجرسے امام شافنی کی تقلید فرمائی ہے۔
ای طرح امام ابو داود کو دیکھے کتے بڑے ورت اور فقیہ تھے۔ ابوداؤد شرلف انہی کی تعدیف تعدیف ہے۔ امام نسائی کو دیکھے کتے بڑے محدت اور فقیہ تھے نسائی شرلف نہی کی تعدیف ہے۔ مرکز درجہا دکونه بونے کی وجہ سے مفرت امام احمد بن صبل کی تقدید مرمائی ہے۔
مرکز درجہ اجبها دکونه بونے کی وجہ سے مفرت امام احمد بن صبل کی تقدید مرمائی ہے۔
ما فظ الدنما ابن عدالہ مالکی کو دیکھے کتے بڑے فقیہ اور محدث سے مرکز درجراجب دکو

شبہوننے کی وجہ سے حضرت امام الک کی تقلید فرمائی ہے۔

حب اتنے بڑے بڑے فقہار اور محتمین من کولا کھوں حدثییں یا دیمفیں جنہوں نے حدث کی ایسی بڑی بڑی کتا ہیں لکے ڈوالیس ہیں کرجن کی کت ابوں کو پڑھے بغیر آجکل کو تی مستندعا لم نبين بن سكما أو السع برات برات محدثين في شريعية بريم طور رعمل كميلة الحمه العبرة من سع

كى رئى امام كى تقليد فرمانى بـ

تواب وہ کو نسائنمص ہے جو اپنے آپ کو تعسلید سے بالا تر ٹما بت کرسکے ،اور حواس بات کا دعوى كرك كرميس تقليد كا ضرورت نبيس. بلكهم قرآن وحديث يربرا و راست عمل كرسكة جي -ان سے پوچھاجائے كەكىيا تمبيل امام ترمذى ، المم ابوداؤد ، ا مام نسائى ، ا مسام طماوی اور این مجرعسقلانی وغیرہ سے تھی زیادہ صریتیں یادمیں بجبکہ انہوں نے لاکھول حدثييں يا د مونے سے باوجود تقليد فرمائي ہے . تو تہيں تو ہزار يا مخبوحد شيس ميني يا دہيں توتم خود سبت لاؤ كرتمبارا به دعوى كبال تكصيح موسكتا ، نيزاتم اربعيم سيحسى كي تقليد كرنے والوں يرطرح طرح كے طعن وكشنيع كرتے مور اوربے يرص لكھے خالى الذبك مسلمانوں کو اُردوکی کت بوں سے اینے مطلب کی عبار میں وکھا و کھا کر بلاو جرشکوک مشبہات میں ڈانے ہو۔ کیا سی تمہاری دسی وطوت ہے۔ کیا سی تمہاری عبادت ہے ہ النَّد يَاك تمام مسلمانوں كى حفاظت قرمائے۔

### حديث مين تقليد كاثبوت

یہاں لگے ہاتھ تعت لیدے بٹوت پر وڑو حدثیں اور بھرعلما رامت کی چند تحسر رات تقلید کی ضرورت کے بارے میں بیش کردیے ہیں، شاید الندے کسی مبدے کو فائدہ بہنے

حدایث عله مامع ترمذی مشنن ابن ماجه اورمسندا مام احد بن عنبل می حضرت

عذبینے کے ایک روایت مروی ہے کرحت ورنے حضرت ابو بکر اور فکر کی طرف اثبارہ کر کے فرما یا کرمیرے بعد تم ان وونوں کی اقت دار کرنا۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت مذافة فرماتي مسركهم مصور كم ياس مجع ور تع مع معرصور فرا اكرية نسي كالمهاد درمیان میرا رساکتے دن اقی ہے۔ للبذا میرالعد تمان لوگوں کی اقتدار کرو سرکہ کرمضرت ابو بحراث ادر عرض كى طرف اشاره فرمايا اور فرايا كه عمارين يام کے عبد کومضوطی سے بجرا و بھیدو پیمان انہیں کی طرح كرو اورفرا إكرحضرت عبدالندمن مسوديغ جویجی بات بیان کریں اسکی صرور تصدیق کرو ۔

عن حديفة قالكتاعندالتبي صَلى الله عليه وسلم جلوشا فقال انى لا ادرى ما قەدىقىائ نىكم فاقتىدوا باڭذىين مىن بعدى وأشارالى إلى بكروع وتمست كوا بعهدعاروماحدتكم ابن مسعودفصل ثخ (مسئدامام احدين حنيل ٥ / ٥ ٨٣ ، ۲۹۹/۵ ، ترمذی شویت ۱/۱۰۲)

حلىثاعك

وعن على قال قبلت يَادِسُول الله ان فزل بنا اموليس فيه بيان امرٌ ولاني فحمًا تامرني قال شَاوِرُ وَافِيهِ الفقهاء والعابِدُ ا ولاتمضوا نيه دأى خاصة - دواة الطبران في الاوسط ٢٠٨/٢ ورجَالة موتَّقون من أهل الصحيح - عجم الزوائد المما-.

حضرت علی سے مردی ہے فرائے میں کرمیں حصور مسلی الشرعلیہ ولم سے سوال کیا کر اگر سم می کوئ معالمه ایسا پش آجائے حس سے بارسیس قرآن وسنت ميس زكرف كاحكم وانع ب ا درزي زكرنيكا تواس بادسيس آب بم كوكيا حكم فراتيس وحضورت فرااكنم اس فقها ومتبدين اور علما برتايين كمشوره يرعمل كرو- اورايي مجد اور ایی دلت اس میں : حسکا با کرور

تقليد كجوازيم كما رامت كا القاق المام فز الدين دازي تنسير كريس

ان العامى يجب عليه تقليد العلماء في احكام الحوادث لاندًا هربالرّد إلى الرّسُول والى الُولِي الاعور ( تغيير تخر الرازى ١٠٠/١٠)

برت عام سلمانوں برواجب ہے کرم ہدفی الما بل ی علمار وفقهار کی تعلید کرے اسلے کری ای کوانے معاطلات کے باریس رسول اور اولی الامروعلمار کی جانب رجوع کا حکم کیا گیا ہے۔

ما فظ ابن عبدالبرمالكي الري ما مع بيان العلم وفضل مي نقت ل فرمات بي:

علماراتت كاس بات براتف آق ب كرعاتمة المسلمين برائي زماز كے نقبت اروعلمار داسمين كى تعت ليدلازم ہے ۔ ولم تختلف العلماء الدالعامة عليها تقليد علمائها انهم المرادون بقول الله عن وحيل: قاستُلوا اهل الذكر انكنتم لا تعلمون . (ما مع ميان العلم وتصله ١٥/١ ميروتي -)

اور الدفي اس ارمت دمي علما راستين مي مراديس-

فاستاوااهل الذركر ان كنتم لا معلمون . الرئمين معلوم نيس بي قوالم عروي الاكرو-

( مورة خل آبت علم )

حضرت شاه ولى التدمحة ف داوي حجة التراك الغدمي نقل فراتي :

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة الحررة قلاجتمعت الامته اومن يعتدبه منها عليجاز تقليده التي ومناهدا، وفي ذلك من المصالح ما لا يحقى لا ستماتي هذه الا يام التي قصرت فيها الهمم جدّاً واشريت النفوس الهوى، واعجب كل ذى لأى براً يه.

(حجة النَّد البالعة/م ١٥)

وفى شرح جمع الجوامع للمعلى والاصحانة عب على العامى وغيرة المان أيسلغ رسبة عبد المحمدة المرتب المحمدة المرتب المحمدة المرتب المحمدة المرتب المحمدة المرتب المحمدة المح

ان جاروں مدون وجع شدہ مذاہب کی تقلید کے جواز برائج تک است کے قابل اعماد افراد کا اجماع رہا ہے۔ اوراس تقلید میں اسی مصالے میں جو تفی نہیں ہیں بالحدی اس رہانہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں الحدیث ہیں ہیں۔ اور شہندوں میں خواہشات جاگزیں ہوگئیں ہیں۔ اور شہندوں میں خواہشات جاگزیں ہوگئیں ہیں۔ اور شہندوں میں دائے کو ایتی سمجمناہے۔ اسس لے اور شہندوں میں دائے کو ایتی سمجمناہے۔ اسس لے تقلید دلازم ہے۔

اور مملی کی جمع الجوامع کی شرح می ہے کا صع بات یہ ہے کر عامی اور فیرعامی جومر تباجتها دیک زمیو نیے ہوں م ان کیلئے مجمد ان کے مدام ب میں سے میں و مفسوص مدم میں کو لازم بچرانا واجب اور صروری ہے۔

#### المِل مَديث اوراحناف كااتفاق

(اعتراض ال) " البرحديث اور احنات مين اتفاق بالبم مونا جائج القيناً) ( محواله مدايد الروس)

حواله اورعبارت دونوں علط می جواب کی عبار میں یا تنہیں ہے۔ ہاں البت اتی ہا تہ مورے کی غیر مقلدین نے مقرت امام الوحیت قد اوران کے جین بریرالزام لگادکھا ہے کہ یہ لوگ، حادیث رسول کو کوئی وزن نہیں دیے ہیں بلائنی رائے اور فیاس کو مقدم کر کے ای سے کام لیتے ہیں یرحفرت امام الوحیت اور احتاف برغلعا الزام ہے ۔ اسلے کرام الوحیق اورا حتاف برغلعا الزام ہے ۔ اسلے کرام الوحیق اوران کے مقابلے میں ابنی دلئے اور قیاس کو کوئی وزن نہیں دیتے ۔ اور اس کی مقابلے میں ابنی دلئے اور قیاس کو کوئی وزن نہیں دیتے ۔ میں اس کے کرام حدیث مقلدین نے بہور کر حدیث برغمل کرتے ہیں اور قیاس کوئی سیست وال وہے ہیں ابنی وجہ عظم تقلدین نے بھور کر حدیث برغمل کرتے ہیں اور احکام ۔ میں صفیف ہے اور خیاب کردہ میں اوراحکام ۔ میں صفیف ہے استدلال نہیں کرتے اگر صفیف ہے تو بھارے کے مقابلے میں احداد کی مقابلے میں احداد کی مقابلے میں اوراحکام ۔ میں صفیف ہے استدلال نہیں کرتے اگر صفیف ہے تو بھارے کے صفیف ہے اوران کے نبید داخل ہوا ہے ۔ مام ماحد برخ سیال میں احداد کی تعدد اخل ہوا ہے ۔ مام ماحد برخ کیا دام ماحد برخ سیال بھی ہیں ۔ اور سیالہ نروس صفیف را وی امام صاحب با بھی ہیں ۔ اور سیالہ نروس صفیف را وی امام صاحب با بھی ہیں ۔ اور سیالہ نروس صفیف را وی امام صاحب با بھی ہیں ۔ اور سیالہ نروس صفیف را وی

## الإقران ، إلى عَديث ، إلى سُنتُ وَالجماعة

اعتراض مال سر حضرت امام عظم حب بغدادی وارد موت و ایک الم تعد فیسوال کیا که رطب الجی تھور) کی بع تمر (سوکھی تھجور) سے جائزے یا نہیں ؟ لہٰذا الله حدیث کا وجود امام الوضیف یکے زمان میں نابت ہوا۔ (کوالہ دیخنار ۱۳/۱۳ مقدم الیار ۱۹۹۵)

#### دینِ اسلام سے مسلماصول

ن كتاب الله ( عديث رسول ملى الله عليه ولم المجت العمار -

## اجماع كي مجيت

اجاع کی تعوای کی وصاحت یہ ہے کہ برات پر تمام صحابہ نے بلا اختلاف اتفاق کرلیا ہے ، اور کسی نے بھی کیرنہیں کی ، اور پھراس کے بعد پورے دورِ محابہ اور دورِ تا بعین سے اس برعمل کا سلسلہ تسلسل سے ساتھ جاری ہوجیکا ہوتو اسے اجماع محابہ کہتے ہیں جیسا کہ جیش رکعت تراوی کا سستلہ ۔ اس مسئلہ برحضرت عمر الحکے زمانہ سے تمام صحابہ کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ تمام صحابہ کا اجماع ہوجیکا تھا۔ اور پھر باتفاق جیسے صحابہ عمل کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے اس برعمالا یا قولا "کیرنہیں فرمائی ، پھرامت کا سوادِ اعظم مال سنت والجائم جن میں ان میں سلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔ اور انت الت

تا قیامت جادی رسیگا.

ای طرح جوگی افدان اول کامسکہ ہے۔ اس مسکد میں حضرت می اُن کے دورِ خلافت میں جیع صحابہ کا اجماع ہو جدکا تھا کریہ افدان میلے نہیں تھی لیکن حضرت میان کے زمانہ میں ضرورت کیوجہ سے اسکا سلید نشروع کردیا گیا۔ اور تمام صحابہ نے اس عمل کے اور بالا احتسالا ف انفاق کرلیا ہے۔ بچراس کے بعدا تمت کے سوادِ اِلْم میں اس اوران بڑمل کا سالہ اِسلسل کے ساتھ ماری ہوگیا۔

اسی طرح اجماع است کی تحییت اوائے نامدارعلا القبلوہ والسلم کی اس مدید میں سے ابت ہوتی ہے ابت ہوتی ہے ابت ہوتی ہے کہ افت الف کے زمانہ میں میری سنت اوران خلفار واثدین کی سنت کو مفہو وا کرو لیا کہ وجو ہدایت کیلئے مسعل واہ میں اور حضرت مگر اور حضرت عمان کر دونوں خلفاء واثدین میں سے میں ایک جاری کردہ ان منتوں کی جمیت آپ کہ اس ارشاد سے ابت ہوتی ہے۔

بے سٹک تم میں جو اوگ زندہ دیں تے بہت سے
اختمالاف دیمیں کے تم اپنے آپ کوا مور شرعیہ کی برعت
سے بچا کا اسلنے کروہ گرای ہے۔ اہدائم میں سے جوافرال ان کا دمان ہائے اس برلازم ہے میری سنت اوران خلفار راشدین کی سنت کو مقبوط برط ایمناجن کی اثمیاع راشدین کی سنت کو مقبوط برط ایمناجن کی اثمیاع راشدین کی سنت کو مقبوط برط ایمناجن کی اثمیاع رائدین سنعیل راہ ہے انکوائی داڑھوں سے ضبوط برط

فاند من يعيش منكم يرى اختلافا كتابرًا والم وعد تات الامورفان اضلالة فن الدرك فألك منكم تعليد يستنى وسند الخلفاء الراشدين المهل باين عضرا عليها بالنوليون الراشدين المهل باين عضرا عليها بالنوليون هذا - كل بن صن صبح - (المتدرك لما كم ١/١٠١)

قياس كى مجيت

كودسي كا.

صرف ما عن معاذان النبي الله عليه ولم قال لمعاذبن جبل عين بعثد الى اليمن فذكر كيف تقصى ان عرض الله قصاء قال اقصى الكتاب الله قال فال الله قال فال الله قال فال الله قال فالله والله قال الله قال الله قال الله قال المحتمل فالله والله قال المحتمل فالله والم يكن في سنة رسول الله قال المحتمل والحي والا الوقال وضرب صدرى فقال المحتمل الله قال المحتمل الله على وفق رسول والمحتمل الله عليه وسلم الما يرصى رسول الله عليه وسلم الما يرصى رسول المحتمد الله عليه وسلم الما يرصى (سول) المحتمد الله عليه وسلم الما يرصى (سول) المحتمد المحتم

عظ معلیت وعن علی قال قلت یا رسول الله ان نزل بنا امرلیس فید بگان اعر و لانهی فعا تا امرنی قال شاور واند الفقهاء و العابدین ولا تمضوا فیدرای خاصت و دعالهٔ الاوسط ۱۳۸/۳ م و دیجالهٔ موثقی من اهل المصحیح و

عقرت معاذبن مبل ہے مروی ہے کرمفیوری الدملیدہ کے

ان کو مین کو ہینے وقت قرمایا تھا کو اگر تمبارے ہا س

وقرمایا کماب اللہ کے قراعیہ ہے۔ آب نے فسیر مایا اگر

من اللہ می سلامط و کیا کرد کے ۔ وقرمایا اللہ کے دروی اللہ کی منت کے ذریعے نے فیصلا کرون کا ۔ واک نے قرمایا کا گر

منٹ دروں اللہ میں مسلام نظری کو کی کو آبا کی نہیں ایک دائے ہے اجہا دکر وقت اوری کو کی کو آبا کی نہیں کرون کا ۔ واک نے وسلام کرون کا ۔ واک کے قرمایا میں کرون کا ۔ واک کے قرمایا مردون اللہ میں کے مسلومی کے دروی کے دروی کے دروی کے دروی کے دروی کی کرون کے دروی کے دروی کے دروی کے دروی کے دروی کی کرون کی کرون کے دروی کے دروی کی کرون کی کرون کے دروی کی کرون کے دروی کی دروی درو

حفرت کی سے موی ہے فرمانے ہی کوی اے میں استحقود سے اور اس کی کا گرم میں کوئی ایسا معاطمین آجائے میں کے بارمین واس ہے اور کے بارمین واس ہے اور در کی ایس بارے میں آب ہم کوکست حکم فرمانے میں وصفور مطالہ علیہ ولم نے فرمانا کوئم اس میں مقدار جہدین اور علمار ریاسیوں کے مشورہ برخسسل کر و مقدار جہدین اور ای رائے اسمیں زمیلا یا کر و۔

#### دورماضرك ابل قرآن

الله قرآن موجوده زمانی اس گراه فرقد کوکها جاتا ہے جواصول شرع میں سے صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث رسول مسئلے اللہ علیہ و کم اور اجماع صحابہ کو کوئ مقام نہیں دیتا بلکہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اور الله قرآن کا لفظ اس گراه فرقہ نے خود ابنی جانب منسوب کیا ہے۔ حالا نکہ الله قرآن کا لفظ حضور نے امت کی اس جماعت کیلئے استعمال فرمایا ہے جوان مذکورہ مینوں اصولوں کو حجت مانی ہے۔ اور موجودہ زمانہ کا یہ گراه فرقہ جوان مذکورہ مینوں اصولوں کو حجت مانی ہے۔ اور موجودہ زمانہ کا یہ گراه فرقہ جوانی کو اللہ قرآن کو ایس کی اسلام سے خارج جانی ہے۔ اس کے لئے مزید تعارف کی مزودت نہیں ہے۔

#### دُورِما صرك ابلِ تَدريث

موجودہ زماند میں اہل صدیت ہے وہ غیر مقلدین مراد ہوتے ہیں جو اصول شرع کی مینوں سموں میں سے صرف ہوئی دوقت مانتے ہیں ہیں کتا ب اللہ ، صدیت رسول اور سوگ اجماع صما ہے جو تحت مانتے ہیں ہیں کتا ب اللہ ، صدیت آبر العبہ جہاں ان کا اپنا مطلب آبر اے تو مان بھی لیتے ہیں جساکہ نماز میں صفوں میں کھڑے ہوئے کے ارے میں قدم سے قدم مبلانے کی بات حضور کے قول میں نہیں ہے ، بلکہ صابہ کا عمل ہے ۔ اس یہ یہ توگ بصد مرہ ہے ہیں ۔ اور جہاں اپنا مطلب نہیں پڑتا ہ بال نہیں مانے جساکہ بین رکھت تراوع کا مسللہ ہے ۔ بگر یا کران کا نفس ہی ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلے اس جاعت تو بھی اگر کراہ اور ف این ہے ۔ مربا جائے ورث یہ خلط نہوگا۔

بهندوستاني سيلفي

سلف كالفظ مضرات معابر كرام! در تابعين اور تبع تابعين كے لئے بولا جا "اب

ان کارنما نرجی فیرالقرون کا ہے۔ اور ان کا اجماع اور قرآن وحدیث سے مستنبط کرو، مسائل امت کے سے تجت شرعیہ ہے۔ ان کو مانے والے ہو دھیقت سلفی اور البسنت والجماع ہیں۔ بیکن اب موجودہ زمانہ میں ان غرمقلدین کو مبند وستانی سلفی تجتے ہیں جو فیرالقرون کے اساطین احمت اور سلف مستنبط سکائل کو کی اساطین احمت اور سلف مستنبط سکائل کو مستنبط سکائل کو مستنبط سکائل کو مستنبط سکائل کو کہنے ہیں اور طرحانے راشدین اور فقہا برصحابہ کی ست ان میں تخت الفاظ است جمال کے لیے ہیں اور طرح کہ دینے اور ان کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کوسلفی کہنے لگے۔ کالیے ہیں اور مسلفی ہیں اور در اہل سنت والجاعت تو مائل کہ نہ وہ سلف میں اور در اہل سنت والجاعت میں۔ بلکہ سلفی اور اہل سنت والجاعت تو وی کوگ ہیں جوسلف میں اور مائل سنت والجاعت ہیں۔ المحدیث میں جوسلف مسائمین اور صحابہ کوام کے تا ہے ہیں۔ المحدیث ہم مقلدی آئل سنت والجاعت ہیں۔ والجاعت ہیں، خاصکر احناف جو انمی مجتبدین سے امام ابو حیث ہیں۔ مذکر یہ فیر مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ امام الک سام مائل میں، خاصکر احناف جو انمی میں منازی ہیں، خاصکر احناف جو انمی موجودی مانے والے ہیں، خاصکر احناف جو انمی میں مائل کا برائل میں مناز کر یہ ہیں۔ ایک مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ امام الک مائل میں مناز کر یہ ہیں۔ امام شافعی مائل مائل میں مناز کر ہی ہیں۔ اور کو میائی میں میں مقلدیں ۔

#### ابل سنت الجماعت

یہ وہ جماعت ہے جو کتاب القداور صدیت رسول صلے اللہ علیہ وہم اور اجاع صما ہم کو جست مائی ہے۔ یہی وہ اہل سنت والجاعت ہیں جن کے لئے حضور نے ناجی ہونے ک بشارت وی ہے۔ حضور سنے اللہ علیہ و کم کا ارشاد حدیث یح میں ملافظ فرمائے۔ و تفاقد قدام تم علیٰ شلف و سبعین فرق ہ (الحدیث) کرمیری است ہم فرقوں میں تعتیم ہوجائے گی ۔۔۔ اس کے بعد امام ترفزی اس حدیث کے بارے می فرماتے ہیں مدیث نے اور ایک دوسری مدیث شریف ای اور ایک دوسری عدیث شریف ای اور ایک دوسری عدیث شریف میں اس کا بھی اصافہ ہے کہ من فی الناز الله بلة واحدة ادواہ الح اکم فی المستدار الم اللہ بلة واحدة ادواہ الح اکم فی المستدار اللہ بلتہ واحدة ادواہ الح اکم فی المستدار اللہ بلتہ واللہ فرق میں سرف ایک فرق بینی المستدار اللہ بلتہ والا فرق میں ہوگا۔ اور پی است کا سواد اغظم ہے اور اسی کو الم سنت ایک فرق بینی ان تم شرف والی میں اس ف والا فرق میں ہوگا۔ اور پی است کا سواد اغظم ہے اور اسی کو الم سنت ایک فرق بیا عت

کے بہت ما دے مبدوستان میں برطوی مکتب فکر سے اوگوں نے اپنے آپ کو امل منت ہوئے کی شہرت دے رکھی ہے۔ رسی نہیں ہے۔ بلکہ فیرشری رسومات کے سائق یہ فرقہ ممتاز ہے۔ اس لئے ان کا اپنے آپ کو اہل سنت کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل صدیت یاسلفی کہتے ہیں۔ اور مشکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔

## امتت كاسوا داعظم بى ابل سنت الجماعت

امّت کا سوادِ افظ سم بی اہلِ سنت والجاعت ہے۔ اور دُورِ اوّل سے اب کہ امّت کا سوادِ اعظ سم حضراتِ ائم ارلجہ کے متبعین ہی کو سمجھاگیا ہے۔ اور ائم ارلجہ کے متبعین کے علاوہ وُنیا کے اند رمختلف فرقے جو آئیں ان می سے کسی کو اہلِ بی نہیں سمجھاگیا ہے۔ وہ سب کے سب طالعہ زائعہ ہیں۔ ایسے فرقے آئے دہتے ہیں اور جاتے دہتے ہیں، جن کے اور سوادِ اعظم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور سوادِ اعظم کا اطلاق اللہ معلی ہونے ایک کی اتباع میں بی خوات امام سے فتی ہی اور حضرت امام اجمد بی صنبین بری ہوسکتا ہے۔ اسکے ائم ارلعہ میں سے کسی اور حضرت امام احت میں بی نجات ہو سکتی ہے۔ جو آقا ہے نا مدارعلیہ الصّادِة والسّلام کے ارشا دات سے واضح ہوتا ہے۔

اب میں اس بات سے تبوت سے لئے چندروایات ناظرین سے سامنے پیش کرتا ہوں ، شایر کسی اللہ سے بندے کو ویسا بگرہ مہونے جائے۔

حصرت ، بن عرصے مردی ہے کر مصنور نے فرما یا کاللہ تعالیٰ اس است کو تھجی گرای پر جمع نہیں کردیگا۔ اور فرما یا اللہ کی مَد دجماعت پر ہوتی ہے۔ البُذا تم است کے سوار اعظم سینی ٹری جماعت کا اتباع ا عنابن عمر قال: قال رَسُول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الجماعة على الشيع المساول الاعظم فانته مَنْ شَدّ فاتبع الله والاعظم فانته مَنْ شَدّ

شد في التاد..

(السندرك للحاكم الر٢٠٠ صديث ٢٠٠١)

عن ابن عُرِّفال قال رُسُول اللهِ عَلَى اللهُ هَلَا مَ اللهُ هَلَا اللهُ عَلَى الصلالة اللهُ اللهُ عَلَى الصلالة اللهُ والتّبعوا السّواد الاعظم فانه من سَدَّة في المناود

(المستدرك للماكم ا/٢٠١ حديث ٢٩٥)

کرد-اور جو اس سے الگ رہیگا اسے الگ کرکے جہنم میں ڈوال دیا جائیگا۔

حصرت عبداللہ بن عرض فرائے میں کر حصنور کے فرمایا کو میری فرمایا کو میری است کو پاید فرمایا کو میری است کو گار اور تم سب است کو گرای جرب عب راستا را معلسم ایکا اشت را می موجہ میں جواس سے میسے ہوگا است الگ کر کے جہنم میں والد یا جائے گا۔

مفرت ال عرض موی بے کا قلت نا مدار مدال ہے فرمایا کا لیدتعالی میری است کو مجمع کمرا بی برجیع نہیں فرمایت کا اور اللہ کی مدد الیبی بی جماعت برا تی ہے ۔ بہاراتم احت کے سواد الفصم (ٹبری جماعت) کا اتباع کرو جو اس سے امگر ہوگا اسے امگر کر کے جہنم یں ڈالدیا جا ترگا ۔

ی سب روایات مستدرک ماکم می سندجید کے ساتھ موجودیں - اور آگی مالیت میں مزید کئی روایات مستدرک میں موجودیں - ان تمام روایات سے تابت ہواکرسواد اعظم کی اتباع لا مہے - اورسواد آغظم کون ہے ؟ اس یا رہ یں امت کا اتفاق اس بات یرموجیکا ہے کرسواد افظم کا مصداق ائر اربولیمی حضرت امام ایوصنیف مصرت امام مالک مسئون امام مالک محضرت امام مالک محضرت امام شافی محضرت امام احمد بن حنیل تے مقبصین ہی میں -

عنانس بن مالك يقول سمعتُ دَسُوْلَ اللهِ صَطَاللهُ عليهِ وسَلم بقول است احتى لا تجتمع على صلاله وفاذا وأب تعمُ اختلافاً فعليكم بالسَّواد الاعظم -

( این ماج سنسرلیت /۲۸۳)

قال الوائمامة الباهل عليكم
 بالتواد الاعظمة

(مستراهین منیل ۱/۵٪ و ۲۲۸)

حفرت انس سے مروی ہے فرماتے ہی کرمیں نے صفور سے فرماتے ہوئے سُنا ہے کرمیری اسّت ضلالت و گراہی پر جینے نہیں ہوگی ۔ لہندا جب تم اختسان و یکھو تو اپنے آپ کو سوا دا صفلم (بڑی جماعت) کے سُسا تھ لازم کرلو۔

معنرت الوامار باعلی دنی الدّوز فرماتے بی کر سحاد اغطیم کولازم کچا او ۔

ابن ماج کی روایت کو اگرم کرور کما ما سکتا ہے بیکن مستدرک ماکم کی متعدد روایا اس كى مؤيد مي - اورمستدرك مائم مي مسلسل دس دوايات اس موصنوع سيمتعلق نقل كى كى بي - اورائيس سے بم نے تين روايات آپ كے سامنے ميش كردى بي - اوروہ روايات السي ضعيف منبي مي ج قابل استدلال نبول ، بكروه تمام معايات قابل استدلال مي يزمسندامام احدين سنبل مي حضرت الواما مرباعي كا الرب كرسواد اعظم كو لازم يكرفو- اسط تمام امّت پزلازم ہے کہ انمہ اربع میں سے کسی ایک کا اتباع کرے۔ اورمیادوں اماموں مے معین ہی درحقیقت اہلِ سنت ہیں جیسا کہ اوہرکی دوایات سے واضح ہوتا ہے۔ اورجولوگ اترادیع مى سىكى ايك كى اتباع نبيس كرتے بى - اور معرائے آئے ابل سنت ہونے كا دعوى كرتے من قوا تكا دعوى صح تبيس ہے۔ اور صفى مسلك من سى اگر ديجها جائے توسوا د اعظم كا اطلاق دو بندى محتب فكربري موسكما ہے۔اسلے كمانى مي علمارصلى ارمشائخ كثيرتنداد من سيدا موتي عن مح كارنا مع امت في ديكه التي اوردنيا بعرس اسي كتب فكر يحتنى لوك زياده مين اسلية منفيرس سراى كتب فكري وك الريسنت والحاعت كے دائروس داخل ي

## نيرالقرُون كے اہلِ قرآن واہلِ عَربت

ما مبل میں موجودہ زمانے کے اہلِ قرآن واہلِ حدیث کس کو کہتے ہیں اس کی وضا دیت آپ کے سُلٹ آپ کی اسکن ساتھ میں یہ ہا ہے معلوم ہوجانی جاہئے کر خیرالقرون میں اہلِ قرآن وامسلِ حدیث کس کو کہا جاتا تھا۔

خالقرون مي معنو وسيال عليه ما ورسحاب و ما بعين كوزمانه من ابل قرآن ان كي بيخ مؤمنين كوكها جا المحاجم ول رات وون قرآن كرام كى الاوت كواور عن بجون كي ماز فرها كرف بناركها تها اور لورى رات نوافيل من گزار ديت محد اوراخر شب من وقر كى نماز فرها كرف عقر جنانجه آب نه المعد المقد إن كرف عظ كرما قو يا و فرما يا وان الله و تو يكوب السي من وتر بر صف كيل با اهل المقد إن كرف عظ كرما قو يا و فرما يا وان الله و تو يكوب السيور ال والله فا وتروا يا المعد المقد إن درمنى شريف الراس الراس زمان كي كمراه ترك الله قرآن ي كف لكس كرم دي من ابل قرآن سيم مي لوگ مراويس توجو في اوركذاب بول كرداس كرده فو دروي باك من موجود يو

اور بوجود و دماند س الم حدیث کس کو کہتے ہی اس کی وضاحت می ما قبل می آبی لیک خیرات صحابہ خیرات میں الم حدیث کسے کہا جاتا تھا یہ مات می کسل کر سائے آجائی جائے ہم اس صحابہ و المعین اور بنے تابعین وائر میہدین کے زمانہ میں المی حدیث آن محدین کو کہا جاتا تھا جن کا شمارا کر جرح و تعدیل میں سے تھا ۔ اور الا کھوں حدیث سے ندور جال کے حالات کے ماتحدان کو یا دھیں جب اکرا مام کی بن سعیدالقطان واحدین منبل علی این المدی ، شعب ابن مجاج ، عبدالتدی ، شعب ابن مجاج ، عبدالتدی ، شعب ابن مجاج ، عبدالتدی المبادک وغیرہ بن محادت ملاحظ صند مائے۔ سے وکر فرطا ہے امام مرمدی کی ایک عبادت ملاحظ صند مائے۔

وقدضعفة بعض اهل الحديث منهم يحيثى بن سعيد القطان واحل

این حنبل . (ترمدی مشعریف ۱/ ۹۳)

اب غرمقادین جومنکری اجماع صحابر اورمنگرین فقد بین اورائیے آپ کوالی وروش وراحادیث ترفید بین کیا وہ یہ کہ سکتے ہیں کوا مام کیٹی بین سعیدا مام احمد بین حنبل وغیرہ کوجی قدراحادیث ترفید یا دعقیں ۔ اس طرح ان غیر مسلمہ کا کوجی ان تعداد میں احکاد بیٹ ادہیں ، الکال کوجی سسم اہل حدیث کرسکس ، ایسا ہرگر نہیں بلکہ یغیر مقددی منکرین حدیث جو اینے آپ کواہل قرائ کہتے ہیں انعین کیطرح اپنے آپ کواہل حدیث یاسلمی ہونے کا جمواد کوئی کرتے ہیں ، اب ہم اصل اعتراض کا جواب آپ کے ماصفے میس کرتے ہیں ۔

### اعتراض يراكا اصل جواب

اعتراض ۱۱: ان الفاظ كيها كان الماعظم حب بغداد واردموت وايك الم حدث نے سوال كياكر رطب دي تھور) كى بنى تمر (موكى تعور) سے جائز ہے يانہ بن المنداالي حديث كا وجود امام الوحنيف كے زمان من تابت ہوا۔

اس مسلوس مداید ودر مت رکا حوادی بیس ہے۔ ان البتہ صاحب عابد الاوطار نے در مت رکا ترجہ کرنے کے بعدائی طرف سے یہ واقع نقل فرمایا ہے ای طرح نے القدیر اور عمایہ میں اس واقعہ کی جانب اثبارہ موجود ہے بیان کہ بیس نہیں ہے کہ موجودہ نمانہ کے گراہ کی اہل حدیث کا وجود امام الوصیف کے زمانہ بی ابت جواب واور سے واقع رہے کہ جدا ما الوحیف بی بعدا دستر نف لے گئے آوان سے مذکورہ مسلم سے معالی بعض ایسے می میں نے سوال کیا کہ جن کو اضادیت آونوں ایک می کہ ان میں بہت کو مسلم سے کہ اجا استباط کی صلاحیت ان بی بہت کی می ایسے می در میں کو اس زمانہ میں الی حدیث کی استباط کی صلاحیت ان بی بہت کی میں کہ کہ در میں الی حدیث کہا جا یا تھا توانہوں نے بر سوال کیا کور طلب ایسے می بیتے می کے عوض میں جا کرنے یا بہت توامام صفاحیت نے ان انف اطاب نقیب انہ میں الی در المام صفاحیت نے ان انف اطاب نقیب انہ میں ہوا کہ دیا ۔

الرطب إمّاان يكون تمرّ ااولم يكن فان كان تمرّاجاز العقد عليت لقوله عليه السَّلام: التَّمرُ بالتَّمرِ وأن لمربكنُ جازلِقوله عليه السّلام فاذا اختلف النّوعان فبيعُواكيف شُهُم - (في القدر ١٦٩/١) رطب دو حال سے خالی نہیں ، یا تو تمر کی طرح مو تکی یا نہیں ۔ اگر رطب تمری طرح ب وعد جائزے ، آپ مسئے اللہ علیہ وسئلم کے ادمث وہ التّحد بالتّحر ہی وحبہ ے . اور اگر تمری طرح نہیں ہے تب بھی عقد جا ترب آب ملی اللہ علیہ وسلم کے ارمشاد

و فاذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئم وكي وجر عدر روسي الك الك

ہوں توجس طرح جا ہو بی سکتے ہو۔ تو اس بر اس زما رہے بعضے محدثمن جن می قوت اجتہا و واستنباط نبس متى ، انبول نے حضرت سعد بن ابی وقاصٌ کی وہ روایت بہشر کی

جو زیدین عیاش سے طرائی سے نابت ہے جسس میں بیع کی ماننت ہے۔

د عیمے ترمذی شریف ۱/۲۳۲- تواس برامام ابسنید اندین عیاش بران العاظ سےجرح فرمائی ۔

هٰذا الحديث داسُرٌ على دنيد بن عياش و ذبيدبن عياش معن لايقبل حدسته الز

اس حدميث كامدار زيربن عياش يرب، اور زيرب عياش كى حديث قابل اعتباريس (نتح القدير ٢٠/٤ مطبع بيووت ١٦٩/ مطبع كوسيشه)

توامام ابوصنيفًه كى فراست يرال بغداد كوحيرت مونى . اور زيرب عياش ير امام صل نے جو کلام فرما یا اسس کو ائمہ محد ثمن نے سے سن مجھا۔

واستحسن اهـُ لم الحديث منه هُ ذاالطعن -

(عناير من نستع القدير بيروتى الرمه ، كوميث ١٤٠/٩)

مهاں الى مديث سے اس زمانے كے السے قابل اعتماد محدثين مراد ميں جو برح و تعدل

کے ام م بھے جاتے ہیں۔ اور ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، جیساکہ امام کی بن سعید القطائ اور امام احمد بن منبل ، عبد اللہ بن مبارک وغیرہ ہیں۔
مگر موجودہ زمانہ کے غیر مقلدین نے اپنی حماقت سے الل حدیث سے اپنے آپ کو مُراد لیا ہے۔ حالا کہ موجودہ زمانہ کے ان غیر مقلدین کو لاکھوں کی تعداد تو بہت دور کی بات ہے ہزار یا نیو بھی حدیثیں یا ذہیں ہویں دیجئے امام ترمذی الل تعدیث کے کہتے ہے۔

وقد ضعفه بعض اهدل الحديث منه مريخ ين سعيد القطان و احمد بن حنيل - ( ترمذي مشراف ١٩٣/)

امام ترمذی ایک رادی بر کلام کرتے ہوئے امام کی بن سعید قطان اور امام احمد ابن منب ل کو اہل مدیث فرمار ہے ہیں۔

مرف، بل منت والجاعت بربی بولی باتی تھی۔ نہ اس زمانہ میں موجودہ زمانہ سے منگرین وجود تھا جو اپنے کو اہل شہران کہتے ہیں۔ اور نہی سنگرین اجماع صحا بہ ومن کرین فقہ کا ۔ جو اپنے آپ کو اہل معدیث اور سلفی کہتے ہیں۔ بلکہ موجودہ زمانہ کے اہل قرآن اور اہل حدیث یہ دونوں بہت بعد میں گرابی کا شکا رہنے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج کے فیر معت آدین اسمنگرین اجماع صحابہ و مسئرین فقہ ) نے حجاز مات یہ ہے کہ آج کے فیر معت آپ کو سلفی نمایت کرنے کی کوئیش کی ہے ، صال کک مقدیں کے علمار کے سامنے اپنے آپ کو سلفی نمایت کرنے کی کوئیش کی ہے ، صال کک وہ سلفی نہیں ہے ۔ بلک سلفی تو وہی ہیں جو حضرات انمیت دار بعد اور تا بعین و تبح تا بعین و تبح تا بعین مانتے ہیں۔

## جھک رسلام کرنا مکروہ ہے

اعتراض سل سلام کے وقت جمکنا مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی مانعت آئی ہے نہ ابحالہ عالم گیری ہم /۵۲۳)

یبات بالکل صح ہے کوئسلام کے وقت جھکنا مکروہ ہے یہ میں جنفیہ کا مسلک ہے ، اور مہی حدیث شریف سے نابت ہے۔

جب تنفیذو اس کے قائل ہیں تو صفیر اس کے ذرایہ کیا الزام قائم کرنا جا ہے ہیں کیا غرمقلدین جھک کرمنسلام کو جائز کہتے ہیں ۔؟ حنفیہ کے نزدیک تو سکروہ ہے۔ اگروہ لوگ جائز کہتے ہیں توصدیت کے خلاف وہ کرتے ہیں صفیہ نہیں کرتے ۔

حديث شريف ملاعظ فرمايتے:

عن انس بن مالك قال: قال دجل بادسول الشه الرّجل منا يلقى اخالا اوصل يقسه المنت لله قال اخلا وصل يقبله المنت لله قال اخلا ويقبله قال لا قال اخلا ويقبله قال لا قال اخلا ويقبله قال لا بها خذ بيلها ويقبا فحه قال نعم ( مردل ي شعل عرب الشرى و في حاشية الترون ي المسمى بعرف الشذى و امت الانتخار عند الملاقاة فكر وة تحديث الانتخار عند الملاقاة فكر وة تحديث المنتفية - (تردن ۱۰۲/۲)

کیا کیا ایک دوسرے کے باتھ پڑے اور مصافی کرے یعفو صنعے انٹر علیہ وسلم نے فرما یا بی اِن مصافی کرے ۔ اور اس کے حاسمتی سی العرف الشدی میں فرمایا کر ملاقات کے وقت سرتھ کا نامکروہ ہے جبیا کرمنفی دکے فت وی میں ہے۔ ہم پرکہ سکتے ہیں کہ آگر کوئی محنت کرکے دیکھے گا تو الم م ابعنیف کے ہرمسکل کے مطابق کوئی نہ کوئی آیت کریمہ یا کوئی نہ کوئی حدیث شریف صرور ملے گی، مگر یغیر مقلدین حضرات صحابہ کرام سے مغف وعنا دکی وجہ سے اجاع صحابہ کو نہیں مانتے ۔ اور حضرات انگر مجتہدین سے بغض وعنا دکی وجہ سے نقہ کو نہیں مانتے ۔

# مصافح ایک ماتھ سے یا دونوں ماتھوں سے

اعتراض مها مصافحه ایک بائد سے کرنا اکر روایات صحاح سے تابت کے اعتراض مهابی مصافحه ایک بائد سے کرنا اکر روایات صحاح سے تابت کے اور میں اسلام کا بات میں کا بات میں کا بات میں کا بات میں کا بات کی اور میں کا بات کا بات کا بات کا بات میں کا بات کا ب

یہ الغاظ نہ ہدایہ کے متن میں ہیں ماست یہ میں البتہ مترجم نے اپنی طرف سے ترجم کے بعد بولا یہ کی طرف منسوب کرنا صح ہے ،

اور نہ ہدایہ کے متنی کی طرف - البتہ عین الہدایہ کے مصنف نے ترجم کے بعد ابنی طرف سے یہ بات محمی ہے۔ دیکن بہاں انہوں نے یہ بات محمی ہے وہاں پریہ بات بحی تحریر فرمائی ہے بات محمی ہے دونوں کے کہ بعض دوایات میں دونوں کے کھی مروی ہیں ، اور ساتھ میں یہ بھی انکھا ہے کہ دونوں کے درمیان میں وسعت ہے ۔ اور نبطر فقیلت سیعنی گناہ تعظم جائے ہیں ، وگوں نے دونوں باقد کو بہد کیا۔ یہ عین البدایہ کی لوری عبارت ہے کہ مصافحہ ایک باقد سے کریں یا دونوں باقد کو بہد کیا۔ یہ عین البدایہ کی لوری عبارت ہے کہ مصافحہ ایک باقد سے کریں یا دونوں باقد کو بہد کیا۔ یہ میں بے کہ مصافحہ کریں یا دونوں باقد کی بات ہوئیں ہے کہ مصافحہ کے مصافحہ کے مصافحہ کے مصافحہ کے مصافحہ کریں یا دونوں بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بی بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بی بی سے دونوں بی بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کی بات میں صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کے مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کے دونوں ہے کہ مصافحہ کی بات کی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کرنے بات بی صدیت شریف میں ہے کہ مصافحہ کی بات سے میں میں سیار سیار کی بات بی صدیت شریف کی بات کی سیار سیار کی بات کی بات کی سیار کی بات کی با

ے کنا جھڑ باتے ہیں۔ جب ایک ہاتھ سے مصافی کرے گاتو ایک ہاتھ کے گناہ تھڑی گے اور جب دونوں ہاتھ سے کریگاتو دونوں ہاتھوں کے گئاہ تھڑی گے اس کے خفیہ نے دونوں ہاتھ سے کریگاتو دونوں ہاتھوں کے گئاہ تھڑی گے ، اس کے خفیہ نے دونوں ہاتھ اور کہیں نہیں کہا ہے کہ مصافی ایک ہاتھ

سے جا ترجیس ہے بکاس کو بھی جا ترجیتے ہیں۔ ہاں البتہ دونوں ہا تھوں سے کرنے میں گناہ زیادہ تجرف ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ دونوں ہاتھوں سے کرنے کو افغیل کہا ہے۔ دیجیے گناہ تجرف کی روابت اس طرح کے الف افل سے مروی ہے۔ اس طرح کے الف افل سے مروی ہے۔

عن حديفة رصى الله عنه قالى: قال النبى صلى الله عَليه وسلم اذا لقى المومن المومن فقبض الحدها على يد صاحبه تناشرت الخطايا منهما كما تساسس اوراق الشيعر - (شعب الإيان ١/٩٥٠)

تربر: صفرت مذافرات مروی به وه فرمات بی کرنی کیم صلی الدهد و م نے فرطا کر جب تو من دومسد به مرف من من من ومسد به موتن سر ما الده اور ایک دومسد کے ای بر کرا کرم منافی کری او دو نوب سے گناه اس طرح جر مبل فرم بی می درفوں کو بلا نے سے معرف نے بھر جاتے ہیں ۔

نز کیاغر مقلدی عین المداری مذکورہ عبارت سے دونوں اسم معما فرکو ناجائز نابت کرنا جاہتے ہیں ؟ یار نابت کرنا جاہتے ہی کر صفر ایک ہاتھ سے معما فرکو ناجائز کہتے ہی حب ردونوں یا ہی عین البدار کی عبارت سے نابت نہیں ہی نوافراس عراض کا مقعد کیا ہے ؟

### دونول إحتول مصمصًا فحه كي روايات

ایک ہاتھ سے مصافی کی روایات آپ کو معلوم بی اسلے ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور غیسہ مقلدین دونوں ہاتھ سے مصافی کو مشروع نہیں محصنے اور دونوں ہاتھ سے مصافی کرنے والوں براعتراض کرتے ہیں اسلے دونوں ہا محتول سے عصافی کی بہت دوایات دیل ہی درن کر دیتے ہیں۔

مريث () حدّ ثنا الجنعيم قال: حَد شناسيف بن سليمان قال سمعت مجاهدًا يقول حدثنى عبد الله بعن الله ومعمر قال: سمعت ابن مسعود يقول علمى النبى صيّل الله عليه وسكم وكفى

بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرأن التحياتُ بِسُور ( عِمَارِي شَرِيفَ ٢/٩٢٧)

ترجر: معفرت عبدالله ابن مسعود فرمات بي كر مجيع حضورا قدس ملى الله عليه ولم في اس حالت بي التميّ ت سکھائی کرمیری تعبیلی مفتور کی دونوں ستھیسلی کے درمیان میں تھی اورائتھیات اس طرح سکھائی جیسا کرقران کریم كى شورس سكى الكرت تقيد

وريث (٢) عن اما مَهُ أنّ رسُول اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلم قال: اذا تصاغُّ المسلمان لم تفرق اكفهما حتى يغفو لهما-

١ المعم الكبيرللطبراتي ٨/ ١٨٠ حدرت ٢١٠٨ مجمع الزدائد ٨/ ٢٣٠)

ترجر: حضرت ابوا مار بابلی سے مروی ہے كرحضور ملى الشرعليدة لم نے قرما ياكر حب وصلان ابس مي مصرا في كري توان دونوں كے إتحد ايك دومرے عدالگ موتے سے يہلے دونوں كے گناه معاف ہو جَاتے ہيں۔

اتر اب الاخذ بالدين وصَافح حمًا دُبن دَيد ابنَ المبارك بيديه -( بخناری شریف ۲/۹۴)

ترجر: امام بخارى ودول إغنون سے مصافر كے باب كے ذیل بس فرماتے يس كرامام عماد ابن زيد في عبدالله ابن مباركسے دونوں إلمتوں سے معنا في ملا إب \_

رونوں ما کقوں کے لیے کثرت کے

## مديث من لفظ يددونون م كلول كيلي النظيد كارستوال مدين باكري

ساتھ مواہے ،اور عربی زبان کے محاورہ میں تھی ید کا لفظ دونوں ما تھوں کے لئے استعال ہو تا کٹرٹ کے ساتھ یا ماجا تا ہے۔ **یو نکرم کو بہاں ب**لمبی بحث نہیں کرنا ہے اس کے بطور صرف، یک این حدیث نتریف میشس کرتے بیں حس سی نفط ید دویوں ما کھوں كرية قطعي طورير استبعال مواج يس كاكوني الكارنبين كرسكتا - اور اس مي الفظ يد ہے ایک ماتھ مراد لینے کا احتمال تھی باتی نہیں ہے۔ بلکہ دو توں ہاتھ مراد ہونے بربورت

است کا اتفاق ہے۔ صدیت شریف کا خلاصہ برہے کو ایک دنو آب میں الشرعلیہ و کم محارث ہی اس حال ہیں تشریف لائے کو ای کے دونوں ہا تھوں میں دوکتا ہی تعیس بھوان دونوں کہا ہوں میں سے اس حال ہیں تشریف لائے کو آب کے دونوں ہا تھوں تھی کر رزت الحالین کی طف سے اس کما ب کے بار میں فرما یا جو آب کے باب دا دا اوران کے قبابل کے نام ہی ہور مجم سنب کے نام بن اوران کے باب دا دا اوران کے قبابل کے نام ہی ہور مجم سنب کے نام بن آبادہ کیا جا تھوں کے باب دا دا اوران کے قبابل کے نام ہی ہور میں کمی کہ بر سنب کم کیا جا بی بات کی اس کی بور اس کا اس کے بار میس فرمایا جو آب کے باش باتھوں میں کہ بر سالحالین کے باب دا دا اور ان کے قب ال کا استمال کے نام موجود ہیں ۔ اور محران می کمی ہمیں کہا ہے گی ۔ اس صدیت شریف می لفظ پر کا استمال کے نام موجود ہیں ۔ اور محران می کمی تہمیں کہا تے گی ۔ اس صدیت شریف می عوار نام دفا فرما ہے ۔ اب حدیث شریف کی عاد ت ملاحظ فرما ہے ۔

حفرت عدالہ بن عروب عاص سے مروی ہے وہ فرائے
ہیں کو حضور اکوم سلی اللہ علیہ وقی کے باس اس
مالت میں تشریف اے کا آپ کے دونوں ہا عقوں میں
وہ فون کتا بی تقییں ،اور فرما یا کو کیا تہیں معلوم ہے کریہ
دونوں کتا بی کیمی ہیں ۔ تو ہم نے کہا نہیں یارشول ہشہ مگریہ کہ آپ ہم کو بنا ادیں ۔ بھر آپ نے وی کتماب کے
ماری کا آپ ہم کو بنا ادیں ۔ بھر آپ نے وی کتماب کے
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہے حس میں
درالعا المین کی طرف سے اسی کٹ ب ہوگی ہیں
درالعا المین کی دیا دی نہیں ہوگی ۔ بھر
دی کی ارسے میں فرما یا جو آپ کے بائیں باتھ میں
دی کرانے کے بارسے میں فرما یا جو آپ کے بائیں باتھ میں

عن عبد الله بي عن والخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و في يده كتابان فقلنا فقال التدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا دُسُول الله الاان تخبرنا فقال للذى في يده اليمنى هذا كتاب من ربّ الغلمين في يده اليمنى هذا كتاب من ربّ الغلمين فيه اساء الهلو الجنة واساء أبا شهد و فيه المراه هذا كتاب من ربّ الغلمين قباله هذا المراحل على اخره مرت لا يذاد فيهم ولا ينقص منهم ابدًا شموال للذى في منه المناه هذا كتاب من ربّ الغلمان في الهاء الهلو المناد واساء أبا تم وقبائلهم في شماله هذا كتاب من ربّ الغلمان في المناد واساء أبا تم وقبائلهم في شماله هذا كتاب من واساء أبائهم وقبائلهم وقبائلهم وتبائلهم وتبائلهم أخره هر فلا المناد واساء أبائهم وقبائلهم أخره هر فلا الإنا من المناد والمناد وا

تعی کررت العالمین کی طرف سے الی کتاب محربی اللحینم اور الکے باب دادا اور النے قبائل کے نام بین اور معرب خرار کا مرب اللہ میں اور معرب کی دیا دق نہیں موگی ۔

اس ودیث شریف می دف بد به کوتابان می افظ کر دونوں با تقول کے لئے استعال مواہد، اس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ لہذا اگر مسئلہ مصافی میں جہاں جہاں کید کا نفط آیا ہے تو وہاں پر دونوں ہاتھ مُراد ایا جائے تو کیا اشکال ہے بیز مصافی کرنے سے ہمتوں سے گناہ جوڑے ہیں۔ جیسا کہ ما قبل می حضرت حذافی کی دوایت سے واضح ہوا ہے۔ اورجب دونوں ہا تقوں سے گستاہ جوڑی گے۔ اس لئے حفیہ نے دونوں ہا تقوں سے گستاہ جو اپنی جگہ صیح اور درست ہے۔ حفیہ نے دونوں ہا تقوں سے کستا و جوڑی گے۔ اس لئے مگر غیر مفلدین حضرت امام ابوضی فی کو افسنل کہا ہے۔ جو اپنی جگہ صیح اور درست ہے۔ مگر غیر مفلدین حضرت امام ابوضی فی کو افسنل کہا ہے۔ جو اپنی جگہ صیح اور درست ہے۔ مگر غیر مفلدین حضرت امام ابوضی فی کو افسنل کہا ہے۔ جو اپنی جگہ صیح اور درست ہے۔ مگر غیر مفلدین حضرت امام ابوضی فی کو افسنل کہا ہے۔ مسئلان مسئلان میں انفاق عطا مفر مائے کے لئے اور تونوں بی انسلین کا یسلیدا خستم کر دے۔ اور تونوں بی السلین کا یسلیدا خستم کر دے۔

بخاری شراعی می ایک دومری روایت ہے جی میں افظ یکو دونوں ما محول کیلئے ۔ استعمال کیا گیاہے۔ اور اس می یُدکا لفظ ایک ہاتھ کے لئے احتمال ہی بہیں رکھتا ہے۔ ہرعربی وال یکر کے نفظ سے دونوں ہاتھ مرا دیلئے برجبور ہیں۔ عدرت شراعت ملاحظ فرمائے۔

حضرت الدمرية عمردى ہے كراب فرارتاد فرما يا كرديد تم من سے كولى اي نميندے بعداد بوجائے وضور كے بائى من با كھ دالے سے بہلے دونوں با تحوں كو صرور دھو ہے ۔ اسلے كرتم سے كى كور بر نہيں ہے كہ اس كے دونوں با كتوں نے كہاں واحت گذارى ۔ عن الى هُرِيْرة الدُّرسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم تال اذا استيقظ احدام مِن تومه فليه وسَلَم تال اذا استيقظ احدام مِن تومه فليغسِل يَدَة قبل ان يد خلها في وضوئه فان احدام لايد دى اين بانت يدو المحدث الم

اس حدیث شرایت کے اندر لفظ یکست دونوں با کھوں کو مراد لیا گیا ہے۔ اور دونوں با کھوں کو مراد لیا گیا ہے۔ اور دونوں با کھ دھونے کا حسکم کیا گیا ہے۔ کوئی بنیس کہرسکتا ہے کہ بیباں پر لفظ یدسے ایک ہی با تھ مراد ہیں ای طرح مصافحہ کی دوایات می بھی جہاں جہاں کہد کا لفظ آیا ہے وہاں پر دونوں کی باتھ مراد ہیں۔ البندا غیر مقلدین مسئلہ مصافح می کی دوایات می دونوں باتھ مراد ہیں۔ البندا آقائے نا مدار علیہ الفت اور میں نے کہ ایرت واست اور صدیت کی نیا الفت پر منی ہے۔ اور صدیت رسول کے مطابق ہو توگ مصافح کی دوایات میں لفظ کہ سے دونوں باتھ مراد یہ ہیں ان کی بات آقائے نا مدار علیہ الفت اور کے میں مطابق ہو اور کے است اور کے میں مطابق ہو توگ مصافح کی دوایات میں لفظ کہ سے دونوں باتھ مراد یہ خوا کہ اور است اور کے میں مطابق ہو توگ بعد غیر مقلد ہما تیوں کی دائے ہی کہ ل جانے۔ اور لفظ فور اکر سے دونوں باکھ مراد لیں۔

### اجنبي عورتول سے مصافحہ

(اعرراض ۵۱) وبیعت میں عورتوں سے مصافی کرنا جائز نہیں'۔ ( بحوالہ ہدایہ ۱۲ مرام م

غیر مقلدین کی طرف سے یعبی ایک اعتراض ہے کر مبعت کے وقت عور توں سے مقافی ا جائز نہیں ۔ حنفیہ کی طرف سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کر حنفیہ کا یمبی مسلک اور یہی عقیدہ ہے۔ متعدہ ہے کہ مبعدہ ہے کہ مبعدہ ہے۔ متعدہ ا حادث می اس کا ذکر موجود ہے کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم بعیت کے وقت عور توں سے مصافی یا ہا تھ نہیں ملاتے تھے۔ اگر کوئی شخص فارش و فاجر تھوٹا ہر ن کراسطرے سے اجنبی عور توں سے ہا تھوٹا یا ہے تو وہ خود کرمل اور بددین ہے۔ ایک اس برعملی کا مسلک منفی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکراسکا ذمہ دار وہ خود ہے۔ بخاری شراف یں ہے۔

عن عائشة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر البه من المؤمنات بهذه الأية بقول الله يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بيبا يعنك الأية ، قال عروة قالست عائشة فمن اقد بهذا الترط من المؤمنات قال لها رسول الله سلى الله عليه وسلم قد با يعتك كلامًا ، ولا والله ما مست يدي يد امرأ ية قط في المبايعة ما يبا يعهن الابقول عد بابعتك على ذلك .

(بخاری شرلیت ۲/۲۱، ۲/۲/۱۷)

وفى الهداية ولا عسل لله أن يمس وجهها ولاكفها وأن كان يأمن الشهوة

ان موسی الد علیونی کی دور مفرت عائد سے مروی ہوہ وہ فرماتی ہی کومفود وان کی کی اس ایت کو وہ علی ان موسی الد تعلی کا ارت وہ اے بی ان موسی وہ الد تعلی الد تعلی کی اس ایک کا ارت وہ اے بی حب آب کے باس ایک کی دوایت میں صفرت عائد الله علی ایک کی دوایت میں صفرت عائد الله عالی کے فرمایا کہ جو عورت اس کے فرمایا کہ جو عورت اس کے علاوہ اور کھی نہیں کرتے ہے کہ میں کہ تھے کہ میں فرمادی الد علی وہ اور کھی نہیں کرتے ہے مصافی نہیں کرتے ہے اور الله کی قدم مضور میں الد علی وہ اور کی نہیں کرتے ہے مصافی نہیں کرتے ہے اور الله کی قدم مضور میں الد علی وہ اور این کی مضور میں الد علی اور این کی مضور میں کہا ہے اور این تول سے بسیست کرے فرمادیا کرتے ہے کو میں نہیں ہے کہ عروکیاتے مطال نہیں ہے کہ عروکیاتے مطال نہیں ہے کہ عروکیاتے مطال نہیں ہے کہ عورت کا خطرہ سنہو۔

کیا غیر مقادین کے محمد میں کو منتی مسلک کے علمار سعت کے وقت عور توں سے مقافر کو جائز کتے بس ؟ یا حفیر کی معتبر کرا ہ میں الباد کھا ہے؟ ہر گزنہیں دیکھا ہوگا بلا وجراس قسیسے کے مرا ال کو جھیڑ کرعامۃ المسلمین کو تر قدیس والنا جیا ہے ہیں۔ کیا ہم تمہارا دین ہے ج

والرهى مندانا كترا ناحرام

(ایجتراض ملا) داره هی مندلانا کتراناحرام به کفار وجوسی کی دسم ب-عورتون کی تشبیه به یه ( بحوالد درخمنار ۱/۲۸)

کتاب کا حوالہ ورست بے نیزنفس مسلمی سی جے واڑھی کا ایک مشت سے کم کروا نایا
صلی کو نا حرام ہے رہی حنفیہ کی سلک ہے تواب بہاں یہ سوال ہے کاس مسلم سی خفیہ بر
کیا الزام قائم کرنا جاہتے ہیں ؟ کیا حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں؟ اب ری یہ بات کہ واڑھی
منڈانے والے یا کر آنے والے کا عمل تو وہ ایکا وائی عمل ہے جو منشا رسول صلی الدعلیہ وہم کے
طاف ہے ، اوریہ برعملی صرف فقی مسلک کے لوگوں میں محدود نہیں بلکرونیا کے تمام مسلک کے
عوام میں گر ت کے ماتھ یہ برعملی یائی جاتی ہے بر تقلدین کے عوام میں مجی گر ت سے یہ برعملی خفی
موجود ہے جو احت میں نہیں ہونا جا سے توصرف منفیہ کو کیوں نشانہ بن یا گیا ؟ نیز مسلک ضفی
کے ذمر وار علماء اور مفتیان کو ام ومشائع عظام میں سے کسی کی بھی واڑھی ایک مشت سے کم
کی ہوئی یا منڈی ہوئی نہیں ملے گی ۔ اس کے برخلاف ہزاروں غیر مقلدین جو اپنے آپ کوسلفی
کی ہوئی یا منڈی ہوئی نہیں ملے گی ۔ اس کے برخلاف ہزاروں غیر مقلدین جو پنے آپ کوسلفی
کی ہوئی یا منڈی موئی نہیں ملے گی ۔ اس کے برخلاف ہزاروں غیر مقلدین جو پنے آپ کوسلفی
عزا بن عرعن المنبی صلی اسله علیہ و مسلمہ قال احتقال الشارب واعقوا اللہ ی منظر میں اللہ علی منظر میں ہے ۔ و لدنا پھرم علی الربی جل

قطع لحيت ١٥ درعتار ١٠٠/٠٥٠ ورعتار مع الشاي زكريا ١٥٨ مره)

ترجر: معفرت مرداللہ بن عرف صفور سے روایت فرماتے میں کر صفور نے فرمایا کر مونجوں کو کا اور دارا می کو برها وَ اور درمیت ارس ہے کواس وجہ سے مرد کے لئے واڑھی کٹوا احرام ہے ۔

# مخنوں سے نیچانگی یا پاجامہ کی حرمت

(أعشراص ملا) " مخنوں سے سے نظی یا باجامد لاکا ناحرام ہے"۔ (بواله مالا برمند روری)

يمسلكي إلى حكورست بي كمردكية تحنول سه يني كرالشكا ناح ام به يهي صفيدكا عقيده اورسلك مي الحديث باكري صفورسط الشدعليد وسلم اذرة المؤن عن ابى سعيل الحددي قال: سمعت دسول الله عليه وسلم اذرة المؤن الله عليه وسلم الأدبية وسلم اذرة المؤن الله انصاف ساقيه الاجناح عليه فيما بينه وباين الكعبين وما اسفل من ذلك في النار قال ذلك ثلث مرات ولا ينظم الله يوم القيامة الخامن جرّا من ادرة بعلي ادروا الوداؤد ١٦/٢٥، وابن ماجة م ٢٥٥ كتاب اللباس ومثله من البي هريرة دوالا البيمادي ١٦/١٠ (مث والمنفق سلعته بالحلف الفاجر و المنفق المنان (وقوله) وللنفق سلعته بالحلف الفاجر و المسلم شريب ١١١١)

ترجہ: حفرت ابسید فدی شعم وی ہے فرماتے ہی کری فرصور سے سنا آپ نے فرمایا کوئون مرد کا ابس نصف تاق کی مینون ہے اور بنڈلی اور جین کے درمیان میں جوب مجی کوئی ترج نہیں ، اور جرکا اباس اس نصف تاق کی مینون ہے اور بنڈلی اور جین مربہ فرمایا ، اور اللہ تعت کے دن اس شخص کی طرف اس سے نیچ ہوگاتی وہ جہنم میں ہوگا۔ آپ نے ترین مربہ فرمایا ، اور اللہ تعت کے دن اس شخص کی طرف میں مینون میں کوئی میں افرادی شریف میں افرادی شریف میں ابنون الفاظ کے کیسا تھ صفرت ابو ہر مرفق سے مروی ہے ، اور کم شریف میں ہے کا اللہ تعا کی قیامت کے دن بی ترق می کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائی اوسان کر کے جہندائے والا ، اور جھوٹی تسمیں کھا کر ابنا سامان

بيني والا، ورخنول سه ازار لشكا بوالا -

ابسوال بہے کواس مسلوکونقل کر کے ضفیہ برکیاالزام فائم کرنا جاہتے ہیں جنفیہ تو مرد کیلئے بلا عذر تحقید کا اسکانے کوحرام مجتے ہیں کیا غیر مقلدین نے کہیں جنفیہ کا کوئی ایسا فتوی دیکھا جس میں مرد کیلئے تحنوں سے نیچ بلا عذر کیڑالٹ کا مائز کیمھا ہو ؟
معلوم ہو اہے کہا عراض لکھنے والے کے دماغ میں جنون ہے۔ اعتراض لکھنے کے دھن میں جنون اور یاگل بن گیا ہے۔

## بے تمازی کی سندا

(اعتراض مرا) مبان کوامام اعظم کزدیک بهیشرقیدس رکسنا واجب مدار کواله دار ۱۱ مالا بدند/۱۱)

تارک العسلوۃ کو قدیم رکھنا امام عظم اوضیقہ کے نزدیک واجب ہے۔ اس مسئلہ کو غیر مقادین نے صفہ برالزاما عامد کیا ہے سوال یہ ہے کہ صفیہ برکیا الزام عامد کرنا جائے ہیں ہو امام عظم ابو صنیفہ کے نزدیک تارک مسلوۃ کو نماذ کے ترک کرنے برصر برندید کا بحم ہے بھر بھی اگر تماذ زیر ہے تو قید فائریں ڈال دے کا حکم ہے بہراں تک کہ نماذ بر سے گئے اور امام مالک وامام شافیقی اور امام احمد بن صنیل کے نزدیک قتل کر دینے ک کا حکم ہے۔ اب غیر مقلدین اس مسلوک ڈریعہ ضفیہ برکیا الزام قائم کرنا جا ہے ہیں ؟ قید خانہ ہی دانوں بر کیوں نہیں کیا جا تا ہے ہیں ؟ قیم وائی ترک مانے والوں بر یا ازام عائد ہوگا کو قتل کیوں نہیں کیا جا تا ہا ہے اور اس میں کیا جا تا ہا ہوگا کے قالوں بر یا الزام عائد ہوگا کو قتل کیوں نہیں کیا جا تا ہا ہا کہا ہوں نہیں کیا جا تا ہا ہا کہا ہوں نہیں کیا جا تا ہا ہا ہا کہ کو ن نا جا ہے ہیں ؟ قوم ہوا تمہ تلا شرکے مانے والوں بر یا الزام عائد ہوگا کو قتل کیوں نہیں کیا جا تا ہا

در اسل بات یہ بے کر قید خاند میں ڈوالنا یا قست ل کر دینا اسلامی حکومت میں امیر یا قاصی است لام کے حکم کے ساتھ مقید ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو بے نمازی کے اُوپر مذکورہ سرا مرتب ہونی جائے۔ چنا نی اس سلسلہ میں مسلک امام اعظم میں ہے۔ قال الذهرى يضرب دنسجن وبا قال الوحنيفة - (المنن لابن قدامه ١٥٦٠) الم دمري فرما يا تارك مسلوة كويتانى كر يحبيل فارمي وال ويا جائد اور يمي امام الوضيفة في فرمايا-

مالا بدّمنه میں ہے «نزدامام اعظم اورا (لینی تارکب نماز) صبب دائمی واجب است تاکہ تو برکت د ۔ ( مالا بدّمن، ۱۳)

مع الانهرس ب: و تاركها عمداً اتكاسلا فاسق يحبس حتى يصلى وقيل بضوب حتى يسل منه المدّم مبالغة في المزجد (مج الانهراء ١٨١)

المدّ والمعنت في علاحامض مجمع الانهر في جود ولا يقتل تارك الصلوة عمدًا الوكسلا او تهاو قابل يفسق في غيرب و بحبس - (الدوانسق ار ١٣٦)
عمد الوكسلا او تهاو قابل يفسق في غيرب و بحبس - (الدوانسق ار ١٣٦)
ترج: مجع الانهرس مه كرمَان بو بوركس ادركس تارك صلوة فابق مهاس كوقيد خانه مي والديا جات بهان عك نماذ برص عد ادريم بها قياب مدارك المحافية من ارك ملك المحافية الموابي ما دماري جائد اس مع خون بهر بياب مدان بواحد الدائنة مي م مرك تارك موافرة كوتسل ذكيا جلت جام غاز جان الوجوكر بالمستى الابرواي سة ترك كرا بو بلا الموفائ قوار ديم خوب ما دا جائة اور قديد مي والديا جائة و الكراب في مقلدين يه مجتة مي كران منزاول كرنا تحد المالي حكومت كي قيد كهال سه بها الكراب في مقلدين يه مهتة مي كران منزاول كرنا تحد مقلدين كريم الريا قال كرك و كوادي الميس كرة والم تداكريات عن والمرك و كوادي الميس كرة والم تراك و المرك و كوادي الميس كرة والمرك و المالي المي المرك و كوادي الميس كرة والمرك و المالي الميس كرة والميس كرة والميس كرة والميس كرة والميس الكري الميس كرة والميس كرة والميس كرا والميس كرة والميس كر

## گردن کے سے کا فلسفہ

اس کے بعب دخفیہ برا فتراض کریں۔

اعراض ۱۹، گردن کامی برعت ہے اور اس کی دریث وینوع ہے۔ ایکر اصل ۱۹، گردن کامی برعت ہے اور اس کی دریث وینوع ہے۔ اس مسلم در منت ارکاحوالہ وہ علطہ اسمیں گردن کے سکے کونہ بعث کہاہے۔
اور نہ می حدیث کو موضوع کہا ہے بلکردن کے سکے کواس کے برعکس متحب کہا ہے۔ ہال البتہ دوسری کمالوں میں ول ضعف کے ساتھ دوسرے لوگوں کیطرف منسوب کرکے گردن کے سکے کو برعت کہا گیا ہے وہ ولی ضعف اوراس کا کو برعت کہا گیا ہے وہ ولی ضعف اوراس کا کو برعت کہا گیا ہے وہ ولی ضعف اوراس کا کو فی اعتب رئیس ہے ۔ ای لے نتی القدیر اور البح الرائی میں اس قول کو قبل سے تعبر کما گیا ہے اور خفی رہی ہے ۔ گرگردن کا سے متحب اورا واب وضور میں اور خفیہ کا تو اب وضور میں الد خفیہ کے نزدیک برعت ہے ۔ مرائح نی القدیر سے ۔

اور حرون كامع إنتول كے طا برى معد ي تحب ب اورحلقوم كأس برعت مع اورضعيف تول ي كرون كرك كوبدعت كماكيا مصاور ماقبل مع حفويه عمروى بكائية فركاع كالفارون كالمكاع فرااب اورمضرت ١٠ كل ابن جركى ماقبل كى روايت بى كردن ك ظاہرى معدرين كائم أياب. اورطمطاوى يس ب كركرون كام ترك ك ك ساته كيا جائے.اورمفرت ابن عرف موی ہے کروہ جب وضور قرماتے تو گرو ن كالجيئ فرمات اورساتيس يمي فرمات تح كصنوره فے ارشا و فرما یا کرختمن وضوری گردن کاس کرے قيامت كدون اسط كفي من نيانت كاطوق نبي والا جایزنگا، اور در منتاری بے کر یا تھ کے نظامری حصے سے حرد ل كأك كيا جائے صلعوم كائے ذكيا جائے . اسطة ك وہ بدعت ہے . كرون كا كا سخب ب اور كي تول ب

ومسح الرتبة مسقبك بظهر اليدين و الحلقوم ببدعة وفنيل مسيح الرقبة ايضاً بدعة ونيعاقدمنا من دواية اليافى انة صَلَى الله عليه وسَلَم مع الرحبة مع مسح الرأس، وفي سعديث وائل المقدِّر وظاهرين قبشه (نخ القريرا/٢٦) وسسف الطحطاوى عمولق الغسلاح المصح الدقبة مع مسح الرأس ددی ابت بحراسته کا ن افا توصناً مسح عنف ويقول وشكال رَسُول الله صلى الله عليهِ وسَلم مسسى توضأ وصبح عنقه لعريغيل بالاغيلال يوم إلقيامك (طحطادى عنى دا تى الفلاح دام) درفنارم ہے۔" وصبح الوقیۃ بطہرمیک میں لاالحلقوم لانذبل عدد (درفشاد ١٣٣١)

وفى شامية: ومسح الرقبة هوالصحيح وقيل انك سنة كما فى البحر وغيرة. (شاى دَرَيا / ٢٣٨) عالمگرى و الفصل الثالث فى المستقبات يمل ج مسح الرقبة وهوبطهراليدان احاصح الحلقوم فيدعة - (عالمگرى ا/ ۸)

برس ب- قلة وصع رقبته ، وقد اختلف فيه و قبل سنة وهو قول الفقيه الى جعفى وبه اخذ كت رمن العلماء كذا في شوح مسكان وفي الخلاصة الصحيح ان ادب وهو بمعنى المستحب كادل مناع ، وامّا منع الحلقوه منه فيل عد - (الجرالالي كراي ۱/۸۲) وفي المجم الكيرعن وامّل بن عي (في حد ميت طويل) فغسل وجهد تلاخًا الى ان قال مع رقبت له وماطن لحيته بفضل وأو الرأس (المم المرسم وقبت المرسم واطن لحيته بفضل وأو الرأس (المم المرسم وقبت المرسم والمرسم وقبت المرسم وقبد المرسم والمرسم والم

تعسل وجهد علاقات ان ان مان مع دوبت مع دوبت و مان کرد مرک بید و می ان سے اور وار ی کے اعداد و داخل کی بیت به بفضل وار الراس (الیم الیم برس می کمی کتاب میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین اور گذرن پر مسح کی مدیث کو صنعیہ کی کئی کتاب میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین نے در محت ادکا حوالہ غلط دیا ہے۔ در مختار میں الیم کو لی عبارت نہیں ہے۔ بلکر گردن کے مسح کی روایت کی سند میں محد بن مجر کے کھو متسکلم فیہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ وایت کو صوفوع کو صنعیف کہا جا سکتا ہے۔ دو مہر حال متہم بالکذب نہیں ہے۔ جیساک ابن حبان ، امام بحادثی اور ملاد ذبی نے صرف صنعیف اور منک کہا ہے۔ گرکسی نے بھی ان کی روایت کو موضوع میں کہا۔ پوری تفصیل مجم کیر ۲۲۲ / ۵۰ صورت کی مرب منفیہ نے گر دن کے مسح کو برعت نہیں کہا ہے اور نہ کی اس کی حدیث کو حدیث کو برعت نہیں کہا ہے اور نہ کی اس کی حدیث کو

الدایک دوسرے تولی منت کہاہے ۔ جیسا کہ ابو دفیرہ میں ہے ۔

اورعالگری می ہے کہ باتھ کے ظاہری مقدمے کردن کاک کیا جائے اور ملتوم کاک وحدث ہے۔

اور الجرالان می میکردن کری می افتاف ماور
ایک ول می سنت میدا ورسنت کے ول کوفتر الوجنم اور
جود علی نے اختیار کیا ہے ۔ اور ترح سکین اور طاحت
الفتادی می ہے کرمز تا ور دانتی ہے کرگردن کا ت
وضو تا داب اور سخیاب میں ہے ہے ۔ اور طفوم کا سی
برعت ہے ۔ اور جم میر می صفرت دائل بن جرسے اس
موضوع برایک می مورث مروی ہے اس می ہے کر جربے
موضوع برایک می مورث مروی ہے اس میں ہے کر جربے
کومن مرتب دھوت اور سالم گفت گو جل د اے ۔ افر

#### وصوع کہاہے توکیوں اس کولیکر شغیر باشکال کردکھاہے ؟ قصار تما رول کے لئے اوال واقامت

﴿ المحتر اص من ) وقضار نما زول كے لئے اذان وا قامت كبنا سنت جا الدر مختار ١٨١/١)

رفیر مقدن کی طرف اعتراف کی عبارت ہے۔ راوگ خفیر اس مسلم کے در اور کیا الزام مسلم کی ادان واقامت مائی کا جائے ہی ادان واقامت مسئون اور سمید ہے۔ اخراف کی کتب نقد می تعیش مگر مطلقا کہی مسلم کی ادان واقامت مسئون اور سمید ہے۔ اخراف کی کتب نقد می تعیش مگر مطلقا کہی مسلم کی مسلم کا اور میں جگر جماعت کی قدیمی ہے۔ اگر غیر مقلدین جو ام کے سلمی میں اور اجماع صحابہ و نقوا سلامی کے منکرین ہیں۔ ان کے مہاں اس سے مسلم کو کی دو سرا مسلم ہے اور اس کو وہ لوگ جا نی ہمیں اس سے کوئی مرو کا رنہیں جارے مہاں اور مین نقف می کی سلم ہے دو مدت میں اور مین نقف می عبارت میں اور مین نقف می عبارت میں کرتے ہیں۔

على وديث ليلة التوليس بع وريث ملاحظ وسرماية.

عن بريد بن ابي مرب عن ابيه قال كنامع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلم في سغرِفا سرينا ليلة فلما كان في ويُجه الشيخ نزل رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم فنام ونام الناس فلم لستبقط الآبالتمس قل طلعت علينا فأموسَ شول الله صلى الله عليه وسكم الله عليه وسكم الله عليه وسكم الله عليه وسكم المؤذن فأذن تم صكى الركعت إى عليه وسكم المؤذن فأذن تم صكى الركعت إى

قبل الفجرتم امرة نقام نصلی بالمناس تم حدّ شَنا ماهو کائن حتی تقوم السّاعة (نانی ۱/۱۰ اشرف) (۲) غزوه خندق کی روایت -

عن عبدالله بن مسعود قال: ان المسرك بن البع شعلوا رسول الله صلاة عليه والحندة حتى ذهب الليل منا صلاة بوم الحندة حتى ذهب الليل منا شاء الله قام بلال فأذن ما قام صلاله وسلال المعصر مما قام صلالعصر مما قام فصل العصر مما قام فصل العرب ما قام فصل العرب ما قام فصل العرب ما قام في المرب و ترمزي في من ومن فانته صلوة "

باس ورور و حدرها المرام والمرام وال

ويقدم ورمختار مي ميء ويستان يؤذن ا ويقدم لفاشتة دانعًا صوته لو بجاعة اوصح لولايسته منفردًا وكذا يسنان لادلى الفوائت لالفساسدة -

لايخارف الاتامة للباق بل يكرة

اوگوں کو نماز برمرائی بھر اسکے بعد آپ نے ہم سے وہ ایس بیان فرمائی ہوتیا مت کے مور نر والی ہیں ۔ (۱۲) حضرت عبداللہ ابن سعود سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ خدق کے دن مشرکین نے آب کو چار نماذوں سے حروم کردیا حتی کو دات کا بھی محصر گذرگیا تو مصور مینے مضرت بال کو اذاب مجرا قامت کا حکم فرمایا تو ظہر کی نماز بڑھی مجرا قامت کی تو عصر کی نماز بڑھی مجسر اقامت کی تو مغرب کی نماز بڑھی بھرا قامت کہی تو مضار کی نماز بڑھی۔

(۱۳) تا بارخانیی ہے کو می تعنی کی تماز وقت سے قضار
ہوجائے تواس کو دوسرے وقت میں افال اوراقا مت
کے ساتھ قضار بڑھی جائے تہا بڑھے اجا است کیساتھ۔
ابھی، درمنت ادمی ہے کر تضا بھا ذکاك دیستا اور
بند آواز سے افامت كہنا مسنون ہے . اگر جا عت كيساتھ
بٹر حی جائے یا محواری بٹر حی جائے زکر گھرس تبت
بڑھی جائے یا محواری بٹر حی جائے زکر گھرس تبت
بٹر سے کی صورت بی اورائیا ہی تعنیار نمازوں بی
اور باتی تضار تمازوں کیلئے افال سنون ہے . فاسر نماز کیلئے تبیس
اور باتی تضار تمازوں کیلئے آذال دیے جی اختیا دہ ہے اگر بادر تضار با کے علاوہ باتی کیلئے اورا فال دینا اولی اور بہر
غرازوں میں سے بہلے کے علاوہ باتی کیلئے اقامت یں
غرازوں میں سے بہلے کے علاوہ باتی کیلئے اقامت یں

افتيانيس بكرك أفاست مكروه سعصماك تركها كماني تورالايصناح - (ثناى ذكرياً مبري/٢٥٤ مالحوالمائق ١٠١١م وقيا وفي والعملوم

راعتراص مالل " انكستاري كيك تسركهول كرنماز برها درست بيد ( درمحنت ار ۲۹۹/۱)

مشادا ورحواله دونوں انبی جگه درست می غیرمقلدین جو مرکھول کرنماز پڑھتے ہیں۔ و وکس عاجوی کی برا بر را معنے میں ، اور صفیہ کے بیراں سرکھول کرنما ڈیڑ مصفے سے ہر حال میں ہما زمنع موصاتی ہے سکن گفتگوا فضلیت اوراولویت پرہے بلاکسی عدریا عاجزی کے سرکھول کرنمساز یر معنا خلاف سنت اورفضیلت سے محرومی اور مکروہ ہے بنیز حضور سے سرکھولکرنمازیر مناکسی درث سے ایت نہیں . ہاں البتہ دوصورتوں میں سرکھول کرنماز پڑھنا بلاکرا ہے۔ ا۔ عاجزی وا بحساری کی برا پرسر کھول کرنماز پڑھنے میں کوئی کرا ہت نہیں جب اکھالت احرام میں سر کھول کر تماز پڑھنے کا حم ہے باکراسیس سرکھول کے نماز پڑھنا لازم ہے۔ اورای طسرح صلوة الاستسقاري سَركُول كرنمازير مناخلاف منت نبيل كي كيول كريبال برعابي كاور انحمادی مرکھلارہتے میں ہی ہے۔

ا ۔ کسی خاص تعذر کی بنا پر سرکھول کرنماز ٹر منا بلاکرا ہمت درست ہے بشلا کو بی کا انتظام نه مو، نما زنگلی جاری مور یا مرمز زخم یا کوتی اور عذر مولو ان صور تول می سرکھول کرنماز پڑستے یں کوئی قباصت نہیں ہے غیرت لدین سے سوال ہے کہ وہ کس عدر یا کوئسی انحساری کیوجہ سے سرکھول کرنماز بڑھتے ہیں ۔ در مخت ارکی عبارت کا نہی مطلب ہے عبارت الاحظہ فرمائے۔ ا درم د کامشستی اور لایروای س سرگھول کرنماز پڑھنا ا وكرة صَالِيَة هَا بِرُّااى كاشفًا

مكروه مع . اور عاجزى والحسارى كيلت كونى حرج مبي

وأسه للتكاشيل ولابأس به للتذ آل واما

الاهانة فكعن-(در فخادم النامي ذكيا الم عمم منت وي دارالعشايم مرمه)

عَمَّرُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهُ مَا يَلْبِسَ الْحَرَّمِ مِنْ عَمَّرُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهُ مَا يليسَ الْحَرَّمِ مِنْ اللهُ عَلَيهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللهُ الله

اورمبرطال ایات اورومین کیلتے سرکھول کرنماز برها موجب کفرے بخاری می مصرت عبدالدین عرفی مردی کے مردی کے مردی کے مردی کے مردی کے کاری می مصرت عبدالدین عرفی الباس مردی ہے کامیوں نے حضور سے بوجھا کہ قرم کونسالباس میں سکتا ہے وحضور نے فرما ماکہ زقیمی بہن سکتا ہے اور نہ فرما ماکہ زقیمی بہن سکتا ہے اور نہ فرما کی خادا ورفتہ کے سامنے وی نہیں سکتا ہے اور نہ فرای کی خادا ورفتہ کے سامنے وی نہیں سکتا ہے اور نہ فرای کے خادا ورفتہ کے سامنے وی نہیں سکتا ہے اور نہ فرای کا کی کارگیا ہے۔

### صفول میں مل کر کھڑے ہو نا

(اعتراض ملل) امام مقتدی کوظم کرے ایک دوسرے ملے را عشر اص ملسل) کا مام مقتدی کوظم کرے ایک دوسرے ملے را کوالہ درخنار ۱۲۲۱)

در فتاری سیدای ہے کوامام کے وقریہ ہے کومقت دوں کوصفیں سیدی کونیکا میم

کرے اور بچ میں کوئی خلل باقی زر کھیں گذرہ ہے کو گذرہ ہے سے ملاکر کھڑے ہوں بہی خفیہ کا

مسلک ہے لیک اس سے رہرگز تا بت نہیں ہوتا کو بیروں کو بھیلا کر کھڑے ہوں جلا کرندھے

کو گذرہے اور قدموں کو قدموں سے ملاکر کھڑے ہونیکا ذکر ہے ۔ حدیث باک می بھی بہی مذکورہے

اور مضور سلی اللہ علیہ ولم کے قول میں قدم کو قدم سے ملا نیسکا ذکر نہیں ہے صرف معالم کا کمل

ہے بلکہ مضور کے قول میں جو صراحت ہے وہ گذرہ ہے سے گذرہے ملانے کی ہے ۔ بجادی شرفیہ

حضرت انس سے مروی ہے کرحضور نے فرمایا کرتم صفول کوسید حی کرو اسلے کرمی تم کوائے بچھے سے دیکھ لیا ہوں

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الله عاد المعود كم فانى أداكم من ودا يطهر

وكان احدنا يلزق منكية بمنكب صاحبة وقدمة بقدمة - (بخارى شريف ١٠٠١ مريف المحا وفي معم الاوسط: عن ابن عرقال قال رسول انظم ملى الله عليه وسلم صقوا كما تصف الملائكة عندريم قالوا يكوسول الله كيف تصف الملائكة عندريم يقييت مؤن المصفون وعجعون باين مناكبهم -

مصنف عيدالرزاق مي إن عن الدهرية يقول قال رُسُول الله صَل الله عليه وكلم اقيموا الصفوف فإنّ اقامة المضفوت من حُسنِ الصَّالُوةِ (مصنف عبدالرزاق ١/١٥) وعن سُويدبن غفلة قال: كان بلال يضر اقدامنافئ الصّاؤة وليوى مناكبناء (مصنف عبرارزاق ۱/۱۸) وعن ابي عثمان قدال وأبت عمراذ انقدم إلى الضلوة نظرانى المناكب والاقدام (معنف عدالزاق ٢/٤٧) ورمختّار ي ب أويصف اى يصفهم الامام بان بأمرهد بذلك قاللتمنى وسينبغى انهامهم بان يتواصوا ويسدوا الخنل وبسؤوا مناكبهم- (درنت دركرا ۲۱۰/۲)

اورم م عدى كان الناك كذه و ماكى كالذهاس اودائے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملانے مگے ، اور مجم اومط می مضرت این عمر سے مروی ہے کر مصور نے قرمایا وتم صغول ين اسطرح كعراب موجا وَحبياكه ملاكم ایے دب کے پاس صف بندی کر کے کارے موقے ہی توصحا بشفي يتماك طائحان يرب كرياس كرماح صف بندی کرے کوٹے موتے میں آوائے نے فرمایا کہ وه صفول كوسيدهي ركيت ين. اوركندهول كوكندهول عصلات ين اورمصنف عبدالرذاق مي معفرت الوهررية کی روایت ہے کرمضور نے فرمایا کرصفوں کوسیدی کھو اسلتے کے صفول کوسیرحی کرنا تماز کی خوبوں میں سے ہے .اورمضرت سو یوان غفاد فرماتے میں کرمضرت بلال تمارس بمارسه فسدول س مارك كفاور بارك ويوحول كوسيدها كرت تحد ـ اورمضرت عمرٌ جب نماز کیلئے آگے ہے معد تو لوگوں کے مؤندٌ حول اور قدمول كيطرف ديجيتے تھے .اور در فمار ين بي كرامام لوگون كوصفيل سدهي كرنيكا ديم كرد. سمنى كراكرافس بى بدارام مقدول كوفكم مرب مصفول کو بیدگی ری در آنی کی فعالی جگهوں کوفتنم كردير. اورائي كندهو ، كرسيدها يحين-

روايات كاجائزه

ان تمام روایات برخور کرکے دیجھا جائے قومعلوم ہوجا برگا کرکندھوں کو کندھوں سے ملانے کا استمام کا زیادہ خم ہے جوصور کے تول میں صراحت سے بوج دہے۔ اور قسد ہوں کو قدموں سے ملانے کا استمام کا زیادہ خم ہے جوصور کے تول میں نہیں ہے ۔ اور حضرت برخاکا لوگوں کے قدموں کی بطرف دیجھنے کا جو ذکر ہے اسکا مطلب یعنی بوسکت ہے کہ شخص اپی ای بعیت پر قدموں کورکھکر کھڑا ہو یا نہیں ۔ اکر ہرا ایک کا کندھا دو سرے کے کندھے سے سبجولت مل سکے ۔ اگر آوی اپی ہمیت برکھڑا اس کا کندھا دو سرے کے کندھے سے استمام کا برد کی جب کندھے سے کندھے مل جا بی گو تو بھی میں کوئی جگر خوالی نہیں اس کے گا جب کندھے سے کندھے مل جا بی گا جب کندھے اور ای برحنفید کا رہے گی میں حضور آگرم کا منتار ہے ۔ اور میں خلفا روا شدین کا عمل ہے ۔ اور ای برحنفید کا فروی ہے ۔ اور ای برحنفید کا موری ہے ۔ اور ای برحنفید کا مقویٰ ہے ۔ اور ای برحنفید کا مقویٰ ہے ۔ اور خوالی ہو کا بی جانے کے ۔

## ناف کے نیچے یا سینہ پر ہاتھ باندھنا

غیر مقلدین نے نماز کے اندر سیند بر یا تھ باندسے یا زیر ناف یا تھ باندسے کے متعملی میں شرخوں کے ذریعہ سے منفیہ برالزام قائم کیا ہے اور وہ میٹوں شرخت ال حسب ذیل ہیں، ہوام کے حوالہ سے ریکھا ہے کہ:

( اعتراض ۱۳۳ ) سینه بردانه باند صفی احادیث مرفوع اور قوی میں الے المحال ملا ) سینه بردانه الم ۱۳۵۰ ) ( ایجواله درایه ۱۸۰۱ )

یستریمی علط ہے اور ہوا یہ کا حوالہ تھی علط ہے۔ معدا یہ میں کہیں اسطرے کی عبارت نہیں ہے اور نہ معدایہ کے حاصہ میں البات ہے اور نہ معدایہ کے حاصہ میں البات ہے اور نہ معدایہ کے حاصہ میں البات کی عبارت نہیں ہے حالا کا کہ سینہ بریا تھ با است کی طرف ہے یا ت مکمی ہے حالا کی سینہ بریا تھ با است کی کے احادیث میں میں میں میں میں گے۔ احادیث میں میں کریں گے۔

#### راعر اص ملك) و ناف كي نيج باعد باند يعني كاحادث صعيف مي . ( بحواله موايد ا/٣٥٠)

برسکومی خلط ہے جارے منن سی اسی کوئی عبارت نہیں ہے۔ بال البتر عین الب ارمیں جہاں سے معرض نے اور من الب ارمیں جہاں سے معرض نے اور من السال فرمایا ہے وہاں برخود عین البدار کی عبارت اس کے خلاف ہے کہ در زباف ہاتھ با دھے کاروایت مرفوع اور معتبر ہے۔ مطاف ہے کہ مترجم نے خود یہ کات کیمی ہے کہ در زباف ہاتھ با دھے کاروایت مرفوع اور معتبر ہے۔

( اعتراض عصر ) من سے یہ بات با ندھنے کی صدیث حضرت علی کا اسل عصر ) اس عصرت علی کا اسل علی کا اسل علی کا اسل علی کا اسل عصرت علی کا اسل علی

حصرت على وضى النّدت على عزكاتول صعيف مونا اورمرفوع نه مونا يه صدايد اورترع وقايد ك حاسته من موجود مع د الدايد ۱۰۲، شرح وق ايدار ۱۲، المرت من مي مين نهي مين نهي مي البنت جهال سے غير مقلدين في اعتراض لكيا ہے و بال برخود صاحب مين الهد ايد في اسكونقل كرنے بود كوريز اف باتحد با معنا مي اسادا ورمرفوع حدث سے ابت ہے است و بال در براف باتحد با ندھنے كى دوايت كوسى سندسے ابت كيا ہے تو بحرفول على مندر كامندل نهيں ہے ۔
ليكر حفيد بركم ال حمل كيا جب كرصرف قول على صفيد كامندل نهيں ہے ۔

### اصل مئله كاجائزه

اب ری بربات کرنماز کے افرانسیزیر ای ماندها جائے یا ناف کے نیجے تواسیلے میں مادیث تررفی برغور کرنے صرورت ہے ہم نے اور سے دفیرہ حدیث کا اس سلسلیس مطالعہ رکے دیکھا توروایات میں کسلسلیس مطالعہ رکے دیکھا توروایات میں کسب بندیر یا تھ با ندھنے کی روایات میں کسب بدیر یا تھ با ندھنے کی روایات میں کسب بدین میں موجود ہیں مگر وہ تمام روایات میں کم فید ہیں اور ناف کے نیجے یا تھ با ندھنے سے معلق

مجی کتب حدیث می کافی روا یات موجودیں صرف عفرت کی رضی الد توالی عدی تول نہیں ہے۔ جسا کفر مقد لان کہنا چاہے ہیں۔ بلامتعدو صحابہ کوام سے مرفوع اور فیرمرفوع روایات موجود ہیں۔ اور مد بات میں ہے کہ حفرت کی کا قول صنعیف ہے لیکن غرمقد لدین یا در کھیں کو حنفر مرف حفرت کی گئے قول سے استدلال تہیں کرتے ہیں جگہ قول علی کے قول سے استدلال تہیں کرتے ہیں جگہ قول علی تھے ماصنے اولاً استروی ہیں۔ ہماندا ہم آب کے سامنے اولاً دونوں میم کی روایات میں کرتے ہیں اسکے بعد الاس مسلم کیا ہے جا سکو میش کریں گئے۔ دونوں میم کی روایات میں کرتے ہیں اسکے بعد المی مسلم کیا ہے جا سکو میش کریں گئے۔

## سينديرات باندهنه كى روايات

مية بربائد باند مع سيمتعلى بن دوايات بم كوملى بي -(١) حصف رت والل بن محب ركى دوايت -

اخبرنا بوسعيد اجرب عن الصوفي النبأنا بواجد بن على الحافظ حد شنا ابن عبد الجبّاد حد شنا ابر هم بن سعيد حد شنا عمد بن جم الحضوى حد شنا سعيد بن عبد الجبّاد ابن وائل عن ابيه عن الم عن وائل بن جم قال حضرت رُسُول الله عليه وسلم إذا ادعان نهض الى المسجد فل خل الحراب م رفع يديه بالتكبير م وضع يمينه على يسراه على صدرة وروالا انتقا عوم لم بن اسماعيل عن الشورى عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ات في وأى المنبي سلى الله عليه وسكم وضع يمينه على شهاله ثم وضعهما على صكرة -

دالسن الكبيرى للبيع دارالكتب العلمية /٧٦ ، حديث ٢٣٣٥ ، دادالمعرف ٣٠/٠ ، معارف اسن ١٠٢١ ، ٢٠٠٠ ، ١ معارف اسن ١٠ معارف استن ١٠٠٠ ، المنصب الرايد ١١٥١ ، تعتب ترالا ودى ٢٠/١)

ترجر: حفرت والل بن مجرے مردی ہے۔ قرما قدیمی کمی تضور ملے الشرنال و کم کے پاس اس و دت ماصر مواجب آب محد کے لئے تشراف ایجار ہے تھے۔ اوا اس مراب میں داخل موسے ، اور کبر تحریر کیلئے باتھ ایجا یا اور دائیں باتھ کو بائیں باتھ برسینہ کے اوار رکھا۔ نیز موصل بن اسما خیل کی رواست میں ہے کو حدت وال بن محرفرات میں می خصور کو دکھا کیا تھا ہے دائیں اندکو ایش ای برکھا ، جران دولوں کومینر کے اور

#### ۲۱) حضرت لمب طائی کی روایت :

حضرت بلب طائی قرمات بی کس فرمعنورکو
دی اکآب و ایس طرف اور بایس طرف موجرموجات
منع اوری فرات کو اشاره فراز یک دی اکراسکوا ب
سین برد کھے جوت ، اور حدیث کے را دی کی ابن سید
فر ایس بات کو بایس باتھ کی کا کی کے اُوپر
میں باتھ کو بایس باتھ کی کا کی کے اُوپر

حدثناعبدالله حدثتى الى حدثت المعيدات سفيان حدثتى ساك يعيى بن سعيدعن سفيان حدثتى ساك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسكم ينصرف عن يسارخ ورأيت فال يضع خذم على صدرة ووصف يحيى قال يضع خذم على صدرة ووصف يحيى الميمة على اليسوى فرق المفصل .

(مسندامام ایحد ۲۲۷/۵ ،تحفۃ الاجذی ۲ /۸۰۰، اعلار السنن۲/۱۰ وارائکتبلیملیرپردت ۱۲/۲) (۱۳) حضرت **ف**اقس بن کیسان کا اثر ـ

ا اور صفرت طاوس این کیسان سے مُرسل روایت ہے انہوں نے فرما یاکر مضورا ہے دایش اِتھ کو بایش باتھ کے اُدر دکھتے بچران دونوں کو باندہ کرکے مشاد میں اپنے سینے پر دکھتے تھے۔ وعن طاؤس قبال كان رَسُول الله صنى الله عليه وسَلم ريضع يدلا اليمنى على بيرة اليسرى ثم يشبّك بهما على صندرة وهوفي الصّاؤة -

(مرامیل ابو دادُده ،تمقة الانودی ۱/۱۸ ،معارث السنن ۴/ .مهم)

سینے پر ہاتھ با ندھنے سے متعلق برتین رو اسیس میں - بسپلی روایت حضرت واکل بن تجر کی ہے۔ حضرت واکل بن تجرکی روایت مشکلم فیہ اورضعیت ہے۔ اوران کی روایت کی سند میں محدین تجرمت کرا لی دیت ہے۔ سنن کبڑی ، بیقی کے حاشیہ میں اس پر کا فی بحث کی ہے۔ اس طرح واکل بن تجرکی روایت مؤمل سے بھی نفت ل کی ۔ (الین انکبری طبیعی نے قدیم اس ایم الکری طبیعی نے قدیم اسم اسمال میں اسمال می تبدیب الکمال اورمیزان الاعدال مین ان کوکٹر العلط کہا گیا ہے۔ اورامام مخاری نے منکر الحدیث کہا ہے ۔ اورامام مخاری نے منکر الحدیث کہا ہے جبکہ امام الوصائم اورامام الوزدعد دازی وغیرہ نے ان کوکٹر الخطار کہا ہے منن کرئی ۲/ ۱۰۰ کے حاشد میں ربودی تفصیل موجود ہے۔

اور ملب کی روایت می بیضع هذه با علی صدیر به کالفظ متعین نہیں ہے۔ اسس بر فرشن نے زبر دست کلام کیا ہے جون المعبود اور التعلق الحن وغره میں اس لفظ برکلام کیا ہے کئی صدرہ کالفظ از قبسیل تصیف ہے یہ کا تب کی طرف سے صیف ہو اور یالفظ و صف سے میں الیسمنی کے الفت اطرح اور کے کئی نے ابنی طف سے مینی کالفظ بڑھا یا ہے۔ المیمنی حدیث کالفظ بڑھا یا ہے۔ المیمنی حدیث کالفظ بہیں ہے اور حدیث کے الفاظ بضع هذه باعلی هذه بی علی صدر کا نہیں ہے۔ اسلے عضرت لمب کی روایت دوسری کے الف اط بیس علی هذه ہے علی صدر کا نہیں ہے۔ اسلے عضرت لمب کی روایت دوسری استاد سے وہ مردی ہے آئیں کہیں تھی علی صدر کا نہیں ہے۔ اعلارالی میں اس کی قصیل اور ور دے۔ ( اعلارالی میں اس کی علی صدری بیروت ۱۸۰/۲)

نیز علار شوق نیموی نے انعیلق ایمن علی آرائستن میں مختلف دلائل سے یہ بات تابت کی ہے کہ حضرت بلب کی روایت میں درحقیقت علی صدرہ کے الفت فائمیں ہیں ۔ بہ کا ترکیطرف سے اضافہ ہے۔ نیز بلب کی روایت میں ساک ابن حرب کولین الحدیث کہا گیا ہے ۔ اسلے حضرت بلب کی روایت بھی مشکلم فیڈ تا بت ہوئی ۔

اورطاؤس بن کیسان کا از جو حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اورطاؤس اور رسول کی لئر علیہ ولم مسل روایات کے درمیان کون کون سے راوی ہیں انسکاکوئی نام ونٹ ان نہیں ہے اورائی مرسل روایات حنفیہ کے بہاں توجہ محبت بن جائی ہی ہیں۔ کی تم غیر تقلد میں اور نام کے سلفیوں کے بہت ان مرسل روایات سے مسلفیوں کے بہت ان مرسل روایات میں بنار براست دلال مرسل روایات سے مسلوم ہوا گری عبی وزیمین روایات میں بنار براست دلال کروگے معسلوم ہوا گری عبی وزیمین روایات میں بنار براست دیا تھوں کے مسلفی ہیں اور مسلم فیسے بر ہاتھ باند صفے سے مسلم میں بر ہاتھ والی مسلم فیسے بر ہاتھ والی مسلم فیسلم فیسے بر ہاتھ والی مسلم فیسے بر ہاتھ والی مسلم فیسلم فیسے بر ہاتھ والی مسلم فیسلم فیسلم

باند سفے کا اصرار اور نہ باند سفے والوں پر شفید دوالزمات عامد کرناکونسی انعت اف کی بات ہے۔

نیز صدایہ کے سوالہ سے سینے پر ہاتھ باند معنے کی روایت کو مرقوع اور قوی کہت یریمی سُراسر غلط ہے ، صدایہ س کوئی ایس بات نہیں ہے بین الہت اور ہدایہ دونوں ایک نہیں آبلا الگ الگ کت بیں بی برنسارح کی بات کومان کی طسیرف منسوب کرنا ملیس ہے۔

# ناف كے نيجے ماتھ باندھنے كى روايات

ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کے متعلق مبہت میں روایات کتب مدمت میں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے مع غیر میسے جو روایات مبنیس کرتے ہیں ۔

🕕 معضرت واکل بن تحب سر کی روایت .

حفرت واک این جوز فرمانے یس میں نے بنی کریم عدرالعسلوٰ قالیم کود کھا ہے کہ آپ نے نماز کا فاد وایس باتھ کو بائیں باتھ پر رکھ کر دونوں با تھوں کوناف کے نیچے رکھیا ۔ حدثنا وكيع عن موسلى بن عميرعن اعلقمة بن واسل بن عجرعن ابيه مسال واسل بن عجرعن ابيه مسال وأيت النبى صكل الله عليه وسكم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحد الدرة -

(معنف بن الماشير ١/ ٣٩٠)

و مصرت على بن إلى طالب المراد على المالية المراد معاوية عن عبد المراد معاوية عن عبد المراد ا

ا معاق عن زیاد بن زید السّوائ عن ابی (۱) معزت علی رمنی الله معمروی ہے وہ فرماتے بھی فتہ عن علی قال من سنة الصّافة میں کرنمت از کی سنّتوں میں سے برے کہ إعمول

ك إنفول برناف كرنيج دكعسا جائه.

أن توضع الايدى على الايدى تحت السّرة -

(مصنت ابن ابي شيد ا/٢٩٠)

🕑 حضرت الومرارة" -

حدثنا مسددحدثناعبد الواحد

ابن زیادعن عبد الرّحمٰن بن ا سحاتی

الكوفىعن يسارابى الحكعرعن إبى واشل

قال: قال ابوهر برة رضى الله تعالى (٣) حفرت الجهرية مصروى ب وه فرمات بن کر با تعول کو با تعول سے پچواکر نماز میں ناف کے یے دکھاجائے۔

عنه اخذ الاكف على الاكف في الصَّاوة عجت السرة - ١١ علاربسن ١٨٢/٢ ، مامشر سنن كبرى للبيسقية ١١/١ ، حت الاودى٢/٨٥)

(۲) حصنبرت النس بن ما لك أن

عن اس رصنی الله تعالیٰ عنه قال ثلث (م) حفرت الشّ سے موی ہے کہ تبوت کی صف ات يس سيتين صفتيل بي ١١١ اقطاري جلدي كرنا (۱) سحری میں ما خرکر نا (۱۷) منساز میں وائیں ہاتھ کو اِسَ إِنَّهُ بِرِنَافُ كَ نِيْعِ رَكِعت -

من اخلاق النبوة تعبيل الافطساد و تاخيرالسحر وصعاليداليمنى على البسرى في الصّاؤة تحت السُّرّة -(معارف لسن ١/١٥مم . تحفة الانودي ٢/ ٢١)

حاسفيسن كبرى للبيهتى ١٠٣/)

حف دت ابرامسیم کفی کا اثر .

حدثنا وكيع عن دبيع عن ابوله يم قبال (٥) حفرت ابراهيم تخنى قرطت يس كتماذ كاندر وايس إتعاكباش إتديزاف كمنعيركما جاسة يضع بمينه على شالد في الصّلوة تحتالين . (مصنّف ابن إلى مشيب //٢٩٠ بمصنّف ابن الي مشيب

#### معتبرت الوقب لزع كالاشر-

حدثنا يزيدبن فادون قال اخسبرنا

مفرت الوعملة فرماتي بي كردايس باتحد كم إطن كوباش إتحاسك فلسابر مردكعسين اودعميسم دونوں کو ناف کے نیے رکھے۔

حجاج بن حسّان قال سمعت ا با عجاز اوسألتة قال قلت كيف يضع عشال يضع باطن كف يمينه على ظاهركت شاله وعبعلها اسفل من السرية

الحاديث. (معتقث ابن الي مشيد ١/٣٩١)

ان تمام روایات سے اف کے نیج اتح باند سے کاطریقہ ابت ہے۔اب سوال یہ بهيدا بومام كرميز برباته باندم المصنعلق اودناف كيني باتم باند صاحت متعلق دواول طرح كى روايات بمارى ماسف مناسف من اورسيذ ك أوير بالمع بالدسف كى جوروايات یں انکا کمزور ہونا اُویر ثابت ہوچکاہے۔ اور ناف کے نیجے ماتھ یا ندھنے کے متعلق مذکورہ ہے روایات بس ان سمی تعضم کلم فرم می منعدان روایات سے استدلال کرکے اف کے نعج ہاتھ با دھنے کومت بہتے ہی اوران کی طرف سے سینے بر ہاتھ با ندھنے والوں بر نہوئی اعراض كياجا باب اورنهى ال برالزام لكاياجا آب بيرزير باف باغد بالدسف بررا ومعلمي ہے۔اورعورتوں کیسا تومشا بہت نہیں ہے رحالا کرسید پر اتھ بالد صفی صورت میں عورتول سے مشابہت مجی لازم آئی ہے اور زیر ناف ہاتھ یا ندسے کی روایات کی تعداد مجی زمادہ یں اسلے صغبہ ناف کے نیچ ما تھ با ندھنے کومتوب کہتے ہیں اور یہ بات علط ہے کر صفیہ۔ صرف حضرت على كے قول سے است دلال كرتے ہيں ۔ تو كيرس وجہ سے حنف بريا عمراض كيت جارہاہے۔

<del>-}--{-}--{-}--{-</del>

## امام كي سيحقة وارت كافلسقه

غیرمقلدین جومنکری اجماع صمابراورمنکرین فقدی ان کی طرف معتدی کے امام کے بیجے فراُت کرنے سے متعلق مسلسل جارا عراضات اس انداد سے میں کئے گئے ہیں جس سے تاظرین دھوکر میں رہ کرنگوک میں مبت لا ہوسکتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

( اعر اض ملا) سورة فائتر بوص بغير حي نما ز قبول نبس موتي ( بواد مايد ١٧١٧)

مسلما ورحواله دونول غلط بن البته معدايه ١/ ٤ ٨ بن امام مالك اورامام ثاني كا مسلك ان الفت فاكساته لكما كيام. زكامت ف كامسلك.

• والمشائعي قوله عليه السّلام لاصَـلَوْة إلّا بِعَا عَـهِ الكتابِ واللمالك لاصـَـاوْة الابعا عَـة الكتاب وسورة معها- ( ١٠٤/ ١/٨٨)

(اعر اض ٢٧) مقدى سورة فائد دل مي يرفط اوريدى بيار) والمرايد المرايد ا

اس کی مسل اور دوال دونوں علط میں ، إن البتر مترجم صاحب عین الهدا یہ سفے بحث كرتے ہوئے حضرت الوہر مرج ہ وضی الدعنہ كى روایت نعسل فرمانى ہے حسیس جی میں بڑھنے كى رات ہے جس كوم آپ كے سامنے میٹیں كریں گئے ۔

(اعراض ٢٨) " المام كر يمي سورة فائرة برطف كى احاديث ضعيف بيم - (بوالشرع دقاية ١٠١م ١٨)

يهال يمي مستذاور والدوون علط بير بلكه امام مالك وامام شافعي كاملك

#### شرح دفارمی نقل فرمایے نه کرخنفیه کا۔

# (اعتراض علم) معضرت على كا قول منع فائته بعى ضعيف اور ماطل علم المحتراض علم المحترب ال

یر دوال بھی غلط ہے۔ شرح وقا یمی اسی کوئی روایت بنیں ہے، بلکرمصنف ابن الی بی میں مصرف ابن الی بی میں مصرف میں میں مصرف میں میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں میں مصرف میں میں مصرف میں میں مصرف میں میں میں مصرف میں میں مصرف میں میں میں مصرف میں مصرف میں میں مص

حضرت علی ہے مردی ہے کروہ فرماتے ہیں کرحس شخص نے امام کے بھیچ قرارت کی اس نے فطرتِ است لام میں غلطی کرلی ۔ حداثنا عن عدين سليمان الاصبهانى عن عبد الرحمٰن الاصبهانى عن عبد الرحمٰن الاصبهانى عن بن إلى ليل عن عن على قال من قرائط فالامام وفعت لا اخطأ الفطرة - (مصنف ابن الم شير المراد)

غرمقدین نے ، مام کے بیمیے مقدی برقرارت سے متعلق مذکورہ جار اعترامنات حنفیہ کی کتابوں کے جوالوں سے مبینیں کئے ہیں۔ اور جاروں غلط ہیں۔

## فارتحه خلف الام كالحقيقي حائزه

كتابول مي موجود بن-

عدل وانعماف کا نعب صریم ہے کہ دونوں طرف کی روایات میں کہانے کے بعب مرح جائزہ لیا جائے۔ اور سے بات کیا ہے ۔ اس کو نابت کیا جائے۔ اور سے بات کیا ہے ۔ اور سے بات کیا جائے۔ اس کے بعد البندائم اولاً آئے کے سامنے دونوں طرف کی روایات میٹیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد

صح بات كياب اس كو واض كري كي \_

# سوره فالخريش منعلق جارصها بدكي روايا

صحابي ( ) حضرت ابومررو أن-

عن الى هربرة عن النبى صلى الله عليهم قال من صلى صلى هافة لعربق وأنبها بام العقل فهى خداج تلاثًا غيرتمام فقال حامل الحداث الوادا الامامر قال اقرابها فى نفسك -

(مسلم شرنعية الم 179 مبيه في 1747) عن ابي هرميرة كتال: قال لي دُسُول الله عنط الله عليه وسّلم اخرج فنا د في للدينة

حضرت الوہر سری سے مفتور کا ارتباد مردی ہے صفور فرما یا جو تخص نما زیر سے اسمیں سورہ فاتح زیر ہے آوہ ناقیص ہے آوہا مل صدیت مضرت الوہر سری ہ شاگر دیے کہا کر میں مام کے تیمیے ہوتا ہوں تو مصرت الوہر سری فی فرما یا کم اپنے جی میں پڑھا کرد۔

حضرت الوہر مرزّہ کی دوسری روایت میں ہے۔ صنور نے مجھے حکم دیا کر کل کر مدیز کے لوگوں میں اعلان کردیں ک

امنهٔ لاصَلَمَٰة الآبقران ولوبعًا عَدَالكناب منعا ذاد - ( ابوداؤدفرلفِ مطِع نمتادا پنڈکپنی دیوند ۱۱۸/۱ دومرائمۂ ۱۲۵/۱)

عن إلى حرسيرة وان لعرتزدعلى امّ القرآن اجزأت وان زدت فلوخيور

بخشاری شریف ۱۰۶/)

محابی (۲) حضرت ابوسعیدخدری ー

عن الى سعيد را كخدرى قال: احرنا ان ٢١) مع نقراً بغا عجة الكتاب وما تيسّع -

(الودادُدسترين المار)
وعنه قال: قال رُسُول الله صلى الله عليه
وسَلم لا بَحْرى صَلوْة لا يقرُّ فيها بعناعَة
الكتاب - (سُرع الزوى المارية في المارية)
عنابي سَعيْد المحدريُ قال: قال رُسُول
الله عنابي سَعيْد المحدريُ قال: قال رُسُول
الله عليه وسَلم مفتاح الصّلوة
الطهور و تحريها التكبير و تحسلي لها المتسليم ولاصلوة لمن لمريق أبالحمد
المسليم ولاصلوة لمن لمريق أبالحمد وسورة في فريضة اوغيرها - (ترزي/12)

بغر قرآن بڑھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگرچسور ، فاتحہ کیوں نہ ہوا کوریادہ ۔

ادر معفرت الوہر رہی می تیسری دوایت میں ہے کہ اگر تم سورہ فاتح رہاضا فر ذکر و تو تماری نمت از پوری ہوجائے گی اور اگر اضافہ کر دو تو مہتر ہوگا۔

ا حضرت الوسعيد خدى سعم وى بدا بنول في قرما يا كريم كوسورة فاتحداد راسط علاده صب مثيت دومرى سورة براسط كالحكم كيالكيا د.

اور حضرت الوسعيد فلائدى كى دوسرى روايت من به كرمفورة فرملياكرسورة فاتحرك بغيركونى غاربيس موتى

اور صفرت الوسعيد فدرئى كى تسرى دوايت بى ب كم صنور فرمايا كرنماز كى بنى طهارت ب اور نماز كى تحريز بجر ب اور نماذ كى تعليل سلام اور الشخص كى نمار بني بوتى ب جوالحد شريعي اور كوئى دومرى سورة نر براسع -فرض نماد بن جويا نفسسل بن -

صحابی (۳) حضرت عب وه بن الصّامت معنى عبادة بن الصّامت معنى عن عبادة بن الصّامت موفوعًا دوایت به که عن عبادة بن المصّامت موفوعًا : الاصلوّة (۳) حضرت عباده ابن صاحب موفوعًا دوایت به که لمن لمعدیق الم بنا المناعب این مراب می مارنیس بوتی به جوفاتی زیره سی استخص کی نماز نبیس بوتی به جوفاتی زیره سی المراب می نماز بیرا می مراب برابی المراب ال

عن عبادة بن الصّامت قال: همعت دَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسكه ريقول لاصَلوْة الآبغا عَلَى الكتاب وايت بين معها - (طران اوسَط ۲/ ۱۲۸ معدث ۲۲۸۳)

عن عبادة بن الصّاحت انّ المنبى صَلَ اللهُ عَلِيهِ وسَلَم قِال: امْ القُسُرُ ان عوض من غيرها وليسَ غيرها منها عوص البيم باب القسرارة (٩)

عن عُبادة بن الصّامتُ قال : صلى بنارسُول الله عليه وسَلم صلى الفي عليه وسَلم صلى الفي عليه وسَلم صلى الفي و مناه عليه القراءة فلما سُلم قال التقدء ون خلق قلنا نعَب مُ يَاسُول الله قال فلا تفعلوا الآبفاعة الكناب فانه لاصَلوْ لل لمن لم يقلُ بها - الكناب فانه لاصَلوْ لل لمن لم يقلُ بها - الكناب فانه لاصَلوْ لل معنى احيف المين المي

عن عبادة بن الصّاحت قال: صلى بنارسُول الله عليه وسَلم صَاوَلَة العشاء فشقلت عليه القراءة فسلمًا انصرف قال لعلكم تقرع ون خسلف اما مكم قال قلنا اجل يادسُول الله القران الما القران قال فلا تفعلوا الآبام القران

اور صفرت عباده ابن صارت کی دو سری روایت میں به وه فرماتے میں کرمی نے صفور کو فرمائے ہوئے سناکہ کوئی تماری جیس ہوتی ہے الآنے کرمورہ فاتح اوراسے ساتھ دوآیتیں پڑھی جائیں ۔

معترمیا دہ ابن صامت کی تیسری دوایت میں ہے کا آپ نے فرمایا کہ سور کا فساتھ اسکے علاوہ کا عوض ہے۔ اوراس کے عسلاوہ اسکے مقب بارس کوئی عوض نہیں ہے۔

مغرت عباده ابن صارت کی چھی دوات میں ہے کہ دہ فرمات ہی کہ دہ فرمات ہی کو خرکی نماز پڑھائی تواب کے اب کے اور قرمات کر انتقب کے اور قرمات کر انتقب فرمات کرتے ہو۔ تو ہم نے کہا فرمایا کو کہا تم میرے بچھے فراک کرتے ہو۔ تو ہم نے کہا اِل یارسول اللہ م تواب نے فرمایا کو اب مت کہا کرد ۔ الا یہ کو مورہ فراک کا اسلے کو مورہ فرات کے کہا بغیر مشاذ نہیں ہوتی ۔

حضرت مبادہ ابن صامرت کی بانجوی دوایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کرحضور نے ہم کوعشار کی نماز بڑھائی والیت میں والیت می اوائی نے فراغت کے بعد فرمایا کہ کماتھ کے اوائی نے فراغت کے بعد فرمایا کہ کماتھ وارت کرتے ہو۔ تو ہم نے کہا جی ال یارشول اللہ ہم لوگ قرارت کرتے ہو۔ کرتے ہیں تو معنور نے فرما یک ایسا میت کمیسا کرو۔

فانة لاصلوة الآبها-

الأبركهودة فتاقح اسك كحاس كم بغب رممشاذ تېم يوتى ـ

(مصنف ابن ابی مشید ا/۲۷۳)

صحابی 🕝 حصرت این عبست اس 🐔

عفرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے میں کرمفتود نے دورکھت نماز ٹرمی ان دو نول رکھتوں میں علاوہ سوره فاتحر کے اور کوئی سورہ نسیں بڑھی ۔

عن ابن عباسٌّ : ان التبي صلى الله عليه وسكورام فصلى دكعتين لعيقوأ فيهما الأبعنا تحدة الكتاب-

الميح ابن فذكيه ١٠٢/٢٠١ اعلاراكستن ٢٢٥/٢)

امام كي يجيه سورة فاتحير صفى كم العست من تنواه عار كرام كى روايا

مقتدى كے لئے مطلق قرارت كى مانعت

آيت قِرْآنَى: وَإِذَا قَرِينَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ سُرْحَمُونَ -

( الجزد النائع سوة اعرات آيت ٢٠٠٠)

جر: اورجب وآك يرها جائے تواسس كوكان دگاكرسنو اور وجركساته بالكل خابوشى اخترب دكرو. ا ا كوتم يرالله تعت الى كى رحمت نازل ہو ۔

جهری نمازی قرارت کی مانعت

محابی 🛈 حضب رت عدا تندن مسعود ا

معفرت عبدالله ين معود سعروى ب وه فرمات بن ك بيطيم مفوركي بيج زائت كاكرت مح ومفورك زمالا

عبد الله قال: كنا نقر أخلف النبي فالشعليه وسلم فقال خلطتم عسلى ران واطحادی شرهف ۱۸۸۱ مصنف بن ایج کتم برے آدر قرآن کو خلط ملط کرتے ہو۔

عن عبد الله بن مسعودٌ كان لايق أ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخامت فيه في الأوليين ولانى الأخريين واذا حسّلى وحدة قوأتى الأوليين بغاعت تر الكستاب وصورة ولم بقل في الأخريين شيئًا-

( مؤطاه مام فدمننا) محالی (۲) حضرت ا بو ہر رین م

عن إلى هربرة ان رسول الله صلى الله الله الله الله وسكم انصل انصى المتل والمقدراء في فقال عدل وركو الله صلى الله صلى الله عليه وسكم فقال وكرو كروك الله صلى الله عليه وسكم فقال ركوك الله صلى الله عليه وسكم إف الله صلى الله عليه وسكم إف الله صلى الله عليه وسكم إف الله صلى الله عليه وسكم والله الله عليه وسكم في الله وسكم في الله والله وال

مسندا بي مسيل ٢١٤/٥)

عن إلى هربرة قال: قال رُسُول الله صلى الله عليه وسَلِم النهاجعل الاهامر

اور مفرت عبدالد بن سودی دو سری دوایت بن به بسین اس کا خود عمل به کرده امام کے بیمیے کوئی قرارت نہیں کرتے ہے کوئی قرارت نہیں کرتے ہے اور زی بری نماز میں کرتے ہے اور زی بری نماز میں کرتے ہے اور نہیں افری دونوں رکھوں میں کرتے ہے اور نہیں افری دونوں رکھوں میں ۔ اور جب نم اغاز پڑھے تھے اور نہیں تو اور اسکے علاوہ کوئی اور سورہ می پڑھے ہے اور افری دونوں رکھوں کوئی اور افری دونوں رکھوں کوئیں اور سورہ می پڑھے ہے ۔

حفرت الوہر رہ صدروی ہے وہ فرماتے ہی کومفور ملی اللہ علیہ وہ آیک البی نمازی فرافت کے بعد فرما یا جس میں جہری قرآت کی گئی تھی جہاتم میں سے ی نے ابھی میرے مرات کی گئی تھی جہاتم میں سے ی نے ابھی میرے مرات کی ہے تو ایک آدی نے کہا ہم میں اپنے ہی جی بال یار شول اللہ آو صفور نے فرما یا کو میں اپنے ہی میں کرد یا تھا کو کیا ہوگیا کہ قرآن بڑھنے میں جو سے معالم اور منازعت ہوری ہے تواسس وا تعت کے بعد وکی صفور می الر عالم کے سے تواسس وا تعت کے بعد وکی سے تواسس وا تعت کے بعد وکی سے تواسس وا تعت کے بعد وکی سے میں الر میں کہا ذمی میں میں میں الر میں میں الر می

حضرت الومرريك كى دورسرى روايت مين كروه فرمات مين كرمفورف ارشاد فرمايا كرامام كورةت اركيلي مقرم

ليؤت مربه فإذ اقرأ فانصنوا

(طماوی شریف ۱/ ۱۲۸)

(معسقت ابن الي شبيبرا/٢٧٦)

كياكياب لبدابسامام واكت كرعة وتم فاموش

معزت او ہر رہ ہو کی جسری دو ایت میں ہے وہ قرمائے یں کر صفور نے ایک نماز بڑھائی سے بارمیس یاد ہڑتا ہے کرفر کی نماز ہے جب نماز سے فراغت صافیل قرمائی او آب نے قرمایا کرتم میں سے می نے ہا دے جمعے قرائت کی ہے ؟ فوایک آدی نے عرض کیا کرجی ہاں میں نے کی توصفور سے نے فرمایا کومیں اپنے جی میں کہ در ہاتھا کرکیا ہوگیا کو قرآن بڑھنے میں جوسے متعا بل اور متازعت کھا دی ہے۔

۲) حفرت علی سے مروی ہے وہ فرماتے ہی کوس منعی نے امام کے بیمجے قرآت کی ہے تھیٹاس نے فطرت اسسلامی بینی سفت و مول کی فالفت کی ہے ۔

## سترى نمازس قرارت كى مانعت

محابی (۴) حضرت عمران بن صعبین ا

عن عموان بن عصب ان دُسُول الله المام عرد عران بن عبن عمردی به و مورد الله علیه و سلم سلم المطهر فلما اسلم المناه علیه و سلم سلم المناه می المناه م

#### صمانی 🛆 حضرت جابربن عبدالند 🕳

النّبى صَلِى اللهِ (۵) مفرت مَا بُرْضُور عبان فَرما في آبُ فرما ياكر مَسَلَىٰ دكعة جود كُنْسُم مَاذَرِّ عاددا سِ سودة فا قرن برُع او مَا عَلَى مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

عن جابر بن عبد الله عن النّبى صَلِ الله عليه وسَلَم إنه قال من صَلَىٰ دكعة عليه وسَلَم أنه قال من صَلَىٰ دكعة فلم يفي الله وَبَلَ اللهُ وَبَلَ اللهُ مَا مِرَة

( مؤطا امام مالك /٢٩ فمت وى ا/ ١٢٨)

صحابی () حصرت زیدین اسلم رفو م عن زید بن اسلم نظی دسیول الله صلای منزد زیری الم محروی می ده مورد الدید و این م علیه و سکم عن الغراء قد خلف الامامیه معابی () حصرت ابوموئی اشعب ری م

۸) مصنهت انس سے مردی ہے فرماتے میں کو صفور نے نماز پڑھائی بچر متوجہ بوکر فرنا پاکر کیا تم قرارت کرتے ہو عالا کرا مام قرارت کرتا ہے بچرمحارث نے فامونی اضنیا ڈرمائی المسلم شرعية ١١٥١) صحابي ( ) حصنسرت السيريش عن الذي فال: مسلى رسول الشاصلي الله عليه وسلم نقر اقبل بوجهم فعت ال انقر و و و الإمام بقي و فسكتوا فسألهم

تُلاثًا ف<mark>قالوا انا لنفع</mark>ـل قال فلاتفعلوا-(طما و*ئ شربیت ا*/۱۲۸)

صحت إلى ( ) حصرت الوالدردار - عن الى الدردار و الله عن الى الدرداوات رجع لا قال سكا ( ) و المسكولة قدران فال نعمر فقال رجع المنطق المسكولة قدران فال نعمر فقال رجع المنطق الانصار وجبت قبال وقال الوالد و الماري المنام اذا المرالق م فقد كفا هرم المادي ترايي المنام اذا المرالق م فقد كفا هرم المادي ترايي المنام اذا

یں مرمبکنے کے بعد**صحابہ نے فرمایا ہ**ی باں فراُٹ کرنے میں . توصفور نے فرما یا کرا لیسامت کیا کرو ۔

رمزت الوالدر وارسے مردی ہے ایک آدی فی مفتور سے کہاکہ پارسول اللہ تماذ کھاند و آن ہے اوالی میں سے ایک آدی نے کہاکہ فرما یاجی ہاں۔ وا نصاد میں سے ایک آدی نے کہا کہ قرارت واجب ہے فرماتے میں کر حضرت الوالدروار نے کہا کہ میں مجت ایمول کہا مام جب قدم کی امامت کرے تو اس کی قوارت قوم کے ساتھ کا تی ہے۔

صمت بی 🕦 حصرت عبدالنّدين عمدينرً

عن نافع انَّ عبد اللهُ بن عمر لايقَ و (١٠) مغرت عبدالدُّب عرض النُّوْ امام كه تيجي قرارت حلف الإمار - (موطا امام مالك/٢٩) نهيس فرمات نف -

محسَّابي ال حضرت عبدالله بن مشدّاد من الهسّاد"-

معترت مدافد بن شداد فرمائے بی کرمنور نے عصر کی ا نازی امامت فرمائی واک کے بیجے ایک میں فرات کی اور نمازے کی او بغل والے آدی نے اُسے اُسارہ فرمایا و تمازے فراعت کے بعداس نے کماکراپ نے مجھے کہوں اسارہ کیا توانہوں نے فرمایا کر حضور تمہاری امامت فرماری یس بھرمغور کے بھے تمہارا بڑمنا ہی نے لیند نہیں کیا توصفور نے اُن کی گفت کوشوں کرفرمایا کر فیسے کے امام ہو تو امام کی قرارت اکسوں کی فرارت اس کی فر عن عبد الله بن شداد بن الهادقال المرسول الله عليه وسكم الله عليه وسكم في العصر قال فقره رجل ملفرة بخرى الدي يليه فلمان على قال لم غرتنى قال كان رسول الله صكى الله عليه وسلم قال كان رسول الله عليه وسلم قد الملك فكرهت ان تقره خلف فهمه المنبى حسلى الله عليه وسلم قال كان له إما هرف الله عليه وسلم قال من كان له إما هرف إن قراء ته له قراء قه كان له إما هرف المام محتد ١٠٠٠)

### جهری اورسری دولول نمازول میں ممانعت

#### صحابی 🕕 حضرت ابن عبسًاس معرّ

(۱۲) حصرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور کے قرما ماکہ امام کی قرارت تمبارے لئے کافی ہے جاہے امام جبركتا بوابتر - دوان صورون سكانى ب

عن ابن عبَّاسِ عن النبي صَلى اللَّه عَلِيهِ وَسَلَمَ قَالَ بِكَفَيْكَ قَوَاءَةً الْإِمَامِ حًا فت إَوْجِهِي- ( اخْرَجِ الدَاقِطَىٰ كِوَالِهِ

#### عدة العسّاري ١٣/٦) عدة القاري بيروتي ٢ /٨٧٨)

#### صحابی 🖝 عبداللدین بجبست.

اصماب سي سي تحد زمات بس كر معنور في فرما يا كم مي كسى في البحى المعي ميرب سًا تحد قرارت كى بير تولوگوں نے کیاجی بال ۔ تواک نے فرمایا کردشک میں اپنے جی ی س کرر ما تفاک کیا ہوگیا کا فراک پڑھنے می جمعے معالا ورمارعت کیاری ہے تولاگ آب کے دیکھ قرارت كرف سے ارك محتے جو قت آيكى يہ بات كى۔

عن عبدالله بن بجيئة وكان من اصحاب (١٣) مفرت مِدَالدُن مِدِيدَ حِمْوى جِهِ ومفرد ك رُسُولِ اللهِ صل الله عليه وسَلم إنّ رُسُولَ الله يجتبط الله عليه وكسلعرقال هل قسوءً آحد منكم معى انفأ مالوانعم قال افي اقول مَا لِى أَنَاذِعِ الْفُرَانِ فَا نَهْلَى السَّاسُ عِنِ القداءة معهجين قال ذلك-

(مىندامام احدبن منستىل ٥/٥٢٥)

صمابی (۱۰) حضرت عمه رین الخطاب

معنرت ورضی الدی فرماتے بیں کرچائیے کا ستعف بے مذیب مجھ رحمولس ویا جائے جوا مام کے جیمے قرارت كرتا ہے۔

عن هستقدين عجيلان انَّ عُمونشِينَ ١٣١١، اخطاب قال لبيت في ضعرِ الذي يقدد، خلف الإمام حجرًا - (موداد) محررا ١٠) صحابی 🕲 حضرت زیدین تا بت منیه

عن موسی بن سعد بن دُید بن شا بیت ۱۵۱ صفرت زید بی ثابت رخی اندی فرمانی پس کا

جِیْمَض امام کے بیمجِ قرارت کر اسے اسس کی نماز مہیں ہوگی ۔

يحدِّثة عنجدة انه قال من قسراً خلف الإمَامِ فلاصَلوَّة له ـ

(مؤطاه) محدر ۱۲ مصنف بن ان مستب ۲۷۹۱) صحابی (۱۲) حضرت سعد من ایی وقاص رمن

ان سعدًا قَالَ وَدِدُتُ انَّ الَّذِي يَفَى أَ (١٣١) حَرِت سعابِن وَقَاشُ وَمِا فَي مِكْمِرِا فِي جَابِنَا خَلْفَ الاهاهِ فِي فَيه جِمرةً - بِحَرَةِ تَخْصُ امام كَ يَكِحِ قُوارت كُرْنا إلى كَ ( مُولًا امام مُحَدُ/١٠١)

## م خلفاردات رنين كافتوى

حضرت موسی ابن عقبہ سے مردی ہے دہ فرماتے میں کر حضور اور حضرت ابو برآ و رحف ت غراد رحف ت عمال ہے مب کے میں امام کے بھیے قرارت کرنے سے مقدی کو منی فرما یا کرتے تھے ہے۔

عن موسى بن عقبة ان دَسُول اللهِ صَلَى اللهِ وسَلَم وابو بكروعم وعثمان كا نوايتهون عن القراءة خلف الإمام.
(مصنف عبرالرزاق م/ ۱۳۹)

#### روایات کاحسّاصِل

اب آپ کے سامنے دونوں قیم کی روایات آپکیں ۔ اول الذکر روایات میں ا مام کے پیچے قرارت کا حکم ہے۔ اور ان روایات کی تعداد صرف چارہے۔ اور توخر الذکر روایا میں امام کے پیچے قرارت کا حکم ہے۔ اور ان روایات کی تعداد سولہ ہے۔ میں امام کے پیچے قسسرارت کی ممانعت ہے۔ اور ان روایات کی تعداد سولہ ہے۔ میسنی بیلی قتم کی روایات مولی تی روایات سولہ صاب نے رکھ کرخور کیا جائے سولہ صابہ سے مروی میں ۔ اب دونوں تیم کی روایات کو سامنے رکھ کرخور کیا جائے تو بات واضح موجائے کی کرمیار وجو ہات سے مقت دی کے قرارت درکھی روایات کو ترجیعے ہوتی ہے۔

الفاظ کے ساتھ آپ کا ارمث واس طرح مردی سیس ہے کہ مام کے بھے سورہ فاکھ الفاظ کے ساتھ آپ کا ارمث واس طرح مردی سیس ہے کہ مام سے بھے سورہ فاکھ پڑھ لیاکرو بلکہ مطلق اور مبل الفاظ ہی جن سے برمنی بھی لئے مباسکتے ہیں کر حب نہا مماز پڑھی جائے ، یا خود امام من کر مت از پڑھا داہ ہے تو قرارت لازم ہے۔ المبار

مقتدی اس می کا مخاطب بی نہیں ہے۔

و دونوں سے کی دوایات می غور کیا جائے قرمعسلیم ہوجائے گا کہ امام کے بیجے قرارت کرنے کی دوایات سود قاعوا ف کی آیت م ۲۰ سے نزول سے بیجا کی ہیں ،
اس لئے کہ اس آیت کے نزول سے بیجا نما ذمین سلام و کلام اور مقتدی کیلئے خود قرارت کرنا جائز تھا۔ : دکسسری قسم کی دوایات سورہ اعواف کی آیت م ۲۰ سے نزول کے اجب دکی ہیں۔ لہذا اس آیت سے نا زل جونے کے بعد نما زمیں سلام و کلام اور مقتدی کی وزایات و غیرہ سب با ہم منسون جو کیسی ۔ المبدا امام کے بیجے اور مقتدی کی وزایات اگرچ معسی سندسے نا بت ہیں۔ مرکز عربی اس آیت کریم

كے زول كے بعد منسوخ موليكي بي - اليي صورت مي دونوں قسم كى روايات كاصح محسل سامنة آما تاب، ورنه تولازي طور بركبتا بريكا كرابك تسمكى روايات غلط اورهوف یں اور دوسری مسم کی روایات محیح بی مالا نکدایسا ہر گر نبس ہے۔ الم بہلی سم کی روا یات کا منسوخ ہونا دوسسری فتم کی روایات سے ماف واضح ہوتا ہے مث آل حدرت عبدالدّن عباس سے مہل قسم کی روایات س میں امام کے تھے سورہ فائ يرصفى بات مجمد من أتى ہے۔ اور محرصفرت ابن عباس كى روايات صاف الفاظ كے ساتھ ہے كہ امام كى قرارت تم كوكا فى ہے بنواہ امام جركے ساتھ يڑھے يا آ مسته بمیرصورت نم کوامام کی مسدارت کا فی موجائے گی ۔ نیزمعزت جا بڑ ، حفدت الوالدّددار بحضرت عبدالله من مسورة ، حضرت عبد المدّبن مشدّاة ووحضرت عبدين خطاب مصرت زيدبن "ابت اورمصرت سعدبن ابی وقاص ان تمام صمت به کی دوایات می صاف الغاظ کے ساتھ اس بات کا ذکرہے کہ امام کے یجعے مقدّی کے لئے قرارت مشروع نہیں ہے۔ بلک مقتدی سے اعام کی وسے رارت کا فی ہے۔ نہیسنر حضرت عرشف امام سے يہ قرا رت كرف والوں كے بارے مى فرما ياكرا يسے مقت دى كمندس بقردال دو تاكرمني زبالسك اورحضرت زيدب ابت فرما ياكرت تعك ہو تعف امام کے محصے سے ارت کرے تو اس کی نمازی مبیں ہوتی۔ اور حصرت سعد بن ابی وقاص فرما یا کرتے تھے کہ جوتمن امام سے سیمے تسرارت کرے اس کے مذمی انگارہ دال دا جائے تو بہترہے۔ اس م کی دوایات سے معاف طا برموتا ہے کہ مقت دی کیلتے امام کے تھے وسے ارت کرنا جائز مہیں۔

﴿ نَمَازُ مِن سَكُونَ حَشُوعَ مقصود ہے۔ لہٰ ذاجب مقدى بى امام كے يہے قرارت كرنے لكيں گئے وكئى كو بھے قرارت كرنے لكيں گئے وكئى كو بھی خشوع اورس كون حابيل نہيں موسكتا، ايك عجيب ستم كا مرسكا مربوكا ، اور اگرسب المستديمي بڑھ ليں تب بھى بڑے بعد مس كسى كو نماز مى سكون و

خسة ع حاصِل نبس موسكما - ان تمام ولاكل سے امام كى يہ يھے قرارت زكرنے كى روايا کا راج ہونا تا بہت ہوا۔ نیز فت رارت نہ کرنے کی روایات کونفت ل کرنے والے سولہ صحابه ہیں۔ ان میں سے اکثر البار صحابہ اور فقہار بسحابیں سے ہیں ۔ جیسا کہ حصرت عمہہ رض حصرت عبدالله بن مسعود المنه بعضرت عبدالله ب عباس اورحضرت زيربن ما بت وغيرهم

مشہور ترین فقہار صحاب میں سے ہیں۔

اسے برخلاف ام کے جھے قرارت کرنو الے صحابی سے سی کھی فقا ہت مشہور میں ہے۔ اسلے حقیہ يرام م كي يحفية قرارت ي تعلق مسلسل جاراعترا منات كاكيامقصداودكيا مصل ب. ؟ بلاوحيه مسل نوں کوشکوک مشبهات میں مبتلا کرنے کے لئے باعد دھوکر سیھے پڑائے ۔ اور اُردو ترجول می سے ا پنے مطلب کی عبارتیں دکھاکرخالی الذمن مسلمانوں کو مشبہات میں مبتلا کرتے مو کیا ہی تبارا دین ہے ؟

کیاسی تمہاری عبادت ہے۔؟ ص مسئلياً من بالجرية على فيرمقلدن فيد درمنار كي دواله مع دواعة ا نعتل كرك حنفيد يراشكال قائم كياب-

ا (اعتراض منه) "مفتدی امام کی آمین سُن کر آمین کھے اُ ( . كوالر درمختار ١/ ٢٢٩)

حوالہ اورمسئلہ دونوں غلط ہیں۔ درمخت ارمی کہیں بھی البی عبارت نہیں ہے۔ جسس مقدی کو یحکم کیاگیا ہو کہ امام کی آمین سٹنگر آمین کیے۔ لمکہ در مخنا رکا رجمہ جس سے معترض نے اعست دا من نقل کیا ہے اس میں بھی اس کے برعکس لکھا ہے۔

ا داعتراض مال ، ایک دوآدمیوں نے مشنا توجیرنه موگا جبر حب ب ك سب سنين - الجواله درمحتار ١/٩٧١)

یہ حوالہ بھی غلط ہے۔ درمخت امیں مسئلہ آمین سے تعلق وگور دُور بک آمین کو جبر کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور قرارت بالجبر کی بحث میں اپنی عگر جبر کی تعریف موجود ہے۔ جس کامسئلہ آمین سے کوئی واسط نہیں ہے۔ ہاں البۃ در بحت ایس اس طرح کامشلہ موجود ہے کہ امام آمہستہ سے آمین کے رجیہا کہ مقتدی اور منغرد آمہستہ سے آمین کہتے ہیں - در محنت ارکی عبارت ملاحظ ہستہ مائے۔

د امن الإمامُ سنّاک مَاموهِ ومنفر ( درمن ادلایی ۱/۵۰ د دمن رزا ۱۹۵) منفرد اورمقتدی کی طرح ۱ مام هی آبسترسی آبین کچے ۔ اوردلیل میں بیروایت پیش کی سے - ا ذاقال الإمام وکلاالصّا لِسّالِ فقولوا اماین ( درمن ادکایی ۱ ، ۵۰ ، درمنارز را

١٩٦/٢) جب إمام ولا الصَّالَ لَين مجه توثم أين كبو-

ا س می غیر مقلد نے ایسا جھوٹا الزام حنفیہ اور ان کی کت اوں پرلگا یا ہے جو انکی کمت اوں میں کہیں بھی نہیں ہے جسب سے خالی الذہن مصلانوں کو اصلا اب پر پرا ہوسکتا ہے۔

ان غیرمقلدین کی ہردنی کا اندازہ ناظسسدین خود کرسکتے ہیں۔ اور پھران غلط الزامات کا استہار حرمین شریفین میں تقسیم کرکے ایک طوفان بریا کر رکھا ہے۔ اللہ کے بہتاں اس کا فیصلہ ہوگا۔

## مديث شريف سيمسئله من كاجائزه

اب بہاں سے یہ بات بھی واضح کر دی جاتی ہے کہ احادیث شریفی میں آبان کو جہرسے بڑھے کا حکم دیا گیا ہے باسر ان اس سیسلیس مدن شریف میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں یعین روایات کے اندرج بڑا آبین کہنے کی بات بھی میں آتی ہے ۔ اور بعین روایات بی سیستہ امین کہنے کا سیم ہے ۔ المہذا آپ سے اور بعین دوایات بی سیستہ امین کہنے کا سیم ہے ۔ المہذا آپ سے سامنے دونوں طسسرے کی دوایات بیٹ میں کرتے ہیں ۔

## أمين بالجركى روأيت

صفرت وارل ال قرض مروی ہدکروہ قرمات بن کم یں نے بی مطالصلوۃ والسّلام سے سنا ہے کہ آب نے عَیْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَمْهِمْ وَلا الصّمالِينَ بِرْه کرے این کہا اورا بن کے ساتھ اوا زکو کھینیا ، اورابوداؤد کی روایت میں اواز کو بند کرنی صراحت ہے۔

تأمين بالبتركي روايت

حدثنابندار نا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى فالانا شعبة عن سلمة بن كهيل عن جربن عنبس عن علقية بن واشل عن ابيه عن المنبي صلى الله عليه وسلم قبل غير المغضوب عليم ولا الصّا لين قال اماين وخفض بها مدة نه

( رِّيزَي شُرِنْفِ الرهان والمعجم الكبير ٢٢/٥٥)

حضرت دائل ابن جرے مردی ہے کہ مضور نے عَلَیْوِ الْمَغُضُوبِ عَلِیْمْ وَلاَ الضَّالِیْنَ بُرْ ہے کے بعد آین کہا۔ اور آین کے ستا تعدائی اَوا ذکو بالکالَبسنہ اور لیت فرمایا۔

## دونون قسم کی روایات کاجائزہ

اب آمن کے بارے میں صرف ایک صحابی یعنی حضرت واکل بن تجربے واضح الفاظ کے ساتھ روایات ہارے سامنے ہیں ہے بہلی مسم کی روایت میں ، و مک بدا اصورت ایک الفاظ ہیں جی آواز کا کھینے ت کا ذکر ہے جبرکا ذکر نہیں ، اسلنے آواز کا کھینے ت کا ذکر ہے جبرگا ذکر نہیں ، اسلنے آواز کا کھینے ت جہرا اور سرترا دونوں میں ہو سکتا ہے توجیر کا امکان ہے۔ یعنی نہیں ہو اور دوسری سسم کی روایت میں مو وخفص بها صورت ایک الفاظ ہیں۔ اور خفض سے معنی آواز لیست کرنا اور بالکل آئمست کرنے کے میں ۔ تواس مسم کی دوایات

سه اگر کوئ یہ مجے کرمفرت او ہر رہ کی دوایت واضح الفاظ کے ساتھ او داؤد ا/ ۱۳۵۱، درسن ابن ماجہ ا/ ۱۹ پر بشرابی داخع کے طابق او داؤد ا/ ۱۳۵۱، در ان منسیت ہے۔ دیکھے ابنے بی راخع الخارتی افزائی مفتیہ ضعیف الحدیث من الشاجۃ ( تقریب الشہدیس ۱۹۲۱، بنرل الجود ۱۴/۲) کے ساتھ اگر کوئی یہ مجے کہ او داؤد ا/ ۱۳۵۱، پی ساتے کو این کے طریق سے فیصل با حدیث کے الفتاظ کے ساتھ اور سفیان بن ٹوری کے طریق سے و دفع بھا صوته کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ قواس کا جواب یہ ہے کہ محدث میں بن صالح کے بادسے میں کالم مفرط ایسے کہ امام او داؤد کو تشبہ ہوگیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ محدث من مسالح ہے با علامین صسالح ہے با ملامین سالح ہے با علامین صسالح ہے با ملامین کے میں انہوں نے علامین صالح کو علی بن صالح کے کے اور سفیان ٹوری کی دوایت میں میں دفع بھا صوت ان کے الفت فاجی اس کی سندائی طرح ہے۔ اور بخرا آئی الفت میں میں کہ افزاؤ کے ساتھ سندائی الحق میں دوایت کی دوج سے امام ترمذی نے ترمذی کے ترمذی کشریف اور جو سے امام ترمذی نے ترمذی کشریف بیں ہے۔ اس دوج سے دفع بہا صوت کا کہ دوج سے امام ترمذی نے ترمذی کشریف بیں سندائی کو دوج سے امام ترمذی کے اور ہے کا میں سندائی کو دوج سے امام ترمذی کے ترمذی کشریف بیں دوایت کو دوج سے امام ترمذی کے اور ایست کو دوج سے امام ترمذی کے اور ہے کہ دفع ہو سے دفع بھا صوت کا کے الفت فائے کہ ساتھ امام ترمذی نے سفیان ٹوری پر عائد ہوجاتی ہیں۔ اس دوج سے دفع بھا صوت کا کے الفت فائد کے ساتھ امام ترمذی نے سفیان ٹوری پر عائد ہوجاتی بہیں ہے۔ اس دوج سے دفع اس سے سفیان ٹوری کی اس دوایت کو مفوع بھٹ نہیں بستا یا گیا ۔

یں صرف آوا ذکو سر اور آہستہ کرنے سے تعلق واضح الفاظ میں۔ اوران الفاظ میں جہر کا کوئی امکان اور شہبیں ہے۔ اور وابل بن جرکے علاوہ دیچر صحالہ اسٹے مسلم آئین کہنے کی روایات مردی میں اور سراور جہر سے تعلق واضح الف افائیس میں اسٹے مسلم آئین جہری یا تبری کے متعلق صرف حضرت وائیل ابن جرکی روایت موضوع بحث ہے۔ ان کی روایت میں آمن بالجہر سے مسلم حسان جوالف فاجی وہ حضرت سفیان تورک کی سندسے مروی میں۔ مسلم اور میں مردی میں وہ حضرت سفیان تورک کی سندسے مردی میں۔ مردی میں وہ حضرت والل ابن جر

مگرانف افا می سرکانجی احتمال ہے جسیا کا ویر ذکر مواہے۔ اور حضرت والی این تجر کی وہ روایت سب میں واضح الف فائے ساتھ این کو انہ ستہ کہنے کا ذکر ہے۔ وہ شعبہ بن عجاج کی سندسے مردی ہے۔ اورا مام سفیان اوری اورا مام شعبہ بن مجاج دو نوں نقد اور مضبوط راوی میں جبکہ میں کے در دیک ردو نوں حضرات حفاظ حدیث اورا مرج و تعدیل مضبوط راوی میں جبکہ میں کے در دیک ردو نوں حضرات حفاظ حدیث اورا مردونوں سے ہوسک فوری کی روایت میں مصرت سفیان فوری کی روایت میں واضح لفظوں میں اواذ کو کھینے کا ذکر ہے دسکا تعلق جم اور سردونوں سے ہوسک ہے۔ اسلام دونوں احتمال میں جضرت شعبہ بن جاج کی روایت میں واضح لفظوں میں اواذ کو استہ اور بن جاج کی روایت میں واضح لفظوں میں اواذ کو استہ اور بنت کرنے اکو از بہت کرنے الی روایت کو توج و یک و دیا ہے۔ اس و جب حضرت احام الو صندہ نے اور اربت کرنے اگر اور بنت کرنے اگر اور ایت میں واضح من اور ایت میں واضح من الی روایت کرنے و یک و درا ہا کہ اور ایت کرنے اگر دوایت کرنے و یک و درا ہا کہ دوایت کرنے اور کرنے دیکو فرما یا کرائیوں انہ سندی کرنے اور اور انتقال ہے۔

## امام ترمزی کے کلام کامنصِفا جواب

حضرت امام ترمذی فے شعبہ کی دوا بہت جی ہی بالتر کا ذکر ہے اس کی سندمیں صرف اس وجہ سے کے دری تا بت کرنے کی کوشیش فرمانی ہے کہ امام شعبہ فے سلم بن کہ بیل کے استعاد کا نام ال الفاظ سے لیا ہے مجرا بی العنیس - اور ہو نا چاہئے تھا مجزن العنیس بس کی تفصیل ترمذی ا/ ۵۸ میں ہے۔

توجم اس کا منصفانہ جواب ہے دیتے ہیں کہ اگر شعبہ کی طرف سے خطام اور سند کی و علت امام ترمذی علیا احمد فی اندازسے نابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے و خطام اور سند کی جو علت امام ترمذی نے بہتان فرمائی ہے وہ خود امام سفیان توری میں بھی بدرجہ اتم اس دوا بیت کی وجہ سے موجود ہے۔ جو ابو واؤد ا/۱۳۲ میں و دفع بهناصونه کے الغاف کے ساتھ موجود ہے۔ ویکھتے سفیان عن سلمہ خان جی ابی العنب سی الحف موجی توجوا شمال شعبہ پر ہوگا دمی سفیان برمجی ای انداز سے موگا : نیز خود سفیان توری نے امام شعبہ کو امرا المؤمنین فی الحدیث فرما یا ہے۔ اور برمجی فرما یا کہ موجود سفیان توری نے امام شعبہ کو امرا المؤمنین فی الحدیث فرما یا ہے۔ اور برمجی فرما یا کہ کا ندر سی سے پہلے فن رجال میں تحقیق وجب بچو کر لے والے امام شعبہ بن حجاج ہی کرتے وہ سکارت ملاحظ فرما ہے۔

صغرت امام شعرب جائ المعتلى الواسطى ليعرى نقر مافظ اور تقن بي امام سفيان تورى فرما يار تعقد كم امام شعرا ميرا لومين في لحديث بين اورا نهول سف معب سے بيلے واق كا فرون حديث كه رجال كم بادے ير تفتيش اور تحقيق كاسلسلا جارى فرما يا تھا۔ اور حديث دسول سے شهراويوں كو الگ فرما يا تھا۔ اور عالم موتے كے ساتحد ما تحد بڑے عادر جال

شعبة بن الحقاج بن الورد العتكى مولاهم الوبسطام الواسطى ثم البصرى ثقت حافظ متقن كان النورى يقول هوا مال المؤمنيات في الحديث وهواول هن فتش بالعراق عن الرّجال وذب عن السينة ركان عابدًا هن السيايعة مكات سنة ركان عابدًا هن السيايعة مكات سنة سينان - (تقريب التهذيب ۱۳۳۷)

كرستاني طبقرك براع ورف ع بستارة مي ال كا وفستات بوني -

اور اس كرفلاف امام سفيان تورى مى اگرچائى جگه تعد اورمعتري بىكن ال كے اور باتفاق محدثين تدليس كا الزام ك ملاحظ فرمائة -

مفرت مغیان بن معیدب مروق فرک اوعبدالرکونی فقر ما فعانقید عابدا ترصریت بن سے بن اور دجال کے

سفيان بن سعيد بن مسروق المشوسى ابوعبد الله الكونى ثقلة تعافظ فقية

س آوی طبق کے مشروع کے داولوں میں سے بی آ اور مبااو قات رئیس کیا کرتے تھے۔ اور السام میں اُن کی وف ات ہوئی اور مها سال انکی عربو تی۔ عابدُ امامٌ حِبّه مَّن دُء وُسِ الطبعة السّابعة وكان دبما دكس مات سنة احدٰى وستاين ولهٔ اربع وستون -

( تغريب التبذيب دادي ۱۲۵۸ - ۲۹ )

اب بہ بات ہادے سامنے واضح ہوگرائی کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے شعبہ جیسے امرائوسین فی الحدیث کے اندر فامیاں نکال کر ان کی روایت کو کمزور کرنے کی کوسٹنٹ فرائی ، جبکہ امام شعبہ میں انگرجرے و تعدیل میں سے کئی بھی امام و محدث نے کئی سے میں فامی نہیں نکالی ہیں امام ترمذی نے بیٹ سلک کے فلاف ہونے کی وجہ سے امام شعبہ میں وہ فامیاں نکالی ہیں جو ترمذی شریف کی عبارت میں موجود ہیں۔ حالانکہ وہ ساری فامیاں سفیان پر ہر وایت با اور داؤد لازم آتی ہیں۔ نیزامام سفیان فوری پر انگرجسٹرے و تعدیل نے تدلیس کا الزام بھی الحود اور داؤد لازم آتی ہیں۔ نیزامام سفیان فوری پر انگرجسٹرے و تعدیل نے تدلیس کا الزام بھی لگا یا ہے ، اسلئے شعبہ کے مقابلہ میں سفیان کی دوایت کو ترجیع دیا انصاف کی بات مزموق سفیر کی دوایت دوسری بہت می دوایات کے موافق ہے ۔ اور مقدی کی صلوق کے بیزامام شعبہ کی دوایت دوسری بہت می دوایات کے موافق ہے ۔ اور مقدی کی صلوق کے بی موافق ہے کہ نماز کے اندر مقت دلوں کو سکون ادر سکوت کا حکم دیا گیا ہے ، اور جہڑا آمین کہنے کی صورت میں فوری میں کے اندر زیر دست شور وغل موجا تا ہے ۔ اور حبراً ایس کے کی صورت میں فوری میں کے اندر زیر دست شور وغل موجا تا ہے ۔ اور حبراً ایس کے کی صورت میں فوری میں کا در در بردست شور وغل موجا تا ہے ۔ اور حبراً المی کی معودت میں فوری میں کے کی صورت میں فوری میں کی دوایت کا دور میں موجود تا ہے ۔

# راوى كے ضعف كا اثرام الوضيف يربيس يرتا

ناظرین سے اورفاعی طور برغرمقلدین سے گذارش ہے کہ اس بات یوفق و قسیت کے ساتھ و ف کریں کہ امام شعبہ ابن مجاج برا ہام ترمذی علبہ الرحم نے جو خطار اورمشبہ کو تابت کرنے کے کام فرما یاہے اس کا افرا مام ابو حنیفہ پر نہیں بڑتا۔ اس سے کہ امام شعبہ بن حجت جا اور امام سفیان اور امام سفیان توری دونوں امام ابو صنیفہ کے لید کے محدثین میں سے میں ۔ چنا نجہ امام سفیان توری دونوں امام ابو صنیفہ کے لید کے محدثین میں سے میں ۔ چنا نجہ امام سفیان توری دونوں امام ابو صنیفہ کے لید کے محدثین میں سے میں ۔ چنا نجہ امام سفیان توری درنوں امام ابو صنیفہ کے لید کے محدثین میں سے میں ۔ چنا نجہ امام سفیان توری درنوں امام ابو صنیفہ کے لید کے محدثین میں سے میں ۔ چنا نجہ امام سفیان توری اربام ابو صنیفہ کے اس سال جمورتے ہیں ۔

اس سے کہ امام ابوسنینڈ کی بیوائٹ سنٹ ہے اور وفات سے اور وفات سے اور امام سُفیان توری کی بیدائش سے ہے میں موئی۔ اور وفات سالٹ ایو میں موئی۔ اور حصرت امام شعب بن حجاج کی بیدائش بقول ابن حبان سٹٹ ہے اور دفاست امام ابوضیفہ کے کسس سکال کے بیکن سالے میں موئی۔ یوری تفصیل تہذیب التہذیب ہم / ۴۵ میں پر موجود ہے۔

تومعسليم بواكدامام سغيان أورئ اورامام شعبة دونون حصرت امام ابوطنيفه مسعمم بہت چھوٹے ہیں۔ اہٰذاا مام الومنیفہ کوشعہے حدمث مامبل کرنے کی مزورت نہیں بڑی ۔ نیزحصرت امام ابومنیفہ تابعی تقے بہت سے محاب سے حدیثیں براہ راست مجرستی ہیں۔ والرامام زخرى عليه الرحرف سلساء مسندس امام شعبري كلام كياب تواك كاامام الوحنيفة برکوئی اثر نہیں پار تاراس ہے کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت وائل بن جر کی روایت آمن بالیسر کی مدیث ہے حبس دمار میں استدلال فرمایاہے اس وقت دوایت کی سندمی امام شعبہ نہیں تھے۔ بلکرام شعبہ توامام الوضيف سے بعدسلسلة سندم واخل موت والمذا شعب كى ردابت كو اگر بقول امام ترفزى متكلم فيه اورضعيف قرار ديا جائے تو ان يوگوں كري مضعيف بوسكى بعجوا ما شعب كے زمان كے بعد كميں - جيساك امام شافتي اورا مام احدين منسبال وغیرہ نے امام شعبہ کے بعدان روایات سے استدلال فرمایا۔ لبٰذا روایت کے ضعف کا اثر ا مام صاحب بِرَسْبِي بِرُتا ـ بلكه امام شافقٌ المام احدين عنبلُ اور ان جيد آبد ك لوگوں بر ی اسکتا ہے۔اسلے اس دوایت کوضعیف قراد دیرصفیہ کے خرب پر الزام وست انم کر نا المى طرح مي د موكا - المدا و درامام الوحنية المح له يا مديث صعيف نبي - بكرمي م -اں البہ بعدوالوں کے لئے ضعیف یا مشکل فیہ ہوسکتی ہے۔ ورز ہوا با ہوگا جیسا کرمہی تہر كے كونے كى فرف ماكر مردارير ابوابورا وركيم مردارك نيے كى طرف سے كيد وكوں فيانى سے ہوتے مدو موس كرك كرداكراس نبرك أورس نے ك برطرف كا يانى براو دارب مالا کہجاں مرداریرا مواہ صرف وال سے نیے کی فرف بداو دارہے۔اس سے اور براب

کا اٹر قطع نہیں ہے۔ لہٰذا نیے والے کے بارے میں سی کہا جا سکت ہے کہ ان کو اُدیر والے کے بارے میں سی کہا جا سکت ہے کا حکم لگا رہے ہیں ہو تعدید نہیں ہے جو بھی ملائفیق ان کے اُدیر کد بودار بانی ہے کا حکم لگا رہے ہیں ، جو شرعت وعوفا اوروت او ناکسی طبح بھی جا کر نہیں ۔ اور سیارے کرم فرما غیرم خلد میں عضرات بھی ان روایا ت اور مسائل کے بارے میں ایسے ہی بلاتھیں الزامات لگا رہے ہیں ۔ جو کسی طرح روانہیں ہیں۔

الله اكبركبيرًا والحمدُ لله كتيرًا وسُبْحًا نَ الله وبكرة وَّاصِيلًا-

٣ رويع الاول مستكلم كواصاف كما كما -

## مستلهُ رفع يدين

غرم قلدین کی طرف سے دنع بدین سے تعلق مسلسل چارنمبرات قائم کر کے حنی مسلک پر الزام وت ائم کیا گیاہے۔

( اعتراض مامل) " رفع يدن قبل الركوع و بعد الركوع كى احادث كى تصديق المسلم المراب الرام ١٠١، شرح ووار١٠١)

ہدایہ اور شرح وقایہ کا حوالہ غلط ہے۔ إلى البعة حامشيد ميں بربات موجود ہے كد وفع يدين كے ثبوت اور اسكے عدم ثبوت دو نول طرف كى روايات احاديث شريف سے ثما بت ميں۔

( الحسر الص علمه) • رفع يدن كواكثر فقهار ومحدثين سنت تابت كرتيب يو ( الحسر الص علمه) • رفع يدن كواكثر فقهار ومحدثين سنت تابت كرتيب يو

یہ بات سے ہے کہ نقباریں سے جو لوگ رقع پدین کے قائل ہیں ان کی تعداد ریادہ ہے۔ اورجو لوگ رفع پدین کومنون نہیں کہتے ان کی تعداد بھی کم نہیں ۔ جنا نچے خلف بر راشدین اور عشرہ مبیشرہ عبدالندین مسعود ہ ، امام الوحنیف ، ابرامہم نختی ، سفیان تورگ عبدالرحمٰن من الی سیسلی اور عاصم بن کلیت وغیرہ یسب رفع پدین کے مسنون نہونے عبدالرحمٰن من الی سیسلی اور عاصم بن کلیت وغیرہ یسب رفع پدین کے مسنون نہونے کے قائل ہیں۔ دادجرالسالک ۱۲۰۳/، نسنع الملیم ۱۱/۱، بذل المجہود ۱۹۳۱، نسل الاوطار ۱۹۴۳)

(اعتراض مهم )" من يہ ہے کہ آنخضرت سے اللہ علیہ وسلم سے رقع یرین صحیح نابت ہے ۔ (ابخوالہ ا/۲۸۲) یہاں بھی بدایے کا حوالہ غلط ہے۔ برایمی الی کوئی عبارت میں ۔ ہاں البتہ حاست میں وہی بات ہے کور قع بدین کے ثبوت وعدم ثبوت دونوں صدیت رسول اللہ مسے تا بت ہیں۔

(اعتراض عصم) " يبى دفع يدن والى آت كى نماز ربى يبال كك كه الله تعالى مع ملاقات بمولى " (بجواله بداير ۱/۳۸۹)

یہ حوال بھی منرانر غلط ہے۔ نہ ہوایہ کے متن میں کوئی البی بات ہے اور نہ ہی تا ہے۔ میں۔ ہاں البتہ امام الو بربیقی نے حضرت عبدالنّدین عُمر کی روایت بس میں رفع کدین کا ثبوت ہے اس کونفسل فرمایا۔ اورنقس فرمانے کے بورمتن میں اتن اصافہ کیا۔ « ف مازالت تلك صد الاست کی مشاف ہے۔

یہ اضافہ حفرت ابن عمر سے جہاں ہے معرص نے اعتراص نقسل فرمایا ہے والم علامے ۔ اور عین الہدایہ ۱/۳۸۱ ۔ جہاں ہے معرص نے اعتراص نقسل فرمایا ہے والم یہ بھی اس کی تر دید کا ذکر موجود ہے ۔ اس لئے کہ صفرت ابن عمر فر فرق بدین پرعمل نہیں کرتے سے کھے۔ لہٰذا اگر حضرت ابن عمر ہے ہے آخری کو اواقعی طور پر ثابت ہے کہ حصور وفات تک رفع بدین فرماتے رہے ، پیر صبح سندے یہ بات بھی ٹیا بت ہے کہ حضور وفات تک بدین نہیں کرتے تھے ، تو کیا ابن عرض بارے میں یہ محمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور الله اللہ سے اللہ میں نہیں کرتے تھے ، تو کیا ابن عرض بارے میں یہ محمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور الله اللہ اللہ میں بنارکھا تھا۔ اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی سے لئے ۔ انہوں نے حضور اکرم میسلے الشرعائی والم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی سے لئے نصر بنارکھا تھا۔ اس لئے یہ اصف فر غلط ہے۔

وهٰ ذا غلط فان؛ تسال الشيخ النيسعوى في أمشادِ السّان وهو حَديث ضعيف بسُل موضوع -

( بذل الجود ٢/٢)

# رفع مدین کے بارے میں تحقیقی جائزہ

يكبر تحريمه ك وقت رقع مدي كرنا سب ك نزديك جائز اورسنون مهد اختلاف اس بارسيس محد اوقت مكبرركوع و مكبرود و مكبر قيام رفع ين جازب يا تبين ؟ تورقع بدین کے تبوت اور عدم ثبوت دونوں طرف کی روایات احاد میث خراعنی سموجود مین اور روابات وونوں طرف موندى وجرسے الرجيترين اورسلف مسالمين كے درميان اختلاف واقع مواسے بینانچرایک جاعت فہوت کی روایات کی وج سے تکبیرات استفالیہ کے وقت ر فِع بدین کومسنون کہتی ہے۔۔۔ اور دوسری جماعت عدم نبوت کی رو ایات کی وج سے ر نع بدین کومسنون تبیس کہتی ۔ اور ساتھ ساتھ بریمی کہتی ہے کہ دونوں مم کی روایات میں غور كفي كبعديه بات نابت بوتى ب كرأب صيل الشعلير كم كاعمل شروع شروع ميس رقع بدین کا را ہے۔ اور بن معارفے رقع برین کی روایات نعسل فرمائی ہیں وہ شروع کے ا عمال کے اعتبارسے ہیں ۔ اور جن صحابہ سے رفع بدین مذکرنے کی روایات میں وہ حصور صلے اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کے اعتبارے ہے اس لئے وونوں بستم کی روایات کو منح کہنے کے ساتھ ساتھ ریات بھی نابت کی جاتی ہے کہ رقع برین کی روایات منسوخ ہیں اور رفع مدین مركف كى روايات ماسخ بي - اسدىم آب كے سامنے اولاً وونوں قيم كى روايات يسين كستة بي - اس كے بعد ان روايات كا جائزه معى آب سے سامن انشارال بين كري كے-

## ثبوت رفع مدين كى روايات

رقع بدین کے تیوت می تعسیر با اکٹر دوایات بیں۔ جوسب ویل بیں۔

ان عن علی بن ابی طالب عن دسول ۱۱۱ حفرت می صفود کرم مطالہ علیروم سے دوایت کرتے ہیں الله علیہ ویسلم الله عامر الله علیه ویسلم الله عامر الله علیه ویسلم الله عامر الله علیه ویسلم الله عامر الله

الصّاواة المكوّبة كبر ورفع يديه حدد ومنكبيه ويصتع مثل ذلك اذا وضي قضي قراوته اذا الادان يركع ويضع من اذا فرغ ورفع من الركوع ولاير فع يدي يُديه في شيء من صَلوْت وهوق اعل واذا اقام من السّعجد ندين رفع يدي كن الك وكبر -

(طمادی شرات ا/۱۳۱)

النبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح المنبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرنع بديد حتى عُاذى بها منكبيه واذا اراد ان يركع وبعدما يرقع دلايوقع بين سجدتين - يرقع دلايوقع بين سجدتين - ( المادى شركي ا/١٠١) المناد المراد المحتل المحتل المراد المراد المحتل المح

عنابى حيدالتاعدى سال كان رسول الله ملى الله عليه وسكم اذا قامر إلى الصلوة رقع بديه حتى عادى بها منكبر بهما منكبير بنم يديه حتى عادى بها منكبيه فيدنع بديه حتى عادى بها منكبيه وشريد وأسه فيستقول منم يدونع وأسه فيستقول

باعموں کو دولوں ہو تاموں کے برابرا تھایا اوراب
بی عمل کرتے رہے جب قرارت سے فارع ہو کرد کوع
کاارادہ کرتے ،اور بی کرتے جب رکوع سے فارع اعموں
ہوکر قور کیا کے کرائے ہوجاتے اور دو ٹول ہا تھوں
کو قعد دہ کی حالت ہی ہیں اسل اسلامی تھے ۔ اور
دولوں محدول سے جب کرائے ہوستے تو یا تھوں کو
المقالے تھے۔

سمع الله أمن حَمِدة شعرب رفع بكائية حتى يجاذى بهما منكبيه شعرب عول الله اكبر بعدى الى الارحي فاذا قسام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى عاذى بهما منكب عند شعرصنع مثل ذلك في بقية حكولت مثال: فقالوا جعيمًا صدقت خكذا كان يصلي -

> (م) عن واشل بن جم قال: رَ أَيتُ رُسُول الله صلى الله عليه وسَلمرحين يكبر للصّلية وحين يركع وحين يرفع وأسّة من الركوع يرقع بديه حسال اذنيه - مماوى شراف ١٣١١)

عن مالل بن الحويرت مكال و رأيت رُسُول الله مكل الله عليه وسلم الله عليه وسلم اذا رقع وأسه من ركوعه و فع بدار و معادى بها وق أذنيه و فع بدار من ما و ما و ۱۳۱۰ ما بن ما و ۱۳۱۰

بالفاؤمنشلغ، مُسُلغ ۱۹۸۸) عن ابی عربیرة انّدُسُول اللهِ حِسَلِ الله علیه وسکام کان پیرفع یکدیّه

(م) حفرت دائل ابن تر فرمان بر کری نے بی علائصلوہ والسلیم کو دیکا جبوفت آب نماز کیلئے بچر کررہ میں اسلیم کو دیکا جبوفت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے۔ دولوں اسلیم کا فران کی انتہا ہے۔ دولوں اسلیم کا فران کی انتہا ہے۔

(۵) حفرت مالک ابن تو پرٹ او فرمائے ہی کرمیں نے حفود کی انڈ علید کم کود کھیا جمع وقت آپ رکوع فرمائے این کو کا ف فرمائے اور جبوقت رکوع سے سرائٹ لئے ۔ اپنے دونوں کا فوں کے اُوپڑ کک دونوں کا فوں کے اُوپڑ کک ایکھی انڈ ہوئے ۔

(4) حفرت الومر رو سعم دی بند رصنوری الدعروم میجر تو در که و تت دولول با متول کو انتظالے اور اذا افتت الصّلوّة وحان بركع وحان حبس دقت ركوع قرمات اور مي قت بوه كوجات -ليسجد - (ابن ماج ١٢)

- بَسُولَ (۱) مغرت عِدالتُربِ عَباسُ عصمِ وى بِهِ كَرَحَمُولُ لَلْهُ بَسُوفَع عليومُ بِرَجِيرِك وقت دونُون إنحون كواعًا يا ما جهاد) كرتے تھے۔
- (۸) حفرت انس عمروی بے کوهنود سلا لی طیروکم دونوں باغموں کوامٹ قد جب نماذ میں دا فیل ہوتے اورجب رکوع یں جاتے -
- عنابن عبّاسٌ أنّ دُسُولَ الله صلى الله عليه وسَلم كان سيّرفع يد كان يرفع يد كان يه عند حكل تكبيرة (ابن ما ج ١٢)
- من انس ان رسول الله الله من انس ان رسول الله من انس ان رسول من الله م

## عدم رفع یدین کی روایات

رفع مدین کی ممانعت یااس کی روایات کے منسوخ ہونے سے متعلق جودہ روایات بیش کی جاری میں ۔ انت رائٹران روایات کے بڑھنے کے بعد ناظرین کو معلوم ہوجائےگا کر رفع مدین مسئون نہیں ہے۔

(۱) حفرت براری عادی فرماتی بی کرحفود میب نماز شروع کرنے کیا جیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اور اٹھاتے بہاں مگ کراپ کے دونوں انگو کے دونوں کانوں کی لو کے قریب ہوجاتے بھراس کے بعدیدی نمازیں ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔

(۱) عن البراء بن عاذبُّ تَالَ الله عليه وسَلم اذاكبر كان النبي صلى الله عليه وسَلم اذاكبر لإفتتاح الصّلاة رفع بديله حتى يكون ابها ماء قربب امن شحمتى أذنيه نعر منم الا يعود . (طماوى فريي ١/١٣١١) الوداؤد شروي ا/١٠١)

ادرس قال: معت بذبن الى دست ادرس قال: معت بذبن الى دست المعنى عن الى والله عن المالية قال: سَالَيْ الله من المالية قال: سَالَه الله عن الله الله عليه وسكم و من المستقبل المصلوة ، هستى وأست ابها منه قرمت امن ا دنت المعالى الموسل شمركم من وفعها و استدال من الوسل الموسل المالية الموسل الموسنة ١٩٨٨ -)

عن علقمة عن عَبْدانله بن مسعودٌ عن الله بن مسعودٌ عن المنبى مسلى الله عليه وسكم الله عليه وسكم الله كان يوفع يك يُه في آول تكبيرة مشملا يعود - ( فماوى شرات / ١٣١٠)

عن المغاية قال مت لل الإراهيم حديث وائلانك وأى المنبى المناف عليه وسلم يونع بد فيه اذا الله عليه المنافة واذا دكع واذا دفع وأشاد أن كان وا مثل وأنه من الركيج فقال: ان كان وا مثل وأنه مرة بغمل ذلك فقد وألا عبد الله خمسان مرة لا يفعل ذلك -

حضرت برار بن عاذب فرمانے میں کریں نے رسول کو ویکھا کردونوں یا تعیدل کو اٹھا یا جسو تعت نماز شروع فرمانی تی حتی کوس نے ویکھا کو دونوں یا تعیوں کے انگوشک کو دونوں کانوں کے قریب بینچایا ۔ اکے بعد میم اخر تازیک دونوں یا تعول کو نہیں اٹھایا ۔

(۱۰) حفرت مدالد بن سود صفور مطالهٔ طرح عددات فرمات بن کائب مرف شروحا کی بجرس دو او ن باخون کواشات شدیمراس که بعدا خرنمازیک مهمین انتقاف شق

مغرہ فے مغرت امام الا ایم می سے مغرت والی بن بجرے
الب بن کر معرت والی بن بجرے
مروی ہے کہ فرماتے بی کری نے در اول الد ملا الفرعلام
کو دی کھا کہ اب دونوں یا تعون کوا تھائے تھے جب
نماز شروع فرمائے اور جب رکوع سے مرا تھائے و
مفاور کو اس طرح رقع یون کرتے ہوئے ایک مرتب
دی کھائے و مفرت عدالدین معود نے مفور کو کا اس

(٥) عنجابربن سمرة قال خرج علينا دسول المتصيط المتعطيه وسكم فقتال مَالِي أَ وَاكْمِرُوا فِعِي أَيْدِ بِكُمِر كاتها ادناب خيل تمس اسكنوافي الصبُّ اوٰة -

(مسِلم شريف ١/١٨١، ايودا وَدشريفِ ١/٢٣١، نسائی تربغ بمطبوم انثرنی (۱۳۳/)

ابن مسعودُ الا اصلى بكرصَلاَة رَسُولِالله متلى الله عليه وشلع فحسل كريت وقع يديه الله في ارَّل مرة -

(ترمذي شريف ١/٩٥، الوداود شريف ١/٩٠١)

(4) عن علقة عن عبدالله قال الا اخبركم يصكون رسول الشه صكى الشعليه وشلعقال فقام فسرفع یک باو اوکل مرد شعرکیر بعد -(نبان ترمن ۱/۱۱/ معبور استشرن) (منن انجزی ۱/۱۳۵۱)

(٨) عن عَلقية قالَ قال عبدا ابن مسعودٌ لاُصَلِّين بكم صَلَوْة رَسُولِ التأمكما للدعليه وكسلمرقال قصسلي فَلَمْ بِيَرُفَعُ بِدُيْهِ الْآمِرَةُ وَاحِدَةً -

(۵) حضرت جابرا بن سمرة فرمات بي كرمفور نے بمارى طرف تشرلف لاكرفرمايا كالمجع كبابهوكما كومي تم لوكون كيمشاذك إندرائي وونول بالقول كواعف الت بوئه وتحتابول فويا كالسافكت اعدم سياك بحيني ين اونش إي وم كواو براتهما أشما كرظ في حيال-تم خاذ کے اخد – ایسا برگز مت کیا کرہ بخشاد میں مشكون اخشينادكرور

عن علقمة قال قال عبدالله (١) حفرت عبدالله المعود عدرة عدروى بعده قرماتين كاتم أكاه بوجا وبدائك سنم كوصورك تماز رهاك وكمانًا بول - ركهكر فالرُّرها في اوراية ووأول بالمحول محصرف أول بحيرس المعايا معسد يوري نمازمين نهين اتعابا-

(٤) حفرت عبدالدين مسود سيمردي ب البول في فرما إ وكما م مبين صوري نماز بره كونه وكلادل ركبكر عادكيك كوا بوكت اعك بعدمرف اول بجيريس إتعاضايا بمركئ بحيرس إتدنهين اتحابا

٨١) حغرت علق معفرت عبدالله بن مستود سے نعشل فرمائے يى كىدىنكى تېسى صفى كى كادىد كود كى ا بول يكيكرتمادير عي أواف ووفول بالمول كومرف اكم مربرا تما المربس اتحالا -

( سن کری ۲/۸۶)

قال الوعيسلى حديث ابن مسعود خلا حسن و به يقول غير واحد من اهيل العلم من اصماب المنبي والتابعين وهوتسول سفيان واهسل الكومنة -(ترتزى ترافي ۱/۹ ه الإدادُ وترفي ا/۹-۱) (ومحما بي جزم (بزل جرد مطبع مكمنو ( ۱۱/۱۱م) ومطبع مهاد نيود ۱/۵)

عن علقة عن عبدالله بن مسعودٌ قال صليت خلف النبي مثل التدخلف النبي مثل التدخلف النبي مثل التدخلية وسلم وابي بكرٌ وعبرٌ فلدُ يرفعوا المديم الاعند افتتاج الصّلة (مني الجراي ميمي م/ ۱۸۰۸)

عن مقسم عن ابن عبّ ابن عبد الاثرفع الابدى الآفي سيع مواطِن مان يفتع العبد إلا في سيع مواطِن مان يفتع العبد إلى ومان يك فيل المبيد الحرام فينظى الى البيت وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد المناس عشية عرفة وعين يقوم والمقامان حين يرمى الجمرة

اس مدیت کوامام دوری فیصن کهلیم اور محاید تابعین تبع تابعین اور بے شاری یک اور علم تاریخ اس مدیرت تر نف کوافت بار فرمایا ہے اور یسی امام سفیان فوری اور ایل کو فرنے کہا ہے ۔ اور عسلام این حرم طاہری نے اس مدیث ترنف کومی فراد ہا ہے۔

معرف علق عدالد بن معود سامل فرمان من كر معرت الن معود في فرما ما كر مرد في معاود كر يجي اور حضرت العركر و تركي تحارب عن مها أن س سه كى ساب ما عمول كو كر قرير كر علاوه كرى اور كبسر

مغرت عدالد ب عاش مغود سے نقل فرماتے ہیں کہ اسے فرمایا کو تم اپنے اضوں کو سات ہوائع کے علاوہ مث اختمایا کو تم ال مقایا کرد (۱۱ مرف کا زشر دریا کرتے دفت ہم تہم الله المام المعلی المام المعلی ہوتے وقت جب میت اللہ کی طرف کو بیس المام اصفار برط سفے میں المام میں دائی مرد الله المرد الله الله کی مرف میں المام میں دائی اور جمر تا الله کی دی کے مقت میں الله کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی الله کی دی کے مقت میں دی الله کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی دیں کے مقت میں دی دی کے مقت میں دی دی کے مقت میں دی دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی دی کے دی

(العجرا فكرولط إلى ١١م٥، عم الزوائدة ١٠٣/)

(١) عن ابراهيم عن الاسود قال وأيت عرين الخطاب يرفع يديه في اوَّلِ تبكيوة متصلايعود فال ودأيت ايزاهم والشعبى يفعلان ذلك-

( طماوی شریف ا/۱۳۳)

 العنعاصم بن كليب الجومى عن ابعدقال دأيت على بن اليطالب دفع يَدُيْهِ فِي المُتَكِيرَةِ الإدليُّ مِن الصِّسَادَة المكتوبياة والهيرفعهما فيمايونى ذلك.

( يؤطا امام عمد مرسوم)

ا عن عبد العزبيز بن حكيم قال رأيت ابن عرك رنع يديد حاناء أذنب في ادِّل تكبيرة وافتتاح الصَّلَة ولمرسِّرُ فعهما فيما سِوْى دُلك-

( مؤطاامام فحت ۱/۹۳)

 عن عب احدِقال صَلَّيت خلف (۱۳) صغرت امام مجانَّ بؤمات مي كرمي في صغرت عبدالله ابن عرفلمريكن يوفع يكديه الآفي التكبيرة الاولى من الصَّلْوَة فهذا ابن عرضال دأى التبي صلا الله عليه وسلمر يرنع وقدمتوك هوالدنع بعسدالنبي

امام منی اسدین بزیرسے نقل فرماتے ہیں وہ فرماتے يركرم فيصفرت قرين خطاب كود كالدوه منازمين صرف مروع كالجرس إقداعًا قد تع اسك بعركبى ي إن الما الما الما عد الدويجة من أيا كالرابيم احعاش می بی ایرای کیاکسٹ تھے۔

(۱۲) عامم من كليب افي والدكليب برى سيامل دراك بس كانبول ففرمايا كرمس في مقرت على كحد كجساكم ذض غاذس مرف بحرقريرس باتدا تمات ع اودانك علاوه كاوزجرس باتونس اعمات تعدر

١١٣١) حضرت عبوالعزمرا بنعجم فرماتي مي كرمي في عضرت فبدالشاب فركو وعجا كروه دولول إتحول كونمشاة شروع كرت وقت صرف اول بجيرس المحات تم اور دولوں باحول کواشے علاوہ کی اور پھیسرس نبس اتمائے تھے۔

ابن فرکے تھے تماریر می آو وہ دولوں با صوب کو تمار كى صرف بىلى بجرس المعات تقد السكة علاده كسى ادد عميرس بيس المعات عد توسيفرت ابن عمريس -

بنبول نے معتود کو اٹھاتے ہوئے دیکھا اور مجر

مَسَىٰ الله عليه وسَلَمَ فَلاَيكُونَ وَلَكَ الاَّوقَلاتُبِتَ عَنْدَةً نَسْحِ مَاقَلَ مَرَأَى النبي سُكَى الله عليه وسَلَمَ فَعَلَه وَقَالَمَتَ المُعِيَّلُهُ عَلَيْهِ بِلاَلِكَ ـ المُحِيَّلَةُ عَلَيْهِ بِلاَلِكَ ـ (طماوى شرايتِ ۱/۱۳۳)

اہوں نے فود صفور کے زمانہ کے بعد ہاتھ اکھیں ا ترک کردیا۔ اوران کا ہاتھ اٹھا کا ترک کر ابوہس مشک الآر کران کے نزد کے حضور کے دفع یرین کا عمل لیقید نامنسوخ ہوجا آوران کے نزد کے رفع یون کے مشوع ہونے برقبت قائم ہوئی ہے۔

### روایات کاحب ازه

رقع بدين معمتعلق حصرت عيدالله بعمر كالموريس ماقسل م كرري- ابن عرائية فرما ياكمي في حصور مسلط الشرعليد وسلم كور فع يرب كرتي موسة ديمها وليكن بعدس حضرت ابن عردن کاعمل اس سے خلاف تا بت ہے۔ جیساً طاوی اور موطا امام محد سے والرے دوامت آب کے سامنے میں کی گئے۔ کر ابن عرف مرف تکبر ترمہ کے وقعت رفع مدن کرتے تھے۔اس کے بعد ماتی اور کس مکیر کے وقت رفع مدین نہیں کرتے تھے۔ جومحابی د نع بدین کی روایت معی نعسل کردہے ہیں . معراس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ توياس بات كى دسل ب كرحصور مسلى الشعليد وسلم كا أخرى عمل تركب رفع بدين ہے۔اس کے رفع بدین کاعمل مسنون مرموگا. بلک یجیر ترمیر کے علاوہ دیگر بجیرات ا شقالہ کے وقت رقع میں کا حکم منوخ ہے۔اس وجرسے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی جماعت رفع بدین مبس فرما تی تھی ۔ جن میں جاروں خلفارِ را شدین حضرت ابو مجریم حضرت عربه حضرت عسشمان محضرت على اورحصرت عيدا للدين مسود محصرت عبدالله ابن عرض معزت عبدالله بن عباس معفرت ما بربن سمرة ، معزت برار بن عا ذب وغيريم رفع بدین نہیں فرماتے تھے۔ اور اسی وجہ سے حصرت امام الوحنیفہ رفع بدین کومنون نہیں

كية عقى - نيزاس سندرعلمارات في برى برى كتابس مى تكى بر جوفا بل مطاين

## منت فرك لعدداني كروط ليكنا

(اعراض مسل وصبح کی سنت تمازیر هن کے بعد دا مبی کروٹ لیسے " ) ( بحوالہ ہرایہ ا/ام ۵ ، درفتار ا/۲۱۲)

یرمسکدایی جگد درست ہے جین الہ ایران انہ میں ہے۔ عدرت شراف بی آیا ہے کہ حصور صنا الشرعلہ ولم فجری سنت کے بعد دائی کر وٹ بر تھوڑی دیرے کے استراحت فرمالیا کہتے تھے۔ اس کی دیو بہ ہے کہ دات بوعبا دت کرنے کی دیو سے تعکا وٹ ہوجاتی تھی، اور فجری سنت سے فراغت کے بعد جماعت میں کچھ وقعہ ہوتا تھا، اس لئے اس دوران تکان دور کرنے کے گئے اسپراحت فرمالیا کرتے تھے۔ تواگر آج بھی کوئی تحف اس پر عمل کرتا ہے وضفیہ کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض ہیں ہے۔ اور یہ بات یا درہ کہ بہال پر صرف اتنی بات ہے کہ حضور مسلے الشرعلہ وسلم گہری تین دیال برائ برائ برائ میں ہے کہ حضور مسلے الشرعلہ وسلم گہری تین دین سوئی میا یا کہ ہے تھے۔ اگر غیر مقلدین اس سے سوئے کے بعد بغروضور نماز کو جائز کہنا جائے ہیں قور غلط ہے ۔ غیر مقلدین سے سوال ہے کہ برسند بعوراعتراض حضیہ برکموں برسنس کیا گیا ہے جبکہ صفیہ اس کے ضلاف نہیں ہیں۔ بلکہ اسس بعوراعتراض حضیہ برکموں برسنس کیا گیا ہے جبکہ حفیہ اس کے ضلاف نہیں ہیں۔ بلکہ اسس باستراحت کو مشروع اور سنون سمینے ہیں۔

## ظېرى جارد كوت سنت

( اعتراض عالم " ظهري جار ركعت سنت دوسكام سے بڑھتے " . كواله درمتار الهمهم)

مسئلہ اور والہ دونوں غلط میں کے ظہری جار رکعت دوست لام سے بڑھے۔ الیما در فرار میں میں میں ہیں ہے، نہ در فوت ارکے میں میں ہے اور نہی در فوت ارکے ترقیہ غایة الاوطار میں بلکہ در فت ارکے میں اور غایة الاوطار میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ظہری جار در کعت اگر دوست لام سے بڑھی جائیں گی تو رہا در کعت ظہر سے بسلے کی جارست کے قائم مقام مز بوتی در فوت ارک عبارت ملاحظ فسے ممال نے۔

وسنّ مؤكّ نا اربعٌ قبل الظهر وادبعٌ قبل الجمعة وادبعٌ بعد عاما بتسليمةٍ ف اوبتسليمنان لعرتنب عن السّنة -

(درفنادس شاى كرايي ١٣/٢ مشاى ذكريا ١٠/١٥٦ ، عنساية الادهسار ١١٣١٠)

بین فلہرے پہلے میار رکعت اور جمدے پہلے میار رکعت اور جمید کے بعد میار رکعت ایک سلام کے ساتھ سنت موکدہ جمیں ۔ لہذا اگر دوست لام کے ساتھ ہوں تو سنت کے قائم مقام مرموں گی۔

البت درون الركون من اوراس كرترفاية الاوطار دونون من يرمستا مذكورب كوفهر البت درون المركم المنظم الم

شکوک ومشبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ نیر حدیث پاک سے بھی یہی واضح ہے کہ طهرسے قبیل چارسنت ایک سکلام سے پڑھی جائیں :

حديث حسن صعيع (ترمذى شرلت ١٩٦/

یعی حضور نے فرمایا کروشنص دن ورات میں بارہ رکعت سنت پڑھیگا اس کے لئے جنت میں ایک محصور نے فرمایا کروشنص دن ورات میں بارہ رکعت سنت پڑھیگا اس کے لئے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ بیار فہرے بہلے۔ مسلک بنایا جائے گا۔ بیار فہرے بہلے۔ سب کو اللہ یاک برایت عطار مسرمائے۔

## تراويج بين ركعات بي يا أكله

( اعتراض <u>۳۸</u>) « تراوی اکٹر کوت کی مدیث صبح ہے ۔ ( بحوالہ شرع وقایہ /۱۱۲)

آگھ دکھت آدادیے کی مدمت ہے ہے۔ اس طرح کے کوئی الفاظ شرع وقایہ میں نہیں ہیں اور درجی مثرح وقایہ کے متن میں اسی کوئی عبارت ہے، اور نہی اس کے ماست یہ میں اور رشرح وقایہ کے ترجہ میں۔ اگر کسی نے شرح وقایہ کی عبارت کا ترجہ ان الفاظ سے کہا تو وہ ترجہ علا ہے۔ اس لے کر مثرح وقایہ کی عبارت نہیں ہے جسکا ترجہ یہ ہوسکے، جو نحیر مقلّد معترض نے میش کیا ہے۔ ویکھے شرح وقایہ کی عبارت: میں الدی الدی وقایہ کی عبارت: میں الدی الدی ویا دی عبارت: میں الدی الدیت و دید کا خوس

ترويعات لكل ترويمة تسليمتان وجلسة بعدها قدر ترويمة والسنة فيها الخندمرة ولايتوك لكسل القوم الخ ( تعج وقايكة ا/ ١٢٥)

ترجی ، بیس رکعت آرادی سنون ہے جو عشار کے بعد ور سے بہلے ہوتی ہیں اور فوت ہونے کی صورت میں بعد و تربی مشروع ہے ۔ اوروہ پانچ آردیات ہوں ۔ اور ہرایک تروی کے بنے دو دوستام ہوں اور دوستام کے بعد ملیت استراحت ہوجی مقدار ایک تروی کے برابر ہو۔ اور تراوی میں ایک ختم فران کرنامسنون ہے۔ اور دوگوں کی سستی کی دج سے ایک ختم کی مقدار کو ترک نہیں کیا جا بڑگا۔
مشرح وقاید کی عبارت ہوری کی ہوری آ یہ کے سامنے ہو مماز تراوی سے متعلق ہے۔
اس عبارت میں معترض نے اعتراض میں جو اگر دوعهارت نقبل فرمائی ہے وہ شرع وقاید کی کسی عبارت کا ترجیت نہیں ہے۔

غیر مقلد معترض نے بارباریر بیلنج کیا ہے کہ رج کھی سکھاہے وہ احاف کی مقدمس کابوں سے لکھاہے۔ اگر تا گوارم و توبیا ہے کی کست اوں کا قصورہے۔ مجھ غریب سے دستکی

ر مونی ماہتے ہے۔

اب مم معرض ما ویک گذارش کرتے ہیں کرا مناف کی جن کت اول کا نام اعتراض کے ساتھ درے کیا ہے، وہ کتابیں ہز در مقدی ہیں، لیکن ان میں وہ بات بہیں ہے۔ وہ کتابیں ہز در مقدی ہیں، لیکن ان میں وہ بات بہیں ہے۔ اور مقدی کا اعتماد ابنی جگدان کت ابوں پر ہے۔ لیکن ان کتابوں کا ترجمہ یا اُدو شرع کئی نے بیت کان ہے کہ ترجمہ اُدو شرع کئی نے بیت کان ہے کہ ترجمہ کر فروشرے کئی نے والا اپنی شرع کا اُدو المرح شرع ہے والا اپنی شرع کا اُدو المرح شرع ہی فوجائے۔ ای طرح شرع ہی والا اپنی شرع کا اُدو المس کتاب سے ہمل کر ہی بہت ہی بایس مکھ سکتا ہے جن پر مذہب کا مدار نہیں ہے۔ اس کے اصل کتاب کی عبارت ہم نے آپ کے ک سے بیشن کر دی ہے۔ اور ایسا لگنا ہے کئے مقدد مقرض س نے یہ سادے اعتراضات مرشب فرمت میں کہ اور امات مرشب فرمت میں دو جن کہ ساوے اور امال کے سمجھ پر بھی فا در نہیں ہے۔ ای نے اُدو تراجم جن کی کوئی ذر داری نہیں ہوتی، ان کا سہارا لینے کی کوئیشش کی ہے۔ اور وہاں سے بھی صحیح طریقہ سے نعت کر کے اعتراض نہیں کر رسکا۔

## بينك ركعت تراوح كالنبوت

ہم نے اعراض ۱۱ کے جواب میں شریعت کے مسلم اصول میان کئے ہیں جن اصولوں ہوا ہا منت والجاعت صحابرا ورسلف صالحین اورائم مجہدین کا انعن ہے۔ انہیں بیان کیا گیا ہے کواصول شریعت من ہیں جنگے اور شریعت اسلام کے مرارے احکامات کا مدارہ ۔

() کما ب اللہ: اللہ کی کراب میں جو شریعت کے احکام ہوجود میں ،ان برعمل کرنا ہر شسلمان ہو واجب ہے۔
() منت درول اللہ: جواحکامات افات نامداد علا اسلام کے ارتمادات میں مذکور میں اُن برعمل کرنا می ہم سلمان ہوائے واست دین اور عبور می اُن برعمل کرنا می مرسلمان ہوائے واست دین اور میں مرسمان ہوائے واست دین اور میں اس جواحکامات میں مرام کرنا ہی مرام کرنا ہی مرام مسلمانوں برانا ذم ہے۔ جو

عليكم بسنتي وسنة الخلفا والداشدين المهدين (ابى ماجرا/ه، مشكرة فرىف ٢٠٠١) ترى تم يرمراط لقرا ورميرى سنت ودمير عدونطف كدات دن جودايت كيلت مشعل واه بي أن كى منت كو

مغیوطی سے پچھے وحمث الادم ہے۔

ان منوں اصولوں کے علاوہ ایک جو تمااصول کی ہے اور وہ ائمہ جہدین کا جہادہ اس اصول کی ضرورت اسلے بڑی کر حبب

افات امدار طالعملوہ والسّلام سے ایک مسلا کے متعلق دوسم کی معقادروا بات مذکور مول او ان دونوں میں سے سی ایک کورج دینے کیلئے اوری شراعیت برعور مو الازم ہے اور رکام نقرائے بہتر میں جو قرآن کی تمام آبات برا ورا قائے نا مدار علائه عسلوہ والسّلام کے تمام ادشادات بر اور مقرات صحابہ کرام کے ان تمام اجماعی والعنائی مسائل براورا عور دیمتے ہوں من برحفرات محابہ نے باافت الف الف الف فی کراہ مولو الیے فیہدین کیلئے تمام نفعوص برخور کر کے متعنت د دوایات میں سے کسی ایک کورج و دیے کاحق صاصل ہے۔ مرکس و الحس کواسی اجارت نہیں ہے

اسی طرح اگر کمی مسلا کے معلق اصول اللات میں سے کسی میں کوئی عمر شرعی صراحت سے مذکور نہیں ہے توال مینوں اصولوں کو میٹ نظر رکد کر اس مسلاکا حکم مستنبط کرنے کا بھی انہیں فعمات جہدین کوحا میں ہے۔ اسلنے اسکو تھی الگ سے ایک اصول قرار دیا گیا ہے ، ورز میسول کوئی اصول نہیں ہے ملکا ویرے میوں اصولوں کے تاہے ہے۔

ان امولوں کو جومانے والے میں ان کو اہل سنت والجاعت کہاجا آہے۔ اور جولوگ ان میں سے ایک اصول کو کی سلم نہیں کریں گے وہ اہل سنت والجاعت سے حاری میں۔
آجکل برد سان میں بولوی مکتب فیکر کے لوگ اہل حدیث کی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی المان است کے ایک المان عرب کو گی اس کو برسے کوئی اہل سنت سے بر طوی حصول ت کو ترجمیں بلکہ اس سے انکہ ادام ہم کو مانے والے مراد میں اور خی دلو برن دی ان نصوص اور اصولوں کے ذیادہ ابن دایں اسلے انہیں کو اہل سنت کمنا ڈیا دہ میں ہے۔

اب بس دکعت راوی کا بوت کہاں سے ہے دہ دکھے میں مندوں کی ای ور بات وریث کی کت اول میں موجود ہے کہ میں رکعت راوی کے انہام کا سلید حضرت بڑے ذمانہ میں ہوا۔
اوراس کے اور برت معلی کرام کا انف ان ہوا کی کی ایک محانی نے اس مل رخر نہیں گی۔
اک کو اجساع معا بر کم اجابا ہے دیت نے صفرت بھڑے و ورسے بیش رکعت تراوی پر اہمت می کا سلیا میں کے سواد عظم میں بھیٹر الی رہا ہے جیت نے صفرت بھڑے بود محال کے ورب مورث میں اور بھر مائی رہا ہے جیت نے صفرت بھڑے بود مان میں اور بھر مائی میں اور بھر مائی میں اور بھر مائی کے اور میں میں اور کی محال کے ورب دور اور بھر مائیس کے درب دور اور بھر مائیس اور بھر مائیس اور بھر مائیس کے درب دور اور بھر مائیس کے درب اور بھر مائیس کے درب اور بھر مائیس کے درب کے درب کو درب کی معال میں میں سیال کا درسالہ میشر جاری رہا ہے۔ قدم مول مواکر تراوی کا حکم مرب کے اصول کئیر ۲ اجماع محال ہے تی علور پر نابت مواہ ہے۔

سر مصنف ابن ابی سند اورجم کیرطبرانی کی مرفه ماروایت سے می اس کی تاریخ ہی ہے اگرحه اس حدیث شریف کی سندس ابراہم ہو عثمان کومشکم فیدا ورضعیف قرار و باگیا ہے؟ محراس کومنفعل طور پر دلسیال زبراکرا جماع صحابہ کی تاشید میں میشیس کرنے میں کو بی اشکال نہیں ۔ اس لیے کراس کومنتقل دلیل قرار نہیں دیاگیا ۔ بکومنتقل ولیل محابر کا اجاع ہے اور یراکی تا سے دی ہے اہا ابن رکعت تراوی سنت مؤکدہ ہول گی ۔

### بيس ركعت تراويح يرصحابه كااجماع

مضرت عمرا ورحضرت عماك اورحضرت على اورجم وصحاب سيمين ركعت براوي اوريمن ركعت وتريراجاع كانبوت ہے . اس كيلتے وسطس روايات ليطور نظير ميش كرتے ہيں -

معترت ا مام مالک بزیداین دوماًکن سے نعل فرماتے می ک ده فرمانے بی کرصخرت توشیکے زمانہ می دمغیان المبارک يس مِنْس ركعت تراويكا اورْمينا وكعت وتركا ابتمام وك كرت تع

مالك عن يزيد بن دومتان انة قال كان التاس يقومون في نعان عمر ابن الحنطابُ في رَمصناك بثلاث وعشري دكعة- ( مؤطا مالك/يم. إلىن الكرلى ١٠٩١/١)

ا عن السَّاسُ بن بيزيِّد قال (م) مغرت مَاسُ إن يزيُرُّ عمردى م وه فرماتين كرمعفرت تخرك دو دِخلافت مِن رمضاك كم الدر بنِنَ دکعت ترادع کا اہتمام تمام صحابر کرتے تھے اور تفي تلو آيت والى سورس برهاكرت عقداد معترت عمان كي عرد صلافت من شدت قيام اورطول قيام كوج وگ إِن لا تميوں كوركها رائعي بن الياكرت تھے۔

كانوا يقومون على عهد عرب الخطاب نى شهر دمضان بعشريّن دكعية مسّال و كانوا يقرؤن بالمئان وكانوا يتوكسون على عصيهم فىعهدِعثمانٌ بن عفَّان ميتَ شَدّة المقتيام. ( السنن الكرئي ٢/٢٩١)

(٣) مفرت تتيراب أبكل مروى بداور مفرت على ا ك ثمار دول يس عصف وه ومضال كما غروي كعت تراوع بي لوگول كى امامت فرما ياكر تفق ساور میں دکھت وترکمی پڑھایا کرتے تھے ۔

 عن شتیربن شکل دکان من اصحاب علي ّ امنه كان يؤمهم في شهر دمضان بعثوبي دكعة ويؤثر بثلاث. ١ الستن الكرئى ٢/١٤م مصنف ابن ابى شيبة /٣٩١٣)

- ا عن عطاوين السَّاسُ عن الي الم صرت على مضاك كالدرقاريون كو لا تق يم الديس سے ايك كومين ركعت أو و يك كيلتے لوكوں كى اماست کا مح فرمات ، اورمضرت على يم وكول كووتر المعادياكرت تعي
  - عد الرحن السلمي عن على شال دُعَا القراء نى دمعشان فأمرمنهم ديجيَّلابيصلَّى بالنَّاسِ عشرسين دكعة قال وكان على يؤسر مهم.

(السنن الكبرئي ١/٢ ٥٩)

- عن ابی الحسناءعن علی بن ابی (۵) حضرت علی نے اپنے زمازیں ایک، وی کو حکم فرما یک وہ لوگوں کومیش رکھت مراوع بائے ترومحسات کے ئاتور طاد ياكر ب
  - طالب أمر رحُيلًا ان يُصلّى بالنّاسِ حَس شرويجات عشرس ركعه

(لنن مكبريم ا/ 1 14 ومصنف ابن الي مشيدة / ٣٩٣)

- الله عن حسن عبد العربوس دفيع ١٠١ عبد العزيز ابن رفيع قرمات مي ك مفرث الي بن كعبُّ مرثية المنوره مي رمضان كما أربيش ركعت تراوع اورتین رکھٹ و تراوگوں کو پڑ مشادیا کرتے ستھے۔
  - قال كان الي بن كعبُّ يصلى بالنَّاسِ في دمضان بالمدينات عشرسن ركعة ويؤستو بىشلات. (مصنف بن بى منب ۲۹۳/۲۰۰۱)
- طن الحادث الله كان يسوم (م) حضرت مارث رمضان كداؤل مي بين ركعت الديج ی لوگوں کی امامت کرتے تھے ،ورتین رکعت و تر يرص تفي مادر دكونات بيلي توت يرفض تفيد
  - الناس في دمضان بالليل بعشرين دكعة ويؤشر بثلاث ويقنت قبل التركوع.

( مصنف ابن ابی مشیبه ۳۹۳/۲)

- ٨١) معترت عطاراتِ الى روى فرمات بن رُمِي في صي بكو اس حاست يس و يا يے كرود رمضان مي سيس ركعت يرضي تطريش ركعت تراوي، ورين ركعت وتر-
- عنعطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلاثه وعسرين ركعة بالوتو الصف بن الاشير ال-٢٩١)
- ۹۱) عضرت معیدی تبرید فرماتے میں کا عنرت می بی رمبع

دمعنان کے اخرد لوگوں کو پایٹی تروکات اور من دکھت وتر پڑھا یا کرتے ستھے۔

حفرت بھی بن سعید فریاتے میں کومفرت عمر شنے ایک آدی کو مکلف بنار کھا تھا کہ وہ توگول کومین رکعت تراوی پڑھا دیا کرے۔ ابن دبعه تحان بصلی به فی رمصتان خس ترویمات و یؤتر بثلاث. (مصنعت بن الی مشیر ۳۹۳/۳)

عن مجيى بن سعيدان عمد ان عمد ان عمد ان عمد ان المنطاب امري جُلايصتى بهد منت ابن المريد المنت ابن المريد المريد المنت ابن المريد ال

بین رکعت آددی کے بارے سی فلفار را شرین اور مجہور محاب کا اجائی علی آبے سامنے ہیں کہ دست الدکس کی ہمت ہے کرفنفار را شرین اور احرار محاب کی نما افت کر کے دول کے کرمینی رکعت تراوی کا جوت نہیں ہے۔ اب آب کے سامنے حضور کے مشار نبوت کو بھے والے محاب اور سواد اعظم کا جس رکعت آراوی براتفاق سواد اعظم کا جس رکعت آراوی براتفاق ہے آوا تھ اور نو اعرام الومنی فرجس رکعت آراوی کے بار بیس اس طرح ہوتا میں اس طرح الا ام قائم کرنے کی کیسے ہمت بدا ہوئی کو اسرکا جوت حدیث میں نہیں ہے۔ اور بو حدیث میں نہیں ہے۔ اس برعل کی صرورت نہیں ۔ ایسی با اس وی کرنے کی ہے جس می خدا اور رشول کا خوف نہ ہو۔

# بين ركعت تراويج ربعض مرفوع روايات

مین رکعت آراد کے اور تین رکعت و ترم فوع دوا بت سے ثابت ہیں۔ اگر جرم فوع دوابت کی سندی محور اساکلام ہے بسکن اجماع کی تا تیدی میں کرتے میں کوئی ترج نہیں ہے۔ جومصنف ابن الی سنت یہ اور حم طیرانی میں موجود ہے۔ مضرت عبدالله ابن عباش سے مروی بے کہ صنورہ رمضان میں مبلس رکعت تراوی پڑھے سے اور اگ سے وتر پڑھے تھے ۔

ا عن ابن عباس ان رسول الله مملى الله عن ابن عباس ان رسول الله مملى الله عليه وسلم كان يُصَلِق وفي ومن ومضان عشوين دكعة والوشو-

(مصنف ابن الي تشير ٢ / ٣٠١ معم طبر في ١١ / ١١١ حدث)

اس حدیث شریف کو اگر جرصی کا درجه حاصل نہیں باسکن موصوع بھی نہیں ہے۔اس کو اجاع صحابہ کی تا میں کوئی اشکال نہیں ۔

# بين ركعت زاويح برعلامه ابن تميّه كي تا تيد

مشیخ الاسلام ابن سمیمالار مرک سردات کو غرمقلدین ایت نے فرکی جنر محصے ہیں۔ دیکھیے مفرت علادین بمیری میں رکعت تراوی اور من رکعت و ریر ایٹ د

العند المناكان ولك يشقى على السنّاس (۱) معارش الاسلام ابن بمبر فرمات بي كرجب وكول كو قام بهم أبى بن كعب في زمين عمد ربن طول تمام وشوار بوا تو حفرت اف بن كعب فقر المحت راوبا برصل في المنطاب عشوين دكعة ويو توبعد كما في كرف براء بركة اورائك برصل برصل في المناه في المناه من المناه المناه والمناه المناه ال

(۳) افضلیت وگوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے ،گروگوں می طول تیام کی وجہ سے مشقت کا اختمال ہے تو دئی رکعت ترا دیکا و ترین رکعت و تر بڑھے جبیا کی مفتور رمضا ان اور غیر دمعن ان میں اپنے طور پر کہا کر شفتے جو کہ ایک فضل کل ہے۔ اور اگر ہوگوں میں طول قیام کی وشواری کا احتمال اور اگر ہوگوں میں طول قیام کی وشواری کا احتمال ا

ا وَالْاَفْصَلُ يَضَلَف بِاخْتِلَانِ الْمُصَلِّينَ فَان كَان فِيم احتِمال الْمُصَلِّينَ فَان كَان فِيم احتِمال لِطُولِ الْعَيام فِالْفِيامُ بِعِثْم رَكْعَانِ وَلَا تَعَلَى الله تَلْات بَعَد هَا كَما كَانَ البِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَعَبْل لِنَفْيه فِي رَمَضَانَ عَلَيْه وَسَلَّم بُعَبِل لِنَفْيه فِي رَمَضَانَ عَلَيْه وَسَلَّم بُعَبِل لِنَفْيه فِي رَمَضَانَ وَغِيرِه هُوَالْا فَضَل وَإِنْ حَكَانُوا لَا وَغِيرِه هُوَالْا فَضَل وَإِنْ حَكَانُوا لَا

يُحْتَمِلُونَهُ فالقيامُ بعِثْرِيْنَ هُـوَ الافضلُ وَهُوالَّذِي يَعْمَل بهِ اكْثُرُ الْمُسْلِمِينَ فانهُ وَسط بِيْنَ الْعَشْرِوَ لِلْمُسْلِمِينَ فانهُ وَسط بِيْنَ الْعَشْرِوَ لِبُنَ الْعَشْرِوَ لِبُنَ الْعَشْرِوَ لِبُنَ الْعَشْرِوَ لِبُنَ الْعَشْرِوَ

بعين الدر تعبين . ( فناوى تيم الاسلام ابن تميه ٢٤٢ /٢٤٢)

رمو آو مِیْن رکعت تراوی بی ریاده افضل ہے۔ اور یہ وی مسل ہے حس براکٹر مشلما نوں نے عمل کیا ہے اسلے کریمل وٹ اور چالین کے درمیسان میں ہے جبو خبرالا مود آوساطها کها جا سکتاہے

### الموركعت تراويح سكف سے تابت ہيں

#### منبر رخطيب كاستلام

(اعتراض ۱۹۳) مطیب بید مبزر بینط توسکام کرے یہ بحوالہ درمنتار ۱/م ۲۷)

غیر مقلدین نے شرک ملط نقل کیا ہے ، درختار کا ترقیما یہ الاوطار جہاں سے معترض نے اور اس نقسل کیا ہے وہاں پرسکلام کومٹ کیھا ہے ۔ ہاں السد درمت ارم اما ہٹ فنی کا قول نقسل کیا ہے ۔ اس کوغلط انداز سے نقسل کرکے لوگوں کو دھوکر میں رکھنا جا مہتے ہیں ۔ کیا حقد کی کتابوں میں دیگرائے کے مزام ہے ، اس کوغلط میں دیگرائے کے مزام ہے ، اس کو خارم ہے ، کیا حقد کی کتابوں میں دیگرائے کے مزام ہے ،

الساہر گربہیں امام نووتی اور علام شوکانی اور عبدالرین مباریوری وغیرهم کی مثابی ک و کھے کہ ہرمذہب اور ہرسکک کے اوال ایس آب کوملیں گے ، اس مسلی ورختار کا اوالہ و یا گیا ہے ۔ ورخت رہا ہا ، د انظی کراچی یس عبارت بوں ہے ۔ وقت ان الشافعی إذا استولی علی المنبوسکو ، و یخت رس امام تمافتی کا مسلک بیان کیا گیا ہے کو جب امام منبر رہیم ہے آولوگوں کو سکام کرے ، یضف کا مسلک نہیں ہے بکہ شافعہ کا مسک ہے میں غیر مقسلہ بن سے درخت و کا میا م کے انہوں نے امام سن فی کا مسلک و رفت اورکوں کو سکام کے دور امام سن فی کا مسلک و رفت اورکوں کو سکام کے دور امام سن فی کا مسلک و رفت اورکوں منسوب کیا ۔ البر حنفیہ کے بہاں اس مسلک کا کی ہے یہ الگ بات ہے ۔ منفیہ کی جانب یوں منسوب کیا ۔ البر حنفیہ کے بہاں اس مسلک کا کھی کیا ہے یہ الگ بات ہے ۔

#### حنفية كالموقف

اس مسلامی خفید کا موقف کیا ہے تواس سلے میں کتب احماف میں مختلف دوایات با ق جاتی میں بعض روایات میں ترک سلام کو افضل کہا اور تعبش روایات میں مُباح کہا ہے۔ اور بعض روایات میں مستحب کہوا ہے ۔ یہ اختیالا فات حدیث شریف کے منتلف ہونے کی وجہ سے میشی آئے میں کا میں سلسلہ کی بعض حدیث شریف نہایت ضعیف اور تکلم فیہ بن اور مجفی اس سے کچھ او پر کے درجہ کی میں جس کی تفصیل افنا رائڈ ہم ابھی آب کے سامنے میش کریں گے ۔ اسکن اس مسلامی خنفیہ کامیح مسلک یہ ہے کہ بیسستلہ اختیاری ہے راگر کوئی خطیب سلام کرے تواسی بھی اجازت ہے بلک معین فقہار مستحب کہتے ہیں ، سلئے حضرت تھا توی علیہ ارحمہ فریق کے بیس میں بوگ جمع جوجاتے اس وقت آب تشریف لاتے اور حاضرین کوسلام مریفی کی کوب سب بوگ جمع جوجاتے اس وقت آب تشریف لاتے اور حاضرین کوسلام کرتے ۔ اور حضرت بلال اوان کہتے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس برجمی کوئی ملا مستنہیں . اسلے کرحدیث شریف میں میں ج

كتاب مراتيك اندريبات مذكوري كامام كيلتے متحب يہ

مُا فَى البِسْراج ان السِمْبُ لِلامام اذا

صعدالمنبر واقبل على الناس الصلم عليهم لانة استدبره مرفى صعودة -وقولة في الجوهرة : ويروى انة لابأس به لانه استدبره مرفى صعودة -

> اش می رکزیا ۲۳،۳ الجرالرائق ۱۳۸۲ – ۱۵۵)

ے کرجب منبر ہر جڑھ کر لوگوں کیطرف موجہ وجائے تو لوگوں کوسلام کرے ۔ اور جو ہرہ یں بے کرفتہا رہے یہ بات مردی ہے کرا مام کیلے اس بات یں کوئی جرج نہیں ہے کا مام لوگوں کو سلام کرے ۔ اسلے کرامام نے منبر بر جراسے وقت ای میٹر فوگوں کیطرف کی ۔ اس کے بعد

وكون كيطرف متوجر مواسم

## منر برخطیت کے سَلام کی روایات

مررج سف مے بعد مطیب وگوں کو سام کرنے سے تعیلی کرب بعدیث میں دوایات طبی بن

(١) عن عسم بن يميني حك شناعروبن (١) مفرت و وابن فالدعب والداب لهيد كران

سے مضرت جابر منی اللہ عند کی دوا بت نعت ل فرمانے بس کر صفرت جابر منی اللہ عند نے قرما یا کر مضور ملی اللہ علیہ ولم جب مبتر برجیا ہے تو نوگوں کو سلام کرنے ۔ خالد شناابن لهيئة عن عمد بن زيد ابن مهاجرعن عجل بن المنكل رعن جابر ابن عبل نشان النبي صلى الشاعلية وكل كان اذاصعل لمنبوسلم - أسن ابن ابر المد نصب الزاير ۲۵/۲، اعلار اسن ۱۸۳/۸)

(٢) حَدثنامجِ دبن الحسَن حَدّثث ثا

عدينا بي السرى مكد ثنا الوليد بن مسلم حكد ثنا عيسى بن عكر الله الانصارى عن نا فع عن ابن عَرُقال كان رَسُول الله صسَل الله عليه وسم اذا دخل المسعد بوم الجعة سلم على من عدد منابري من المجاوس فإذا

(۳) عیلی ابن عبداللہ انصادی کے طراق سے مصرت عبداللہ ابن عررضی اللہ عنہ کی روایت مروی ہے کرمفرت مرفرماتے میں کرمفور مسلی اللہ علیہ وسلم جب جبعہ کے دن مجد میں تشریف لاتے توجو لوگ منبر کے قریب میلے ہوئے ہوتے ال ستادم قرماتے اور کیوجب مبر برج معاق ق اوگوں کی طسوف متوجہ ہوکران کوسکام فرماتے ۔

صعد المنبر وجه الى الناس فسلم عليهم (العجم الاوسط للطراق ١/٩٧٧) وفيد عيشي بن عبد الله الانصارى وهوضعيف وذكرة ابن

حبان في البِقات - ( مجمع الزوائر ٢/١ ما ١١ علالهم من ٨٣/٨ ، تصب الراي ٢٠٥٠)

امام عامرتبی فرماتے پی کردھنودمسلی الدعلیہ وکم جب جعت کے دن مبر برج باستے تو اوگوں کی طرف متوجہ ہوکر المستدلاء علی کی فرماتے اور حضرت ابو بکرومنی الدی تا گرا و رہے نیال دمنی الدی تیمی ابی بی کینا کرتے تھے۔ مُتُذَابِ بكر مَدَّابِ اسَامة حَدَّا عِالَد السَّعْبِي قَالَ كَانَ النبي صَلَى الله عليدَ لَمُ عَن الشَّعبِي قَالَ كَانَ النبي صَلَى الله عليدَ لَمُ اذَا صعد المنبر يومل لجمعة استقبل الناس بوجه فقال السّلام عَليكم وكان ابوبكر و عرف عنهان يفعلونه - (مصف ابن الرسيد عروعتمان يفعلونه - (مصف ابن الرسيد المراد من ۱۲۸۸)

حضرت عطارابن إلى دَبَاحَ وَمَاتَ بِي كُرْصَنُودِ صلى الشّرعليدولم جب عبريد كردك لوكوں كى طرف توج موتے تو السّلامُ عَليكُورُ وَمَاتَ -

اخبرناابنجریج عن عطاء قال کان النبی کمال الله علیه وسکم اذ اصعل کمن بردیم
 انجمعة استقبل بوجهه فقال السلام علیکم
 (اعلار سن ۸/۹۸ منصب الرایر ۲/ ۲۰۱)

#### روایات کا جائزہ

مبرر خطیب کے سلام سے متعلق برکل جارروایات آب کے سانے میش کی جامیس ۔ مگر ان روایات آب کے سانے میش کی جامیس ۔ مگر ان روایات کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے ۔ اس بروانف ہونا بھی ضروری ہے میں لی روایت کی شدمی دوراوی سے میں میں سے روایت کی شدمی دوراوی سے مروی ہے ۔ اس روایت کی شدمی دوراویوں برمحد میں سے کام فرمایا ہے () عبدالشدا بن الہمیو ۔ ان کی کما بی جل حالے کے بعدالی کا حافظ می ا

ہو جبکا تھا اسلے محد من نے عداللہ بن اسعہ کو ضعف اور کمزور راوی قرار دیا۔ ۲۱) عمرو
ابن خالدا بن فروخ التمہی الحرانی ان کو کا فطابی مجرع حلائی نے دسوی طبقہ کے محد من می سار فرمایا اور نبقہ کہا ہے بسیکن عبداللہ ابنیا اور ان کی وفات کے درمیان میں ۵ مال کا فاصلہ ہے اسلے کرابن اسبعہ کی وفات سکا کا فاصلہ ہے اسلے کرابن البعہ کی وفات سکا کہ میں ہے اور عمروا بن فالد ممیں کی وفات میں اسلے میں ہے۔ اسلے اس مدیث شریف کی مند کو کسی مدید کہ اگر مان کھی لیا جائے و مقطع مار مولی اور مقطع مدیث شریف نی مقدین کے بیاں معیز نہیں نبرا بن ابی ماہم و نیرونے اس مدید شریف کے مواسید میں اس مدید شریف کے مواسید میں اس کی تفصیلی بوٹ موجود ہے۔ اور اگر عمروا بن خالد قریشی مراد ہے تواس کوامام وکیع و فیرو اس کی تفصیلی بوٹ موجود ہے۔ اور اگر عمروا بن خالد قریشی مراد ہے تواس کوامام وکیع و فیرو نے موجود ہے۔ اسلے یہ روایت مثل کم فید ہے۔

اور دوسری روایت معنی ان عدالدانعماری باس کوامام الو بحرمیمی وغیراند ضعیف کہاہے اورا مام تحی ابن سعید فطان نے ان کومٹ کرالحدیث فرمایا ہے۔ اسلتے اس

حدیث مرلف کو می نسعیف کما گیاہے۔

اور شیسری روایت امام عامر شعبی کی مرسل روایت ہے اور مرسل روایت غیر مقسلدین کے بہاں ان کے اصول کے مطابق قابلِ استدلال نہیں ہوتی ۔

ائی طرح جوتھی روایت امام عطاراً بن ابی ریاح کی مرسل روایت ہے .اوریھی ان کے بہاں معترضیں ۔ اب ابت ہواکہ مذکورہ جاروں روایات یاوضیف ب یامرس بی بہر حال جاروں روایات استاف کے بہال ہو آداب بہر حال جاروں روایات استاف کے بہال ہو آداب اور سخیات میں متدل بن سکتی ہیں .ای وجہ سے مضرت تھالوگ نے بہتی زوری از قبیل اور سے اور کت ب سرائ کے ارز سے بنال فرمایا ہے جبراک ماقبل بن آب کے سامنے اس کی تعقیدل آئی ۔

ميكن غير مقلّدين جوائي أب كو سبكلف لفي كبته بن ان كريبُ ال التحم كي ردايات

متدل نہیں بن ملی . بلان کے بہاں متدل جب بی بن ملی ہو کوب حدیث سفر بوت مرفوع ہو مصل السند بھی ہوا ورسند کے تمام رجال تقداور معتبر ہوں اور کوئی را وی مسلح فید ند ہو . اور مذکورہ روایات میں سے کسی میں بیتمام شرائط موجود نہیں ہیں تو بہاری طرف سے سوال ہے کہ یہ احادیث ال کی شرائط کے مطابق نہ ہونیکے باوجود وہ لوگ مبر میں سلام کا الترام کیوں کرتے ہیں جا اور حنفیہ کے اوپراعتراض والمزام بھی قائم کرنے کو شش کرتے ہیں جالا بح حنفیہ کے ہوئی ارائے کی کوشش میں بالا بح حنفیہ کے ہیں بال اس می روایات برعمل کرتے میں اختصار ہے ۔ اگر کوئی طامت میں سے وہ کی بھی کوئی طامت ہیں ہو ایک بھی کوئی طامت ہیں ۔ اور اگر کوئی علی نہیں کرتا ہے تو اس بر بھی کوئی طامت ہیں ۔۔۔

## برزبان من خطبه كامستله

(اعتراض منس) «خطبهرزبان می حب رُنان می حب رُنان می منس) ( بحواله در مختار ۱/۳/۱)

اس مسلمی در منت ارکا حواله خلط ہے۔ در منت ارس ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ بلکہ علامرت کی نے بحث کرتے ہوئے امام بابوطیقہ اور صاحبین کا اخت الاف نقسل فرمایا ہے که امام صاحب کے نزدیک غیرعربی ہی خطبہ کی گنجائیں ہے۔ اور مصرت امام ابویسف اور کا مام محد بن حن منبیل ہے بلکہ سکروہ ہے اس امام محد بن حن منبیل ہے بلکہ سکروہ ہے اس کے خطبہ میں اصلاً ذکر اللہ مقصود ہے۔ اور ذکر اللہ میں مطلب کا مجمعنا لازم نہیں ، اور جبعہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کی مجمعنا مقد اول میں مسلمہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کی مجمعنا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعنا مقد اول کے اس مسلمہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کا مجمعنا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعنا مقد اول کا محمدا مقد اول کے اس کے خطبہ کا بھرکان لگا کر سنتا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعنا مقد اور اس کا محمدا میں مسلمہ کے دران الاحت کا مجمعا میں معاملہ کا اسلام کا دوران کی قول ہے ۔ (امداد الاحکام ۱۹۱۴)، ماد دالفت میں مادی درانا العظام دو بندہ ۱۹۱۷ میں دوران کی قول ہے ۔ (امداد الفت میں مداد الفت میں مداد الفت میں دوری درانا العظام دو بندہ ۱۹۱۷ میں دوران کا قول ہے ۔ (امداد الفت میں مداد الفت میں مداد الفت میں مداد کا مداد الفت میں دوران کا دوران کو قول ہے ۔ (امداد الفت میں مداد الفت میں مداد کا مداد الفت میں مداد کی درانا العظام دوری میں دوران کا المداد کا مداد الفت میں دوران کو تو بندہ ۱۹۱۷ میں دوران کا دوران کو تو بندہ ۱۹۱۷ میں دوران کو تو بندہ اسام کا مدار کو بندہ اوران کو تو بندہ دوران کو تو بندہ اور دوران کو تو بندہ دوران کو تو بندہ کا مدار کو تو بندہ کا دوران کو تو بندہ کو تو بندہ کا دوران کو تو بندہ کا دوران کو تو

بعنى اس مي كوئى ششك نبس كرفيرع بي فطبست

ويناحضوصلى التعليرولم اورصحات كام كى اس سنت

لاشك في الخطبة بغير العربية وخلا السّنة المتوادثة من النبي صلى الله عليه سل والصّمابة فيكون مكروهًا تعريماً -

(شرح وقايه ال- ١٦ ماكشير استامي ذكريا ١٩/١)

كے خلاف ہے جوم بك متواتر و توارث كے مُا تحد آئى ہے لائدا يركوه و تحركي ہو

غیر تقلدین نے اس مسلم سنفیہ کے است اف کود کو کو کو تنیمت مجما کرا یک تول انکا ے مقالہ ایک تول انکا ہے کہ اس کو فائم کا اور اسک کے تعبیار کھا اور در منت ارکو کمی برا جو است نہیں دکھا۔ اسلام کا در ونت ارس اسلام کی نہیں ۔ اسلام کے در ونت ارس اسلام کی نہیں ۔

شوہر کی نعش کو نہٹ لا نا

( اعتراض هام) " بيوى اين شوهر كيفت كومنب لاوك. ( بحوالدر مختار ۱/۳،۸)

یرسلا کو الدُدر من الکل مے ہے منعیہ کے بہال مسلامی ہے کر اگر شوہر کونہا نے کیلئے مرد نہ ہوں تو بیوی شوهسسر کو نہاسکی ہے کسب احت اف میں یسکل موجودہے۔

اور تورت کواس سے تہیں دو کا جائے گائین اپنے شوم کو غسل دینے ہے تہیں دو کا جائے گائی ہم تسری چو کی جائے گائی ہم تسری چو کی جائے گائی ہم تسری کو کی جائے گائی ہم تسری کے خورت اپنے شو ہر کو غسل دیے گئی ہم اللہ لئے کو غسل کی ایا صت نکاح سے مستعنا دیے بہت کا اللہ کے اس کا ایا میت نکاح سے مستعنا دیے بہت کا اللہ کا اللہ میں گا۔ المحت یا تی رہے گا۔ اللہ میں کے دیسے میں محت گذر نے کے اور نکاح موت کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ موت کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ موت کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ موت کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ کی دیسے اللہ کی دیسے اللہ کی دیسے کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ کی دیسے کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کا اللہ کی دیسے کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کی دیسے کے دیسے محت گذر نے کے اللہ کی دیسے کے دیسے محت گذر نے کے دیسے کے دیسے کے دیسے محت گذر نے کے دیسے کی دیسے کی دیسے کے دیسے کے دیسے کے دیسے کے دیسے کی دیسے کی دیسے کے دیسے کی دیسے کے دیسے کی دیسے کے دیسے کے

وهى لا تمنع من ذلك (ورامتار) وفى المتامية:
اى من تفسيُل دُوجِها دخل بهكا ولاً
ومثله فى البحروفى البدائع. المرأة تغسل
ذوجها لان اباحة الفسل مستفادة بالنكاح
فتبفى مَا بقى المكاح و الذكاح بعد الموت
باقى الحان تنقضى العدة.

(ت ى زكريا ۴- ۹۰ - ۹۰ - البحرالاتی ۱۷۴/۳) بدائع الصنائع كراچی ۱/س ۴۰)

غير مقلدين فياس مئلا معضفير كماالزام قت تم كرنيكا اداده كما ب وجدك تبدينفيد یں یرسکانا بت ہے۔ اورسلک حنفی کے سی معتبرعالم نے اسکا انسکار نہیں کیا واس کو موفوع بحث بنانيكاكيا مقصديد ومف قالى الدين مُسلالون وسنكوك وسبهات بي مبتلاكرني كيلے يا باك وكت كى ہے ۔ اللہ ياك بدايت عطا فرمائے ۔ آين ۔

نماز جنازه میں رفع یدین

(اعِرَاص المعلى \* مكيرات جنازه من رقع مدين جائز ہے أ ( بحواله ورفحتار ۱/۱۱)

در منت رکے والے غیر قسلدین نے برسله غلط نعسل کیا ہے بستدا بسانہیں ہے بلکہ درمنت ارمی مشکه په به کونماز جزازه می صرف مهلی بحیوسی تی بحیرتحریمی ماند اعمات حامن کے اوربقیہ بجیروں میں ہاتونہیں اٹھاتے جاتی گے بہی منفیہ کا مسلک ہے۔ بال البترائر بلخ اورامام مالک اورامام سفافتی اورامام احمد بن صبل کے نزد یک تمام بجيرول بي إنعامُعات مَا مَن كَر جواحت اف كامسلك نهي ہے و عراضاف كے مسلك كونعل كرناكيا ناجا رب ؟ الساير كرنهس -

نماز جنانه جار جيات كانام بقصرف ميل جيرمين إتحداثها يثنأ ورائم بلخه واهدامام ملك امام ثفي امام الدر بنسل كيت بن كرنمام جيرون من إتما المائي اودامام الوضيغ كى ايك روايت يحى بيعبياك ورالجار م ب اور فطا برالر وايه اللي بي بي مرصر ف بيلي بحير یں باخدا عمائے جائیں اور بحرک عبادت میں ہے کم تمازِ جنازہ می شروع کی بحیر کے عسلاوہ کسی

وهى اديع تكبيرات يرض يديد في الاولى نقط وقال المُّه يلخ في كلها (ودكار) وفي الشامية: وهوقول الائمسة المثلاثة درواية عن ابى حنيفة كافى شوح درس البحار والادل ظاهرالرواية اشاى ذكريا ١٠٩/١٠) لاسترفع الايدى فحصكوة الجنازة بسؤى تكبيرة الافتناح وهوظناهم الووائية

(البحرالرانق ١٨٣/٢) اورس باتحدز الممائ اورسي فلامرالرواية س مسلما نوں کوشکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کیلئے دو مرے ائر کے ممالک کواس طرح نقسل کردیا کر دیکھنے والے سیمجیس کرمہی حنفیہ کامسانک اور مذہب ہے۔ یہ نہایت غلط بات ہے۔ یا عمراصات کی کثرت دکھانے کیلئے پر کست کی ہے۔ اٹ ریاک ہدایت عطا فرمائے۔ مىيىچە، دسوال، چالىيىۇال

( اعتراض سام ) "ميج وسوال جالسوال نهايت ندموم برعت ب

یہ سنند بحوالہ مہتبتی زلوراین حگہ ہالسکل درست ہے۔ (بہشتی زبور ایرام) اورسٹ ای میں بھی۔ يمسله وضاحت سے موجود ہے كر اگر كو كى تيجى، دسوال ، جاليسوال كرتا ہے تومذموم ترين برعت كاارتكاب كرما ہے يہى خفيہ كامسلك ہے اور حنفيہ كى كتابوں ميں ان رسومات كے جواز کاکبیں ، کرنہیں بلکسندورتان میں ہندؤل کی نہی سم ہے اگر کوئی سلمان جہالت کی وجهے ان رمومات کا ارتکاب کرتا ہے توسطک منفی اس کا دمر دارنہیں۔ان تری ر سومات کے ذمر دار خود ان کے مرتکب بن صفیہ کے بہت اں برجیزی جائز نہیں ۔ لہل دا حفررامكاكما الزام ہے ؟ وكھتے احناف كى كت بول ي كيا لكھا ہے ؟

ودميت كركه والول كمطرف محضيا فت كركهانول ويكرة اتخاذ الضيافة من الطعامر من أُهُلِ اميّت ِلامة تعرع في السّرودِ لافى الشووسِ -وهى بداعة مستقيمة ونى البزازبة

ويكولا انتِّعنَاذ الطّعامِر في اليوم الأوَّلِ و المشالث وبعث لد الاسبوع -

كالتطام كرنا مكروه في أس لي كرنسيافت كي كلا في كا انتظام كزناخوشي كحاوقع يرمشروم عنب بريسف في اور برے اوقع پر مشروع شیس ہے اور دہ بد ترین بدعت ہے ، اور سیعے وال یں کھا یا کھلالا اسم کرنا ورست توال كرامكروه ب اوربعب والأسبوع

مِن وسوال مبيوان سب شامل مِن جومست. عا

۱ شای ذکریام/۱۳۸ . بزازیمسلی البتدر ي ١٤٩ بمطاوي على لمراقي ١٣٣٩ أنجرالا الني و ١٩٩)

#### قبرون يرعارت بنانا جراع عبلانا

(اعتراص مهم )" ولی کرتبر بر لمبند مکان بنا نا براخ جلانا بدست ہے ۔ ۱ بحواله درختارم /۳۴۲ن

منفيه كامسلك يي بي كرفيرول يرعمارت بنانا اوريزت يزك كنبيدتهم يركزنا اور كيفرفسرول برجيا در كنيول چرها بايتمام امور نا جائز اور بدعت قبيح ب يهي حنفيه كانسل مسلك بيج اوراگر كبيل ان امور كاجوار يكما ہے توان برشفی مسلك كا اعتما دستيں نہ ي ان كے جوار برقراً ك و تعدیت میں کوئی دلیل ہے بلکا جا دیت شریف میں ال چیزوں کی مما نعب کا ماکیدی فکم موجود ہے . صدیت شریف ملاحظ فرمائتے:

١١١ حضوراكرم ملى السرعائية ولم أن أس إلى منع قرما ياب كالجنة قبرت كرس كو بلاست كما جائمة باس كاوير عادت بّانُ جائے یا س کے اُدبر بیٹھا جائے یا الكوروندا جائے۔

اور در منتاری ہے کہ قبر کے اوپر طاشرنہ کیا جاتے اور شری اس کو کنته کیا جائے اور شری اسس کے ادیر عارت بنان حائے اورستای میں ہے کو قبروں کو یخت کرنا اگرزمنت کیلئے ہے وحرام ہے اور اگر وفن کے بعد عبولي كيلة بي ومكروه ب.

ا نهى رَسُول الله صلى الله عليه وشلمران بجصص القبوس وان بينى عليها وان يقعل عليها ( مسلمشرلف ۱/۱۱ م ، ترمذی شرنف ۱۴۱۲) ولاعضص للنهيءنه ولأبطين ولا يرفع عليد بناءُ اورنسّان وفي الشّام : اى بحدم لوللزين و سيكرة لمو للحكام بعدالدِّقن ١٠ شَاىزَ/ ١٣٠١م الجرالا أن من من المجلعان على لا تي 170 أنتج القديس

ہمارے مبتدوستان میں تعلی سوار کے ماننے والے اوگ مقید تکے اعتبارت دوسم میں ۔

 دوبندی مکتب فکر: ان کے نزدیک قرون برعارت ،گندنیا آای طرح قروں کو بختر بنانا اور قبرون يرتعول حا درج معانا جراغ جلانا يتمام امور صديث رسول صلى التدعليه ولم كر مطابق ما جائز اورحوام من -

٢١) حديث من آيا ہے كر حضور قراما ياكرالله تعالى قرول كى زیارت کرنیوالی عوروں پر اعنت کرتا ہے ، اوران الوكوس يرمسنت كرتاب وتبروس كوعده كاه برات ين اور قبرول پرج اغ جلاتين .

(r) لعن الله زائرات القيارو المتخذين علهاالمساجدوالترج - الحديث الدَّدْيُ شُرِيعِينَ ، سَالَ شَرِيعِينَ /٢٢٢ الإدارُ وشريعينَ اورسی منفیہ کامی ملک ہے۔

برلوی مکتب فسکر: ان کے علمار وعوام بی بہت سے مراکل می ری اور بدعات منوعہ دیکھنے میں آتے ہیں ۔ ای قیم کے سائل کی وجہ سے داوبرندی مكتب فسكرا وربرطوى مكتب فسكر كے درمیان زبرد ست اخت لاف ہے جتی كرا يك دوسرے سے سلام مصافح می گوارہ نہیں کرتے ، بنانج دو سندی مکتب فکر کے علمار ومشاع كى قرول براساكونى كام تبس مومار اوربر بلوى مكتب فكرك علائك درميان اس طرح كى بدعات منوعه كاعمل ويحفي من مادست ب ويت فيران كى منهود كراب بهارشريعت ٢٨٣/١٩ من لكما ي كر مزركان وين اولت الألك كي قبرول مرغسلاف وغيره والماحائز ہے ہم دو بندی مكتب سكر كے اوگ اس كو قطعا ناجا أر محقة با

بازا براوی مکتب نکرے اعال مبتدعه کا الزام م وو بندی مکتب فکرے لوگول پر عائد نبس وسكما كوكرم ال جذاء وركو قطعسًا اجا ترجيعيم.

نيريم فيربب باليف كي تحت كماب ك مقدم من مكيمديات كرجوا بات واوب دى مكب فكركيواف دية جارب س. اوربر اوى مكتب فكركيم وتر دارنس .

#### ت*ېردن کوپوس*هٔ بنانصاری کې عادت

ر اعِر اص ٢٥ م م قون كابوسه دياجائز نبين كريدنعادي كى عادت ہے: ( بحوالہ درفحت ارم /۲۴۲)

یمئدصاحب عایة الاوطار نے سند ہے جوالہ ہے در منت ایک ترجمہ کے بعد نقل فرمایا ہے۔ در مخت دیں ایسا مسلکہ بیں تہیں ہے۔ ہاں البتہ قبروں کو اوستہ دینا نفت اڑی کی عادت ہے ر مسلای جگر درست ہے ۔ فت وی عالمگیری میں رمسلاموجود ہے اور می صفیت میں سے داویت دی مکتب فسکر کا مسلک ہے کر قبروں کو بوسر دیا ناجا تراور بدعت سنیعہ ہے۔ لا يمسى العبر ولايعبله فان ذلك بين زقرم إلته يجيراجات اورزي اسس كوبات وي من عَادة النصاري - (عاليكريه ٢٥٧) اس لے کریہ نفت اڑی کی عادت ہے۔

طحطادي كل الراق/ ٢٠١٠ ، مرقاة م/١١٥ ، الابركن

الركسي فنى كاعل اسطرح وعيض آياب تووه اسكاد اتى عمل برسعك منفى براس كاكونى الزام منين بلاس عمل كاذر دار وه خود ب

أببياروادليار كي فبرون كاسجره وطواف حرام

(اعتراض ٢٧) " انبيارو ادليار كي قبرون كوسيده كرنا . طواف كرنا . مذرح ما تاحرام وكفري ١٠٠ بواله مالا برمنه ١٠)

مند صحے اور قبروں رحدہ اور طواف کو حقی داہ بندی صرف حرام نہیں مجھے بلاکھ اور سرك محية بن اور في دلو بندى مكتب فكرك عوام عي اس كو برك محية بن ما اوريى منفيه كاملك ہے اور جوشمص وليئ الله كي قروب بران أنور سيعه كاارتهاب كريكا

مشمس افائمه نرتبي فرمائے میں که گرفیہ اللہ کاسجدہ تعظيم كنت بالكوب اورتبتاني او فلسريمي ب

توم ماک منفی اسکا و در وارنہیں ہے۔ ﴿ وَمَالاً بِدِسْمَ اللَّهِ مِنْ الفَّتَ وَى ١٨٨) قال شمر لامة البرخسي الكال يغيرالله تعالى على وجبر التعظيم كفرقال القهست في وفي الطهيرية بكفر بالسحدة مطلقاء المحمدة برحال مي موجب كفريه،

الت مي زيريه ١٩٠٥، تعد اللهوات للهمتي الأوام سين عبد حتى الدعوتي ١١-١٥) أتركسى بدعمل وبدديت كانتركيهمل وتجيفي ببرأ ياب تواسكا الزام صفيد يركبول عائدكميا جار ما ہے جو كن فير مقسلدن ضالى الدمن مسلمانون كويد باؤركرانا جائے بس كر قبرول كو سجد كرنا أيا طواف كرنا مفيد كاعمل ب بيقطعا عملطا ورهبونا الزام ي ند ضفيد كى كمالول ميس اسكاجواز منيرگا اور نه بي دمة دارعلم اراس كوجائز كبرسكته بي جولوگ البيي حركتين كرتيم بي ان کے ذمتہ داروہ خود میں رہنمفید سراسکا کوئی النام منہیں۔

اولیارالندی قبرون کی زیارت

(اعتراض ٤٧٠)" جودني كا تبركه دا سطيمسًا فت طير كريدوه جابل و کا فرے۔ ( بحوالہ درفخت ۔ ۱۹۸۷)

یہ غایہ الاوطار کا حوالہ ہے جوالہ اپن جگرہ رست ہے در منت ارکی عبارت ملاحظ فرمائے ور جو شخص کسی ولی محدم ارکیعے مسافت طے کرنے وجار وص لوثي قال طي مساجعة بحون كبتائي ياس كى جمالت بيغ اور تعض نے ويال سجد د حهه في تشمر يعض يكفو ١٠٠ مزار أن ت ي وكيره كيو فرسع بالنث كفركب ب. Tra T 5,4417 13, 54 14. وست رانتر کے موررات کی زیادت کھنے سفر کرنا وٹو حزت سے ہوتا ہے۔ (۱) و ہاں پہونجنے سے تم اِدین ہو ہو ہو ہو ہو گئی یا یہ خیال کرنا کہ ویب را ملہ کے وسل

سے الدسے مانگرناای وقت می بوسکا ہے جب کرنی قروں کے باس جاکر الدسے مانگا جائے تواس طرح کا سفرجب الت ہے۔ تمامی می رعفرانی کے قول کا یہی مقصد ہے۔ و من قال طی مسافقہ بجو زالولی جھول وہذا قول المذعفدانی

دشای ذکریا ۱۹۹۹، مراحی ۱۲۹۰/۱۰ معری ۱۲۹۳)

اور اگریرسی کرسفرکت جائے کرصاحب قبرے مرادمانی گے وہ مرادی اوری کرسکا بے ویرسفر باعث کفر ہوگا اوران مقابل وقرن اوسف کے قول کامہی مطلب و مقصدہے۔ والفائل بکفرہ ہوا بن مقابل و فردن اوسف کے قول کامہی مطلب و مقصدہے۔ والفائل بکفرہ ہوا بن مقابل و فرد بن دوسف (ست ی زکریا ۱/۱۹-۲۰)

(۲) اولیکار کے مزادات کی ڈیارٹ کے واسطے جسفرکیا جارہا ہے وہ اسلے ہرگر میں

(۲) اوریارے مراوات ی ریادت کے واضعے بوسوری جارہ ہے وہ اسے بروہ ہی کا بارہ ہے وہ اسے بروہ ہی کا بارہ ہے کران سے مراوی مانگیں جائیں گی مااویت ارکا توسل وہی جاکرے ہوسکت ہے برکاس کے سفرکر دہاہے کران کی فربر کھوانے ہوکر عبرت حاصل کی جائے گی اور اَ خرت کی او

خوب ہی طرح ہوسکتی ہے ؟ ۔ اسطرح یا دِ اَکٹرت وعبرت کی نینت سے سفرکرنیا جا کڑا ور درست مصر کی شند میں سرور ہونا

ہے۔ حدیث می روشنی می اسکا جواز تابت ہے۔

عن برد فق قال قال دُسُول الله عن الله عن الله على وسَلَم قد كنت ته يتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قال الله فن ورو هَا فإنها تذكّر الأخدرة وال الوعيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح و العكم لُ على هذا عنده لم العبد العبد العبد المبارك والشائعي واحدمك والعبل والشائعي واحدمك والعبل والشائعي واحدمك والسياق والعبل المبارك والشائعي واحدمك والسياق والعبل والشائعي واحدمك والسياق والمناق والمسائعي واحدمك والسياق والمناق والمستا

صدیت شریف کی اس عبادت برغور فرمائے کرحضور ملی الله علیہ ولم نے زیارت قبور کی احارت میں عبادت برغور فرمائی ۔ احارت کے ساتھ ساتھ دو باتیں ادست دفرمائی ۔

ا۔ زیارت مبورے افرت کی یا دا جاتی ہے اور عبرت ماصل ہوتی ہے۔ ۲۔ حضور سلے السرعلیہ وکم کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، اور والدہ محترم کی قبرشرىف مقام الوارس بے جومدنية المنوره سے ٥٠ كيلوم يرس كم نہيں -لازى بات بے كروالدہ محترمه كى قبركى زيادت كيلية ايك لمبى مئافت طے كرنا يرا ح كى ـ الذااكر كو في تخص عبرت كيلية مها فت ط كر كم جا ما بعد أواس بركو في محما أنهيل مدكوره صن سے اسکا جواز نابت ہے۔ رسفوصول عرت اور یا دِاکٹرت کیلئے ہے جو خارنگ تُذَكِدالانزة سے واضع بے۔ ابم غير مقلدين سے او سے بن كردر من اركے جوال سے اس اعتراض كاكيامقصد بحبكم حنفيد كاوى عقيده اورمسلك بدير يوحدمت مع كى روشي من آب كے مُامنے مِشِ كَاكِيا ہے الحرى كواس مدیث شریف براشكال بو وہ بسلاتے كيون اشكال ٢٠ كياس حديث من كوئى كى نظرارى مع وستلائے كيا كى م االيے مطلب کے موافق زمونا ہی کی ہے . اگرائے مطلب کے موافق نمونے کی وجرسے ہے تو اس سے بڑا بددین کوئی نر ہوگا۔ صفیہ قوصدیث کی دوشتی میں جہساں تک جا کرسے وہاں ك جازنكتي ال سه أكر منفي مائز نبسيس كهتي تو ميرس بنا براشكال م ؟ غيرالتُّر كي منت مًا تنا

(اعتراص مرس) " غيرالله كا منت ما نناشرك ب اسكا كها ناحرام ها عرف المرس عدد ( بوالبيث تي زوره ٢)

مشلائی جگر می حنفید کامساک ہے۔ غیر تقسلدین اسکے ڈراجہ منفیہ ہرکریا الزام آفائم کرنا جائے ہیں ؟ جب کہ وہ بھی اسی کے قائل میں ، اور بم ضفیمی ای کے قائل می تومیرا خلاف ازم کی کیادج ہے بیسلد بہتی زوران برب برب) شامی کی عبارت ملاحظ فرمائے۔

کی ایر کو کھانے کی فرض سے نہیں بگراسس کی عفلت کینے ذبے کیا جائے توجا فرازام ہوجا آ ہے ،اسلے کروہ مَا اُجِلُّ رِافِيرالْدِي وافِل ہوگیا ہے۔

ذبح لعدوم الاميروغوة كواسيرمن العظماء عجم لانة اهل باج لعايرا لله-شادن اوروس كالارار ويروم ، ورودور

الناىزكريام/147. كالي ١٠٠١ مرى ٥/١٠٦)

ایسانگها به کرکرت اشکال کے وربع خالی الدین مُسلمانوں میں مشکوک وشہات بیدا کرکے رعب جانا جا ہے ہیں۔ اور اگر غیر مقلدین نے کسی جابل ونا وا قف کو غیراللّٰہ کی منت مانے ہوئے ویکھا ہے توسنفی مسالک کی روسے یہ تمرک اور حوام ہے بعیدا کر بہشتی زاور میں مذکور ہے۔ اس فعسل جوام کا ذمر دار وہ جابل ونا وا قف خود ہے مساکر منفی براس کا کوئی الزام منہیں۔

ماأصل بلغيراللدكي ترمت

مسلانی جگرمی ہے یہی ضفیہ کا مسلک ہے اور در دنتا دیں برسلد موجود ہے تو ہم غیسہ مسلد میں اور در کھا ہے کہ دنیا ہے مقلہ نے ایسے مقلّدن سے معسلوم کرنا جائے ہیں کہ کیا غیر حسکدن نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ دنفیہ نے ایسے جانور کو صلال کہا ہو؟ تو مجر غیر معسکدین اس مسلد کے ذریعہ سے دنفیہ برکیا الزام قرائم کرنا جائے ہیں ؟ در منت ادکی عبارت ملا حظر فرمائے۔

وَ وَبِهِ لقدوم الاميروني ويحولا واحدة من العظماء يَحُرُم لان العِلْب إلغَيْرالله ويَحُرُم لان العِلْب إلغَيْرالله وكودكوا مراهم المراجي ١٠٩٥/١ معرى ١٢٩٩/٥)

کیا غیر مقلای نے رکھیں دیکھاہے کوشفہ نے مااکھیں بہ لغید اللہ کو حلال کہا ہو

الیا ہرگزنہیں بکر مااگھیں بد لغید بولانہ جرام ہے۔ پوضفہ برکیا الزام ہے اور کھیں

کہ مااکھی بد لغید بولانہ اور ساتہ میں فرق ہے کہ مااگھیں بہ لغید برکیا الذا ای وقت

حرام ہوجکا جس وقت مل ہوا ہے ۔۔ بحرہ اور سائب دفیرہ کے بارے ہی الشر تعالیٰ نے
قرآن ہی ارتباد قرما یا کہ اللہ نے ان کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے جاہم طاغوت اور اپنے
معبودوں کے لئے نزر مان کر چھوڑ دو۔ گری نزر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا وہ مالک
کی ملکیت سے نہیں کلیں گے۔ اسلے اللہ فرمایا: ما جَعَل اللہ من بعید قرد کو کہ سائب قرآن کی ملکیت سے نہیں دی ہے۔ لہذا ان کہ فوصلا اور حام کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے۔ لہذا ان نزر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وہ حیا فر مالک کی ملکیت سے نہیں نکلیگا۔ جیسا کہ
نزر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وہ حیا فر مالک کی ملکیت سے نہیں نکلیگا۔ لبذا مالک
بمارے ہندوستان میں مانڈ ہے۔ یہی مالک کی ملکیت سے نہیں نکلیگا۔ لبذا مالک
سے خریر یا مالک کی اجازت سے کوئی مسلمان اسلما کی طرفہ سے ذری کردیگا تو وہ حلال نہر گا۔

بہاں سے یہ بات میں معسلیم موکی کہ گاتے بیل اولیاء کے لئے نذر کی جاتے ہیں جسٹاکہ ہادے زماز میں رسم ہے وہ حلال ہیں پاک ہیں ۔ اسلے کہ ذبا کے وقت ان رغیراللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اگرچہ غیراللہ ہی کے لئے نذری کی ہو۔ 

#### مئتلهٔ توشل جق اور وسیله کا فرق

( اعتراض عنه ) " دعار بحق نبی دولی (بطوروسیله) ما بگنا مکروه ہے۔ اس لیے کرمخلوق کا مجھ حق الله رینہیں ہے "۔ ( بجوالہ درخنارس/۲۲۳، بدارہ ۱۳۳)

یر میر مقلدین کی طرف ہے بحاش واں اعتراض ہے۔ جو در محت راور بدایہ کے حوالہ سے بیش کیا گیا ہے۔ حوالہ اور مسئلہ اپنی حکمہ سیح اور درست ہے۔ سین بحق بنی وولی کا مقہوم غیر مقلدین نے بطور وسیلہ کے الفاظ اپنی طرف سے بر ھاکر ڈیا دہ کیا ہے۔ انہوں نے سیحھا کہ بحق بی اور بوسیل بی دونوں کا مغہوم ایک ہی ہے۔ حالا کر ایسا نہیں ہے۔ دونوں کی بیم ہے۔ حالا کر ایسا نہیں ہے۔ دونوں جبری بالکل الگ الگ الگ میں بی کا معنی این حکمہ ایک مستقبل میں تاکہ مسلمان خلط بیانی کے دھوکہ سے صفوظ موجا میں۔

#### ا\_\_\_دُعار بَحِق نبي و وَلي

حق کے دوعتی ہیں ﴿ حق بمعتی و توب و لزوم ۔ ﴿ حق بمعتی حرمت و عظمت

یہ بلامعنی حقیقی اور دومرامعتی مجازی ہے۔ اور پہلے معنی کے اعتبارے بحق بی اور بحق ولی

کے الفاظ سے دکار ما نگا بائز نہیں۔ اس لئے کو کسی نبی اور ولی کی طرف سے اللہ پر کوئی
چیز واجب نہیں کی جاسکتی۔ درمیت اروہ اس کی عبارت کا بہی مطلب ہے۔ سکن اسس میں
غیر مقلّدین نے اپنی طرف سے تصرف کر کے بحق نبی و وکی کو بتوست اولی ونبی کے معنی میں
لاکرنا جا تر ہونے کا فیصلہ کیا ، اور پھر اس فیصلہ کو درمنت اروہ دائے کی طرف منسوب کردیا۔
پر کست الراض مے ۔ حالا نکہ درمیت اروہ دائی میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی انظا و بی کے معنی اللہ میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی اس میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی سے موالے کی ابضا و بی اس میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی اس میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی اس میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی ابنیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی اس میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابضا و بی ابنیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابنی میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رکی عبار ابنی عبار کا کہ درمنا رہا ہیں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا و کی ابنی میں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا رہیں ایسا نہیں ہے۔ ورمنا و کی ابنی میں ایسا نہیں ہیں ابنی ہیں ایسا نہیں ہیں ایسا نہیں ہیں ایسا نہیں ہیں ایسا نہیں ہیں ایسا نوب سے دو میں ایسا نوب سے دو میں کا کو بی میں کا کھوں کیا کہ ورمنا ہیں کی میں کو بی کو بی کو بی کی کو بی کی کی کو بی کی کہ درمنا کا کہ درمنا کر میں کی کو بی کی کی کی کی کو بی کی کو بی کی کی کو بی کو بی کی کی کی کو بی کو بی کو بی کی کی کو بی کی کو بی کی کو بی کو بی کو بی کی کو بی کو بی کو بی کی کو کی کو بی کی کو بی کی کو بی کو بی کی کو بی کی کو بی کی کو بی کو

عردہ ہے آدی کا کہنا تیرے رسول کے اور ترسانیار واولیار کے حق یا نیرے بہت اللہ کے حق سے اسلے کہ فالی رفیلوق کا کوئی حق نبیں ہے۔ (۱) كرة قولة بحقّ رسُلك وانديسا شك و ١١ أُولِيا شِك او بحقّ البيت لائه الاحقّ للخلق على الحالق تعالى -

در منادم الشای زکریا ۹/۹۱۵، کرچی ۲/۲۹۰ ، مصری ۵/۹۲۴ ، بدارجیشور ۲/۹۹ )

ورمراهن معنی حق بمعنی حرمت اورعظت کے بوتورباب وسیلمیں سے ہوگا۔ اور انبیار اور اولیار کے توسل سے دُعارمًا بگنا جائز اور درست ہے رجو ہم انت راللّہ امجی آپ کے سامنے نصوص کے دراجہ سے ثابت کریں گے۔

الكنّ الله سبحًانه وتعالى جعلهم ٢١) لكن الله المعالى المعالى الله المعالى الله المعالى المعال

(تای در ۱۹۱۱ مری ۱۹۷۱ مری ۱۹۷۱ مری (۲۵۰)

نیزانڈ تبارک وتعالیٰ اپی طرف سے کسی کے لئے اگر کوئی حق دینا میاہے توالڈ کو اس افتیارہے میاہ جی تمعسنی وجو ف لزوم کے ہی کیوں نہو جیسکا کہ حدیث میرے کے اندر اس کا ذکر موجود ہے وہ بہہے۔

(۳) عفرت الوہر رو عصر وی بے مفود کی الد علید و کی نے فرا اکر ترف مرک کو کا اللہ بران کی مد ولازم ہے فرا اکر ترف مرک اللہ بران کی مد ولازم ہے معنی اللہ تعت کی نے اپنے او بر لا ذم کر نسیا ہے (۱) وہ سکات جو بدل کی بت اوار نسکا ادا دہ کر تا ہے ہے ۔ (۲) وہ سکاح کم نیوالاج عفت و باکدا می کا ارادہ کر اللہ کی ادارہ کی سیسل اللہ ۔ رکھا ہے (۲) مجاحد فی سیسل اللہ ۔

عن إلى هرسُرةً أنّ رَسُولَ اللهِ عَسُلَالله عليه وسكم قال تُلْتَهُ حَق على الله عزوجَل عونهم المكاتب الّذِي يُريد الاداء والنّاكح الذي يُريد العفاف و الجماهد في سبيل الله - المحليث الناري فريف ١/٩٠٠ ، ١/٥٥، ابن اجرَّهِ في المهم) حالا نکہ اللہ کے آوپر نہ کوئی چیز واجب ہوسکی ہے اور نکی کا حق اللہ بر لا زم ہوسکی ہے ۔ ایکن اگر اللہ نے اپنی طرف سے تھی کے لئے کوئی حق اپنے آوپر لا زم کیا ہے آو اسس پر کسی کو اللہ براعتراض کا حق نہیں جسیا کر ہورٹ مذکور سے اس کا نبوت واضح ہے۔ اور شامی کی عبارت بھی اسی کے موافق ہے۔ اکن اللہ شیخا سنہ و تعت الی جعسل لکن اللہ شیخا سنہ و تعت الی جعسل لیم حق من فضل ہے۔ (شامی زکر یا ۱۹۱۹ه م

#### ٢\_مستلەتوشل

قسل کے منی ہیں کہ دکاراللہ عمانگی جائے اور بی یا ویی کو صرف وسیلہ بنایا جا تاہے۔ اور بی و ولی کے قسل سے دکھار مانگئے کا مطلب برگز بینیں ہے کہ بجہ ولی کی طرف سے اللہ یکوئی جز لازم کی جاری ہے۔ بلکرا شرب ارک وتعالیٰ نے انبیا رعلیم عملواۃ والتلام کو اپنے فصل سے اپی طرف سے ایک عظیم ترب ترمت و عقلت عطار فرمائی ہے۔ اور اور برخر است و عقلت ا بیائی ہے۔ اور اور برخر است و عقلت ا بیائی ہے۔ اور وفات کے بعد میں اور برخر است و عقلت ابیائی ذندگی میں بوئی ۔ المذائی طرفق سے بنی کی زندگی میں وفات کی وج سے برخر مت و عقلت تحسیم منہیں بوئی ۔ المذائی طرفق سے بنی کی زندگی میں بی کی احترام لازم تقاما ور برخری والم است موجب کفر تھی، ای طرفق سے بنی کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص بنی کی بے حرتی والم است کر دیگا بعد کی کہ اس بات پر منفق ہے ۔ سلمان رشری کا کیا حال مور باہے، دیکھتے نہیں کوئی جیسا کہ لوری است اس بات پر منفق ہے ۔ سلمان رشری کا کیا حال مور باہے، دیکھتے نہیں کی وزیر ہے۔ کا کیا حال مور باہے، دیکھتے نہیں کی واسیلہ دیکر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دی ارما نگا ہے اس بات برن کی دفات کے بعد اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دی ارما نگا ہے والے بنی کی دفات کے بعد وونوں اس بات بین کی دفات کے بعد وونوں وہا ہے بنی کی دفات کے بعد وونوں وہا ہے بنی کی دفات کے بعد وونوں

صورتوں میں بلا تر دد جا رہے۔ اور دولوں میں کوئی فرق مہیں۔

عرمقارن كاعمل عرمقارن كاعمل افسوس اور حرت بي كه وه كين بي كر زند كي من توجائز

ہے مگروفائے بعد حائز نہیں۔ اور اس کینے کے بعد معران کاعمل اُلٹ ہے کہ بنی کی وفات سے بعد عمر مقلّدین کے سب سے بڑے مشوا حصنہ دیت مولا نا تذریب و ہلوی المتوفی سسارھ وہ اپن معروف ترین علمی کتاب معتب رالی کے اخریس سکھتے ہیں :

هٰذَا أَحْدِمًا ٱلْهُ مَرَائِلُهُ حَالَقَ السُّقِلِينَ يِهِ الدِّجِرُونِ كَاتَرْجِرِهِ الدُّرْبِارك وتعالى انسان وجات کے خالق نے اپنے عاجز مندہ محد نذیر حسین ر الهام فرماً ياسير. الله ال كودارين كى عافيت ععلسار فرمائ انسان وجنات كوسردار رمول الترملي المند

الله في الدّارس بجاوسيّه التّعتلين

علیہ ولم کی مغلمت اور مرتب کے توسل ہے۔

(معياري / ٣١٩ مكنية نذرب)

عصدالله عليوالم

عبده الساجر فحسدن ديرحسين عافاه

ار عرمقارین کے بیٹوامولانا ندر مین دملوی سیسالی کا بیٹمل میا زے توصرف حنفيد يركبول اعتراض مي اليضا ويركبول مبس -اكروفا كالدياوي كالفاظ عديمار مانكنا وہ لوگ جائز مجھے ہیں توحنفیہ اور ان کے درمیان میں کوئی اخت الاف مزمونا جا ہے۔ جب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہا تو ہم سب کوجا ہے کرتصوص شرعیہ کی روشنی میں بعد الوفات اورنسبل الوفات توسّل کی حقیقت سمجھیں۔ آئے دیکھئے:

# توشل مے جواز پر دلائل

اب بنی اور ولی کے وسیلہ سے دعار کے جوازیر دلائل ملاحظ قرائے۔ اس سلسلم بہت سے دلائل بیں ہم ال میں سے من قسم کے دلائل بہت کرتے ہیں۔

# بہاجتم کے دلائل

وہ روامات جو آقائے نامدارعلیہ السّلام کے ارشا دات یا حضرات صحاتہ کرام کے ارشادات باصحابہ کے عمل سے نابت ہیں ان کا ایک ذخیرہ احادیث شراعیہ میں موجودے ان می سے مین روایات ہم آپ کے سامنے میش کرتے ہیں۔

شخص جواعموں سے كزود كتے بيفور كى خدمت يى المحرالله عدوعاري كذارش قرماني كوالشرتعت الي میری سبینائی لوشا دے تو مفور فرمایا کہ اگر ما ہو تودعاركردول أكرجا بوتوصيركرو -ادرصيربى تہادے لئے مبتر ہوگا اسس تمف نے معنورہ سے دعار کیلے اصرار فرمایا ! فرمائے یں کہ آگ نے اسس ناجيت آدى كويم فرمايا كراتجتى طاح وصور كرمي اوراس دعارك ساتحوال توسالي سيادعار مانكس كالسائد منكس كوس مانكما مون ا در تیرے نی فرم جو نبی رحمت ہیں ان کا واسط اوران کے وسیدے بری طرف متوجہ ہوتا موں بے سٹک میں آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجر بوتا مول این اس صرودت کے مسلسلہ ین تاکوتومیری ضرورت اوری کردے اے الدمیرے باديمي ان كى شغاصت قبول كيميّے \_

🕕 عن عنمان بن حنیف ان دھالا 🗈 صغرت عنمان بن منیف سے مروی ہے کہ ایک ضريرالبصراتي النبي صلحائلة عليهسكم فقال ادعوا الشان يعافينى قسال ان شئثت دعوت وان شئثت صبوبت فهو خيرٌ لك قبال قادعه قال فسامركُ ان يتوضأ فيحسن وضوء كأ وكلاعوا بهذاالةعاءالكم إنى أستكك واتوجّهاليك بنيتك عمّدسني الرحمة اني توجّهت بك إلى رَبِّ فِي حَاجِيَهُ لِلْقَصِي لِي ٱللَّهُ مُرَّا فشفِعتُه فِيّ هاذاحَديث حسن صحيح ( ترخری شرکف ۱۹۸/ معجم کبیر۹/۳ صرف ۱۳۱۱ مستدامام احدث صبل م/۱۳۸۸ فيل اليوم واللّيلة /١٨٥ صريت ١٢٨) المستدرك للحاكم ا/١٠١ عديث ١٩٠٩ - ١/١٠٥ عديث ١٩٢٩ -

ا مام تر نزی علیمال جمد فے اس صدریت متر لعث کوضیح کہا ہے۔ اور ا مام ابو کر الدینوری شائنی نے فرما یا کہ بہ حدیث علیٰ شرط البخاری ہے بھرمیمی معتازین نے اپنی مرصنی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس صرف کو محروح قرار دینے کے لئے طرح طرح کی کوششیں ک ہیں۔ بونہا بت بے انصافی کی بات ہے۔ جب مجع صدیث شریعی ہے تواس کو مُان لینا جائے۔ نیزاس مدمی خراف سے اصل معمون یرغورسٹ مائی کرمنرم البطاری نے آپ سے دعاری گذارش کی مگراک نے تود دعارتہیں فرمائی، بلکراس سے کہا کہ اس طرنقے سے وسیلہ اور توسٹ کے الفنا ظامے ساتھ دعار کرو۔

ابسوال بربدا ہوتا ہے كرآ سے نے اس نا بمناآ دى كے ليے خودكيوں دعارس فرائ اس بهلو يغوركرف كى منرورت مع - اكراس يرغوركيا مات تو بات صاف بوما نيكى -خود ورث سرنف كامضمون يسب اراب كراب كامقعدر عما كراب بروقت يس لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکے جو آپ سے دعار کرانے کے لئے نواہش رکھتے ہوں - لہلنا آب نے اس عدمت شراعت کے درابعدے ساری احت کے لئے ایک لائے عمل بتلادیا ،۔ كراس طرح كے الفا ظ كے ساتھ اور أى طريق سے آپ كى نبوت كى عظمت وكر مت كے توسل سے ہوگ دعار ما ممیں مے تو الندست فی مرورقبول فرمائیگا جوآب سے فرمان میں اللَّهَ مِرَانَّ استُلُكَ والتوجِّه الميك بنسيِّك عسمًا بنيَّ الرَّح مَهَ ك الفاظ سعماف وامنح موتاب.

(٢) قال إلو مكر : علمنى رَسُولُ الله (٢) معرت الوكر فرمات ين كرمضوم الله علي ولم في تحصيرة عايكهائى اورفرمايا كران الف فاسع وعا كاكروكا الدس تحديد مانكت بول ترسه نی محد اور تیرے خلیل ابرامیم کے وسید سے اور ترے بی وی کے وسل ساور سری روح اور

صلى الشعليه وكسلم هذا الدُّعاء فقال قل اللهم إني استلك بحمد سيك وبابراه يمرخليلك وبوسى تجستك وعيلى دوحك وكلمتك وبتوريب

موسلی وانجیل عیشی وزبورد اؤدوفرقا فی مدوکل وی اوحیت او وقت استاه وقت استاه وقت استاه وقت استاه واستاه واستاه و استاه و استاه

ترے کارمفرت عینی کے آوسل سے اور وسیء کی تورات اورعيني كي الجميل اور داؤدكي زبور اور فرم کی فرقان کے نوسل سے اور ہراس وی کے وسیط سے جو قونے کی نی کو وی کیاہے اور ہراس فیصسلہ ك أوسل سے جو أو كر ماہے اور ميں تج سے مانگٹ موں ترے ہراس نام کے دسیا سے سکو تو فے اپن ممتاب مي ناذل فرما يااورمي المسكوزجي ديستا موں ترے فیسس اور کنے سے مانگتا ہوں تیرے اس ام سے جو یاک اور ظاہر ہے۔ احد اور صمد کے توسل سے اور تیری عظمت اور سری کریاتی کے واسطيع اور نبرك أورك واسط يع مس تجدي ما بكت إيون كرنو فيركو قراك ا ورعلم عطب فرما -اورمی تجہ سے رکھی مانٹھتا ہوں کرتواسکومیسوے گوشت میں مرسے خون میں میرے کان میں میری انکھوں بر رسا بسادے اور آوم سے میم کواپی طاقعت اور ائی مدوسے معور فرمادے اسلتے کا گنا ہوں سسے حفاظت ادري كي قوت تيرك بغيرنبس بوسكي ـ

حضرت عنمان بن منیف کی روابت معم میرطبرانی می تعرست ایک مغربرلمی دولی به کرایک شخص حضرت منان سے پاس این کسی منر درت کے لئے آتا جا الارا ، آخر اس شخص نے حضرت منتمان بن صنیف ہے منظمی نے حضرت منتمان ابن صنیف نے فرائی آو حضرت عنتمان ابن صنیف نے ذیل میں اُنبوا نے الفاظ کے سُائے حضورت کے وستال سے دعار کا طریقہ بیان فرما یا اس کو

#### ملاحظ وتسرما ہے۔

حضرت عثمان ابن صنیف نے اس آ دمی سے کہا کروخور الله عثمان بن حنيف: رفعهد: (۱۳) كاياني لاكروضوركرو ميمرة و دكعت تمازير حور كيمسر ايت الميصاة متوضأ شعرصكى وكعسَت أين ال الفاظ كم مُا تَعَدِدُ عَارِكُو. اسه الشَّرِ بِ مِثْ كُ ثُم أدع بَعْدُة الدَّعواتِ اللَّهُمَّ اذْ أَسِمُلكُ من تجه سے مانگتا ہوں اور تبری طرف ہارے ہی جرم واتوجه اليك بنبت ناعر صكى لأله جوکر حمت کے نبی میں ان کے توسل سے متوج ہوتا عَلَيْهِ وسَلَمِ مَنِي الرَّحُمَةِ - ياهِ حَمَّدَ ابْي ہوں اے و می آپ کے توسل سے اپنے دب کی ا ترجّه بك الاربي ميقضى لي هَاجِتَى طرف متوجرموتها مون تا که وه میسسدی هاجت ( بيح الغوائد ا/١٥ ١١ ، ميم كبير و/ ٣٠ حديث ١١١٨ -428618 بسندمتد المستدرك ا/٤٠٤)

یہ طبرانی شریف کی لمبی دوارت کا ایک جھوٹا سا صفہ ہے جوہم نے ابھی آ یکے سامنے

ہمش کیا ہے۔ اور اس دوارت کے اندر حصرت عشمان بن حنیف نے رندی شریف کی

اس صبح دوارت کا بھی حوالہ دیا ہے جس می حضور نے نا مینا آدی کو وسیلہ کے ساتھ دکھار

سکھائی تھی۔ اور اس حدیث شریف برغور کرنے کی صرورت ہے کرحضرت عثمان بن حنیف

نے حضور کی وفات کے بعد صفرت عشمان کے دور ضلافت میں یہ دعا دس کھائی ہے۔ اور
صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعار ما نگی ہے۔

دوش اس بی یا جھید کا خطاب خار اسانے ہے دوسیلہ سے دعار ما نگی ہے۔

انتیا یہ الملام علی انتہا اللہ بھی۔ اس موسیلہ سے دکھار کے اس بی ما نگی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ اس بی الماری کی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ اس بی الماری کی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ الماری کے دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ اس کے دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ اس کے دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی اس بی ما نگی گئی تھی۔ یا ایسا بے دبیا کہ دولا کی ایسا کی دولا کی ایسا کی دولا کی ایسا کی تھی۔ یا دبیا ہے دبیا کہ دولا کی دولا کی

وہ روایات بی بن کے اندر اعمال صالح کووسیل بنایا گیاہے۔ بخاری وسلم کی صحح روایات بی اعمال صالح کو وسیلہ بناکر دی مار مانگئے کا ذکر موجود ہے۔ اس موضوع

کی روایات بخاری شران میں یانے مقامات برموجو دمیں کر مین آدمی کہیں جارہے تھے ، راست می سخنت بارش کی وجہ سے انبوں تے ایک غارمی بینا ہ لی کہ اسی اثنار میں مہارط کے اورسے ایک بڑی حیسان نے آگر غار کے منہ کو ڈھک دیا توان تیوں آ دمیول نے اپنا ہے اٹالِ مالی کے ور نعیدالشریق کی سے وعار مانگی۔ ایک نے بروعار مانگی کواے النّرتو نوب جانتا ہے کہ میرے مال باپ بوڑھے کمزور تھے اور میری بوی اور جھوٹے چھوٹے نے تھے،ان کے گذارے کے لئے میں بکریاں جرایاکر تا تھا، اوران کا دود مع بہلے اینے مال باب کو بلاتا تھا، اسکے بعد اپنے تھوٹے بچوں کو اور پھرائی بوی کو۔۔ ایک دات ایسا موا کرحبس دوده و ومکرلا یا تومیرے مال باب سو چکے تھے میں نے يركوادانبس كياكرمال ياب كوب داركرول - المندامين دوده كايما لداب ان ع بسترك ساعة اس استفارم كفس وارباك حب معى بسيدار مول مح من دوده بالدولكا رات کا کافی معتر گزرگیا میرے جو تے جو نے تھوٹے سے بجوک کے ادے میرے بیرول کے اس ملسلات رہ اور روت رہے لیکن میں نے اپنے مال باب سے ملے بچوں کو وده بلانا گوادا نبس كيا، امى طرح كورے كورے كورے وقتى واكر سے اگرس نے ياكام ترى صا اور خات نودی کے لئے کیا تو اس بھر اور حیان کو است اسٹا دے کہ آسمان نظر آنے سکے، نائج سقرائي مكرسے تقورًا سَا بِهَا۔

دوسرے نے اس طح دیاری کر اے الٹر تو خوب جانتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی سے ورت سے مہت زیادہ فیبت کرتا تھا، اور میں اس کے ساتھ اپنی خواہش اور ی کرنا جاہا امگر اس عورت نے برشرط لسکا کی کو سنو دست ار دو گے تو خواہش اور ی موگ ۔ میں نے محت و مشعنت سے سنو دست ار کھائے بھروہ اسے لاکر دیتے جب میں خواہش ہوری کے خات کا تو اس نے کہا کہ الشرسے ڈر۔ تو اس برس فورا ہمٹ کیا۔ مام میں نے صرف تیری رصا اور خوشنودی کے لئے کیا تھا، لہذا اس میسل کی برکت ہے اس

چنان کوہم سے اتنا ہڑا دے کرم سے یہ عار دو نلٹ کھل جائے۔ خیانچ اللہ تعت اللہ نے چنانے اللہ تعت اللہ نے چیانی اللہ تعت اللہ نے چیٹ ان کو اتنا اور مرٹا دیا۔

عنابن عرعن النبى صلى الله عليه قل الله عليه معضة قال فقال بعضهم لبعين المطرف فاول فقال بعضهم لبعين المطرف فاول فقال بعضهم لبعين ادعوا الله بافضل عمل عملت عليهم معضة قال فقال بعضهم لبعين كبيران وكنت اخرج فارى تم اجى فاحلب فاجى بالجيلاب فاتى به ابوى فيشريان شماستى الصبية واهلى وامرأتى فاحتبست ليلة فجئت فإذاهم انائمان وستال فكرهت ان وقطه ما والصبية بيضاع عندرجلي فلم يذل ذلك وأبى ودأبهما فكرهت ان وفطه اللهم الكرمة تعلمانى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه نرى منها الماء قال ففرج عنه فقال الأخواللهم ان كنت تعلم انى فعلت ذلك المتهم ان كنت تعلم انى فوجه نرى منها الماء قال ففرج عنه فقال الأخواللهم ان كنت تعلم انى

كنت احبّ امرأة من بنات عى كاشلاما يبّ الرّجُل النِسَآر، فقالت لا سنال ذلك منها حتى تعطيها عائد دسناد فسعيت فيها حتى جمعها فلما فعل ت بأين بعبلها قالت التي الله ولا نقص الحات و الاجعة به فقمت و تركتها فران كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتعناء وجهك فا فرج عنها فرجة قال ففرج عنه الشخطين المنت تعلم المنت المن

مذکورہ حدیث سرلی سے دیا بت مواکر اعمال ممالی کے وسل سے دعار ما نگت جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعار قبول بھی قرام تا ہے۔ جساکر بخاری سلم کی مذکورہ روایت سے معلوم ہوا۔ اس روایت کا ترجہ اس لئے تہیں کیا کہ آوپرجوع بی عبارت سے بہلے وصفاحت ہے وہی ترجمہ کے لئے کا فی ہے۔

٣--- تىسىرىسىم كے دَلائل

حضور ملی الشرعلی دیم کی زندگی میں حضور کے توسل سے اور حضور کی وفات کے بعد آپ کی نبوت کی عظمت شان کے توسل سے دُعار ما نگنا اُد برکی ددنوں تسم کی احاد بیت سے نا بت ہوا۔ اس عمرت غیر بنی جوکر مقبولِ بارگاؤہ یا رسول اللہ کی فاندانی قرابت کی عظمت ان کو ما سب ہوا آن کے توسل سے بھی دُعار ما نگنا حدمت میں سبے ہیں اور بارگاؤہ کے اس سے بھی دُعار ما نگنا حدمت ہے۔ میں حضرت عباس سے توسل سے دُعار ما نگنا تا بہت ہے۔

مديث منرلف ملاحظ مور

عدانا الحسن بن عدد قال عدد المدالة عدد المدن عبد الله المن عن ثمامة حدث الله بن عبد الله المثنى عن ثمامة ابن عبد الله بن الني عن الني بن الني عن الني بن الني عن الني بن الخطاب كان اذا قحط واستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إن اكت نتوسل الميك بن بنينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا تتوسل الميك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون -

مفرت انس ابن ما لک سے مردی ہے کہ مفرت گرا خیب اوگ قوط کا کی ہی بسلا ہو گئے تو مفرت حباتی کے توسل سے بارش کی دعک ارمانگی تو اسس میں کھاکداسے اللہ ہم اپنے نبی پاک جوسلی اللہ علیہ وہما کو دسیلہ مزاکر تجسسے دعارکہا کرتے ہے تو ہما دے اوپر بارسٹس برکیا تا تھا اور بیرٹ کے ہم اپنے بی گرجیا کہ وسل سے تجہ سے دھا مراشکے ہیں ۔ لہٰ دا توہم بربارٹ برست ۔ لوگ بارش کہ یا تی ۔ لہٰ دا سیبراب ہوجاتے تھے۔۔

( بخاری شراعی ۱۳۷/ صدیث ۱۰۰۰ )

بولوگ یہ کہتے ہیں کر حضرت عبّاس کے توسل سے و کارمانگی گئی ہے وہ اس بات
یر دال ہے کہ زندہ آدی کے توسل سے دکارمانگنا جا کزہے ۔ اور وقات کے بعد نبی کے
توسل سے بھی دُعار جا کر نہیں ہے ۔ اگر جا کر ہوتی توصفور صیلے النّد علیہ وسلم کی وفات
کے بعد حضرت عباس کو وسیلہ نہ بنایا جا تا د بلکہ صفور صیلے النّد علیہ وسلم کی بی ذات
کو وسیلہ بنایا جا تا ۔۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں مدیث فہی کے انداز میں قرق موا ہے۔مدیث تردیث کا

برطلب بنیں ہے کو حضور مسلی اللہ علیہ وسکم کی وفات کے بور آپ کے وسل سے دُعت ام ما نگنا جا تر بنیں ہے کو حسل بنا تا جا تر ہے ۔ میں نظیمی وسید بنا تا جا تر ہے ۔ میں نظیمی وسید بنا تا جا تر ہے ۔ میں نظیمی ہوجاتی ہے ۔ کسی طلب رائح ہے ۔ اس لئے کہ اس صورت میں تمام دوا یات میں نظیمی ہوجاتی ہے ۔ کسی طرح کا کوئی تعارض وا خت لاف باتی بنیں رہا۔ اور جو لوگ یہ مطلب یعنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیدگی میں وسید جا تر اور وفات کے بعد جا تر بنیں ۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کے وسید ہے دُھا ما نگنا شرک ہے ۔ ووسید آئی النہ رائے امار نیو فی اس کو وسید الی الشرف میں مانگنا شرک ہے ۔ ووسید آئی النہ رائے امار نیو سے یہ لوگ اس کو وسید آئی الشرف بیرت کی ہوشش کرتے ہیں ۔ دلیل صرح کے بغیر شرک کا الزام نگانا کہ تا آسان بھی بیٹھے ۔ ہم کر کیرکو ست کی کو میں کہ ایک وسید الی الشرف میں وسید کی مورث شراف کا الزام نگانا کہ تا آسان بھی بیٹھے ۔ ہم کم کر کے حاشہ میں وسید کی مورث شراف کی الذات کی ھیزی الفت آسان کی دیشت کہا ہے۔ میں عامل المنہ کی فیل الفت کی ھیزی الفت آسان کی دیشت کہا ہے۔ میں عامل المنہ کی فیل الفت کی ھیزی الفت آلی المنہ المی وسید آلی دست کی جا در صاحبہ جرائ (۱۳) میں المنہ کی المنہ کی ھیزی الفت آلی المنہ المی در المات بھی بھی المنہ کی کی المنہ کی المنہ کی المنہ کی المنہ کی کر المنہ

ا حادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ اب بعد الوفات توسّل کے جواز پر حدیث شریف ملاحظہ اسٹرائے۔

#### بعدالوفات توسل کی حدیث

حفرت ابوا ما دابن سبل ابن دنيف اينے عجبا حفرت کوشناطاهرین عیسی بن قیرس عُمَان ابن صَيْف مع فقسل كرت بي كايك أدى المقرى المصرى المتهى حدثنا اصغبن حضرت عمان عنى وفى الدوزك دود ضا فت ميس الفرج حدثناعبداللهبن وهبالت کی منرورت کیلے ان کے پاس باربارا با ماآرا شبيب إبن سعيل المكى عن دوح بزالق ا مغرت عَمَّا لَنَّ نَهَ ان كَى طرف كو تَى تَوْجِرْنِسِ فرما تَى عن إلى جعفر الحنيطمى المدنى عن إبي اود شری اس کی مرودت پرخود فرما یا . تواجر اس امامة بن سهل بن حنيف عن عسمت ا اً وى نے معرِت عَمَّان ابى صَيْفُ كِيرِملا قات كى او عتمان بن حنيف ان رجُلًا كان يختلف معرّت عمَّان ابی منیف نے ان سے فسترمایا ک الى عنمان بن عفان في حَاجةٍ له فكان اس مسليط مين وو رکعت نمٽ از طرحو - اور مجعر عثمان لايلنفت البه ولا بنظرفي حاجته ان الفسافل سے اللہ تعسّ الی سے وُمسًا رما عُو: فلقى عنمان فصل فيه ركعتين ثم تل اے اللہ میں تجے سے مانگت ابوں اور تیسسری اني اسئلك واتوجه اليك بسبيتنا طرف شوج موقے میں اپنے نی فرمسسلی النہ کلیہ و کم عجد صلى الله عليه وسكمرتي الرسّحمة كووسيد شاما بول جرحت كي بن اعالمد ياعسمداني اتوحه بكالحاربي مقضى صلی اندولیریم برمشکسی آب کوایے دب کی لحاجه الحديث-

(المع الصغرالط الى ١٠٣٠ و بمناه في المعمم وف متوجه بي وسيد منا أبول تاكروه الكيم الطبراني ١٠١٨ و ومن المعمم مرى حاجت إوى كرسه ١٠١٨ و ومن المعمم مرى حاجت إوى كرسه ١٠١٨ و من المعمد كراة والما كرات خطاب است كياكيا به كريه وعام أب كي قبرا طبرك إس مبي زوى من كري مي كري و وعام كري وعام أب كي قبرا طبرك إس مبي زوى من كري مي كري و وعام كري و وعام كري و الما يا ميال المناب من الما المناب المنا

يه حديث منح سندسے نابت ہے۔ بلا وجرقبل الوفات وبعد الوفات ميں فرق نابت کرکے ہیں حدیث سے متن کو زبردستی غلط کہر بعد الوفات وسیلہ کو شرک کہنا خو دغلط اور منہا بت بے انصافی کی بات ہے۔ کیا وفات کے بعد آگ کے نبی الرحمۃ کے درجہ اور آگ کی عظمت شان مي كونى فرق أجيكاب . ؟ الرفرق آياب توغير مقلّدين قراك ومديث سي شا بت کردی، درمزخود اینے ایمان ۱ ودعقیدہ کی مفاظیت کریں ۔ اور اگرفرق نہیں آیا جیسا کہ ہم احنا ف کہتے ہیں تو و فات سے قبل اور وفات کے بعد دونوں مالتوں میں توشل کا حکم یکساں ہے بوئی فرق نہیں ۔ اور غیر مقلدین کے سربراہ حصرات کے اعمال میں <sup>ن</sup>ا بت کر رہے ہیں کہ ود نوں حالتوں میں مکسال ہے کوئی فرق نہیں۔ تو پیروفات کے بورمر اعتراض نہیں ہونا میاہئے۔

 ۲) دوالا ابن ابی شیبة باسناد صعیع (۱) ابن ابی شیب نے ابومسائع کان من مالک الداری كروان سے مح سند كرئات نعل فرمايا ہے اور مالک دادی مفرت عرائے خا زن تھے وہ فرماتے یں کرمفرت گرکے زمازی اوک تصطامت الی میں مسلابوت توابك آدى مفوركي فبراطرراكوم كرتا كوياد شول الشدح الخي المعت كاسبراي كيلة دعام فرمائے اسلے کر ہوگ بلاک ہوگئے۔

من دوايية ابى صبّالح السّمان عن مسّالِك الدَّادِي وكان خازن عمرُ وقال اصَابَ الناس قحطف زمن عمر فحباء دعبل الي قبرالنبي حكى الله عليه وسكعرفق ال يارسولاالله استسقى لامتك فاعهم قد مككوا الخ

( في الباري ١٠١٠ تحت مديث ١٠١٠)

اس صدیث کو اگرچ سندا مجول کہا جا سکتا ہے ۔ سین اس حدیث کو حدیث عثمان کے لئے مؤید اور موافق صرور کہا ما سکتاہے۔

# توسل كى حقيقت

ق سل کمعنی یہ نہیں ہیں کو جس حرمت وعظمت کے دسیدے وُعار ما نگی جاری ہے ای سے کوئی چیز حقیقتا ما نگی جاری ہو، یا دی مدد کرسکٹا ہو۔ بلا وسل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعب کا سے وُعار ما نگی جاتی ہے اور نبی یا دلی کو صرف دسید بنا یا میا تاہے، تو اس می شرک یا بدعت کہاں سے لازم آتا ہے ؟ نیز ایک عمل ہو وہی عمل زندگی می شرک نبیں اور ہوت کے بعد شرک ہوجائے، تو کسی مَن گھڑت بات ہے۔ اور اس میں شرک کی کون سی تعریف صادق آتی ہے ۔ نیز بنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم اور اس میں شرک کی کون سی تعریف میا دق آتی ہے ۔ نیز بنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کی نبوت کی عظمت شان اور اس کی حرمت کے بارے میں قب ل او فات اور بعد الوفات غیر مقلد ن کا تھی کہاں سے ماسل ہوا۔ غیر مقلد من غور سن رما ہے۔

اور بارت بی ملی الدعلی و اورا وایا رس سے
کی کے وسل سے و عار انگنا بای طور جائز ہے
کوسوال اللہ تعمّالی سے بوٹا ہے اوراس کے نی محمد
ملی اللہ علیہ و مل اور ولی کی حرمت وعظمت کو واسط

وان التوسل بالنبى وباحد من الاولياء العظام جاشر بان يكون الله تعالى وبتوسل بوليه و منبيه ومنبيه مسلى الله عليه وسلمه مسلى الله عليه وسلمه الاسلماء (١٠/١ العنسا وي ١٠/١)



# مسئلة علم غيب

(اعتراض مه) "علم الغيب سوائة خدا كركس مخلوق كونبي بيد يا (مقدير مراية ١/٥٥).

برسلد دار کے مقدم می آونہیں ہے عین الہدایہ کے مقدم میں موجود ہے۔ اور سلہ
ابی جگر میں اور درست ہے کرفران کیم کے نفوظی سے یہ بات ابت ہے کرعب لم غیرب
الشرد تبالعت المین علّام الغیوب کے سوا کہی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور جوشف کی
مخلوق کیلئے علم غیب کا عقیدہ رکھے گااس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ آخر غیر تفسلہ اس سے
منفیہ برکیت الزام فت الم کرنا جا ہے ہیں ؟ جب کر ضفیہ کے نزدیک غیرال کیلئے علم غیب
نا بت کرنا موجب برشندک ہے۔

# علم غيب كي تعريف

علم غیب کے کہتے ہی اس کی مقیقت کیاہے ؟ جب یک واضی نہ موجائے و بات اُدھوری رہ جاتی ہے۔ اسلے ہلے علم غیب کا مطلب اور حقیقت واضی ہوجاتی جائے علم غیب کا مطلب اور حقیقت یہ ہے کا قیاب کے علم غیب کی مقیقت واضی ہوجاتی جائے گلم غیب کا مطلب اور مقیقت یہ ہے کو غیب کی باتوں کو بلاکسی کئی اور واسطہ ہو اور نہ گہا کی کا واسطہ ہو اور نہ گہا کی کا واسطہ ہو اور نہ گہا کی گا ور کا اسطہ ہوا ور نہ کا الله اللہ کا اللہ ہو با ور نہ فضار اور ضلا مرس تعملات کا واسطہ ہوا ور نہ کا اللہ اللہ کا اللہ ہو با ور نہ کا داسطہ ہوا ور نہ کا نام علم کا اللہ ہو با ور نہ کا واسطہ اور کست ن اور آ لے بغیر غیب کی باتوں کو حال لینے کا نام علم عیب ہو ہو اور نہ نے کا نام علم علی ہو ہو کہ کے واسطے یا فرنستے یا محلوق سے واسطے سے غیب یا ہی معسلوم

اب وئی بت و ہے کر کیاا ساعلم غیب کا تنات میں کی محلوق کوحاصل ہے ؟ ہر گز نہیں بلکہ رصرف خالق کا تنات کی وات کیساتھ خاص ہے نیزاس کے علاوہ یاتی علوم علم غیب کے دار ہ میں داخِل نہیں میں ۔ اہان اکسنج مان کران کوعیلم غیب کہنے سے وہ علم غیب مصا

علم عيب التركيسا عد خاص موني قراني دلائل

ماقبل می علم غیب کی تعریف آب کے سَانے واضے کردگ کئی ہے کہ علم غیب کی تفیقت کیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہوگی کہ فعدا کی دات کے سوائری می محتلوق کوعلم غیب صاف واضح ہوگی کہ فعدا کی دات کے سوائری می محتلوق کوعلم غیب کو تابت کردگا صاف کی نفس میں ہوسکتا آور جو تفعی اللہ تعریب کو تابت کردگا کے یا کہ وہ قرآن کریم کی نفس مطبی کا انسکار کر موالا ہوگا اور صطبی کا انسکار موجب تفریع ہے۔

المنداس كے ما وجود جوشنس اساعقيده ركھ كا وہ اندا كان كى حفاظت كا خود در دار موكا - جنائح م قرائن كرم كى مشاراتوں مى سے ئات آيات كريم اظران كے سامنے مش كرتے مى جن سے صاف واضح موجائے كا كو علم غيب صرف الله تعت الى كى دات كے ئاتھ ضام ہے كى مى تخلوق كيلتے مكن نہيں ۔

ا وَعِنْدَلاَ مَفَانِيْحُ الْعَنْدِبِ لاَ يَعُلَمُهُا (۱) الذي كم إس غي خزالال ك كتم إلى مي اكوالذك إلا هُوَ الذك إلا هُوَ الذك إلا هُوَ الذك إلا هُوَ الذك الذك الدين المناء المنام أبت ٥٥) من الواركوني بنيل جان سكتا .

الْعَلَيْ الْكَلِيْعُلُومَنَ فِي التَّمُوتِ وَلَارَضِ (٢) اعنى أَبِهِ يَعَ كَاسَماك ورسِ مِي كو لَى الْعَلَيْسِ الله ورسِ مِي كو لَى الْعَلَيْسِ الله الله ورسِ مِي الله الله ورسِ مِي الله الله الله ورسِ مِي الله ورسِ مِن الله ورسِ مِي الله ورسِ مِي الله ورسِ الله و

صرف الدي ال جيرول كاعلم دكست سيء.

ر شوره نحل أبت ٤٤٤ او كا علم هم-

( ) يُوَمَّرَيْجُمَعُ اللهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ ( مَا ذَا إُجِبْتُمُ قِالُوا لَا عِلْمُ لِنَا إِنَّكَ اللهُ المُعَلِّمُ النَّكَ النَّتَ عَلَامُ النَّفِيُوبِ ( سُرو ما مَده أَبْتِ ١٠٩)

قرى جانے والے۔

( ) وَاللّهِ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَالْيَدِ (١) اورالله ي كوا ساله اورزي كي فيبى راز كا علم به ورح ع الأمر كل في راز كا علم به وراى كيعاف سما قات لو غف والح يل و يرجع الأمر كل في السّر كل كيعاف سما قات لو غف والح يل و في الدّي كياس المان وزين كي وازين وه كيا

اَبْصِدَ بِهِ وَالْمِيمِ وَ وَرَوكِفَ اَبْدَا) جبرد كِمَا عِالْدِكِ بِيرِسْنَا بِهِ الْمُعَالِمُ وَلَمْ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قرآن سے فال بکالنے کا مسئلہ

(اعتراض من من من مرأن سے فال كالنا حرام ہے " ( بحوالم مقدم براہ ا/22)

برارک مقدم می جس می قرآن سے فال نکالنا جا ترج یا نا جا ترداس سلید میں کوئی تذکرہ جس ہے۔ ہاں البد عین البدار کے مقدم می شاری نے بیان کیا ہے اور نفس مسئلہ درست ہے کہ فال نکالنا ضغہ کے نزد کے مشروع نہیں ہے۔ دکھایت انفتی ۱۹۹۹) مسئلہ درست ہے کہ فال نکالنا ضغہ کے نزد کے مشروع نہیں ہے۔ دکھایت انفتی ۱۹۷۹) میراگرکوئی شخص فال نکالے کو جا تر کہنا ہے تو براس کی ای بات ہے اضاف کی نہیں۔ اس سے اضاف برکوئی الزام نہیں۔

طاعون اورمبصته ميس اذان

( اعتراض ملك) " طاعون اور بهيفدي ازان دينايے وقو في ہے - ا ( بحواله ماسيس ٢٣٢/٢)

ماردایع کے من ااسکے ماست می طاعون اسمند می ادان دیاجا کرے یا ہمیں۔
اس سلدی کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں البتہ قرآن و حدیث میں طاعون اور سمینہ وغیرہ کے موقع برا ذان دیا بابت نہیں ۔ اسلے خفیہ کی کتابوں میں اسکے جواز کا کوئی ذکر نہیں ملسکا۔
اور زی ان مواقع میں ادان دینا مسلکے فی می مشہروئ ہے۔ (امدادالات کا ۱۵۲۲) دوالسلام اور نہیں ادان دینا مسلک فی میں مشہروئ ہے۔ (امدادالات میں ادان دینا مسلک فی میں مشہروئ ہے۔ (امدادالات میں ادان دینا مسلک فی میں مشہروں میں دور بدیدہ ۱۲۵۲)

اگرکوئی طاعون وہسفہ میں ذان دیماہے تو واقعی اس کی بیوتوفی ہے جبکا شرعا کوئی فائدہ مرتب ہیں ہوتا۔ آجر غیر صلاین اس اعراض سے کیا متبورت کرنا میاہتے ہیں ؟ د عامر کیج العرش اور عہد مامر کی شد

( اعراض مهم) معارقي العرش اورعبد نامه كى استاد بالكل كفرى بوئى بي- ( بحوال بيشتى زيور ١٠ / ٥٣)

اسس توالہ میں مارک جاود مسلمی درست ہے۔ اور دُعار تی العرش میں دُعار کے جوالفاظ
یں وہ اپنی جگہ درست ہیں اس طرح عہد نامیں الفت اطابی جگہ درست ہیں اسلے کر کمی الفاظ اور زبان سے دُعار ما محت امنے وہ عہد نامیروع ہے بسکین مضور سلی اللہ علیہ وکلم کیطرف سے الفاظ اور زبان سے دُعار ما محت امنے وہ سب علط ہیں اوراس طرح معنود ملی اللہ علیہ وہ سب علط ہیں اوراس طرح معنود ملی اللہ علیہ وہ کی طرف غلط ہا توں کو منسوب کی اللہ علیہ وہ سب علط ہیں اوراس طرح معنود ملی اللہ علیہ وہ کی طرف غلط ہا توں کو منسوب کرنا گنا ہ کہ ہرہ ہے۔

مَن نَقَوَّ نَ عَنَى مَالَوْ اَقَلُ فَلْمَتَ وَالْمَقعدة وَالْمِن النَّارِة (ابن ماجر شريف ٥٠) زجر: جزئف به کلف مری وف ايي بات سوب كرے جرب نے نہيں كى وہ ايت الحكاد جب مي بنالے .

المن ابو شخص وُ مار كنى العرش وعرد نامر كوان فضاً بل كى نيت سے بڑ مقاہے جن كو مضور ملى الدّ ملي وکلم كيطرف من محورت الدار سے مسوب كيا گيا ہے اسكا دُمّ دار وہ خود ہے ملك منفى سے اس مركم كاكوئى تعمل نہيں ہے۔

### مستلهٔ مولود

(اعر امن هم) مد مولود مي راكني سے اشعار پر صنا اور منا ارام منا ارام منا اور منا اور منا اور ام منا اور منا اور الم منا اور اور منا اور منا اور منا اور منا اور منا اور منا ا

اس مسلاس ملار كا دواله علط ب يمسك مرا يدي بي بي ب المدمرا يك رحب

مین البدایم ۱۲۲۷ می مترجم نے ترج سے بہٹ کراپی طرف یے مسلا مکھا ہے اور نفس مسلا ہی خور درست ہوسکتا ہے کہ مولود تردیف کے مارہ اشعار پڑھا حضور کی قوبین ہے نیزا شعار پڑھے وقت ارب ہوکوں کا اس تعقیدہ کھڑا ہو جانا کا بہتر این اور علق وقت ارب ہوکوں کا اس تعقیدہ کھڑا ہو جانا کا بہتر این اور اس کا بہتر ہو ان کہ باعث خدر ویرکت ہے ۔ ور دنفس ذکر ولادت شریفی بلاکسی سم ورواج کے باعث خدر ویرکت ہے ۔ اور اس معقدہ سے کھڑے ہوجا ناکر آب برنفس نیس میاں تشریف لائے ہوئے ہی فیر ویرکت ہے ۔ اور اس معقدہ سے کھڑے ہوجا ناکر آب برنفس نیس میاں تشریف لائے ہوئے ہی فیر میر ہوجا کے انتظام ہوجا کے استریک گنا ہے ہو اور ایمان سے خارج ہوجا نیکا بھی خطرہ ہے ۔ اور ایمان سے خارج ہوجا نیکا بھی خطرہ ہے ۔ العیاد عدت ترین گنا ہ ہے اور ایمان سے خارج ہوجا نیکا بھی خطرہ ہے ۔ العیاد عدت کرولا دیا ہالت دیف ہواشا لائم آٹ یکون کھڈا ۔

(امداد الفت الدي ٢٢٤/٩، مطبع زكريا ديوسند)

اب اگر کوئی شخص ان رسومات و لوازمات کا مرتکب ہوتا ہے اور لوقت ذکر والا دت مرافقہ تبایا کا مرتکب ہوتا ہے اور لوقت ذکر والا دت مرافقہ تبایا کرنے اسکا ذاتی عمل ہے مسلک ہنا کا کا سے اسکا ذاتی عمل ہے مسلک ہنا کا کا کرنے والا یک سنگ سنگ کوئی بھی ہوتنی مسلک اسکا ذر دار نہیں کیوں کے خواہ فیرمتعلّد ہویا شافعی یا حائز اور جرام کرما ہے بھرمسلک اسکا ذر دار نہیں کیوں کے امناف کی تمانوں میں ناجا ترا ورج ام کرما ہے بھرمسلک شفی پرکیا الزام ہے ؟

ترب برارت كا عكوه اوررسومات محم

(اعتراض ۵۹) شب برأت كا طوه اور دسُومات محرم سب بدعت مين يه ( بحواله بشنی زور ۱۹/۲)

حوالاورسُله دونوں ای جگر سے میں تاہدا ختری ۱۱/۱۲ میں ان سبر سائل کا ذکر موجد ہے اوران سب مائل کا ذکر موجد ہے اوران سب کو واہمات اور علمط عقیدہ اور کنا ہول کا ارتسکاب شلایا ہے اور سی عی

مقالهٔ تمیرا قال البی الله ملوا کما رأیتمونی اصلی

مسائل نماز

بس میں ندکورہ ہر ہرمسلد کا ثبوت قرآن،احادیث اور آ ٹارسحابہ سے ٹیس کیا گیاہے

تاليف

حبيب الرحمن الطمي امت اذ حديث دار انعلوم ديوبن

# يبش لفظ

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه.

المابعد: نماز اسلام کااہم ترین رکن ہے، ساری عباد توں ہے اس کادر جہ باند ہے، نی پاکہ عبایہ فراتے ہیں "د اس الاسو الا صارم و حمودہ المصلاہ ، الدواہ التر فدی دین کی اصل اسلام لیعنی ایمان ہے اور اس کا ستون نماز ہے، قیامت کے دن تمام عباد توں ہے پہلے نمازی کے بارے ہیں سوال ہوگا صدیث پاک ہیں ہے " اول ها پیجا سب علیہ العبد یوم القیامة الصلاة ، فیان صلحت صلح صائر عملہ و إن فسدت فسد صائر عملہ "(رواہ الطمرانی) بہلی چرجس کا بندہ ہے تیامت کے دن حماب لیاجائے گا نماز ہے، اگر نماز تحمیک رہی تو سارے اعمال شمیک ہوں کے اور اگر نماز خراب رہی تو سادے عمل خراب باب ہوں گے۔

سنر، حضر، امن وخوف ہر حالت میں نماز کی محافظت اور پابندی کا عکم ہے، الله رب العزت کا فرمان ہے۔

حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُوْمُواْ لِلَهِ قَانِتِينَ ، فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْرُكُبَاناً فَإِذَا آمِنْتُمْ فَا ذُكُرُوا الله كمَا عَلَمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.(الِقرة:٢٣٨-٢٣٩)

محافظت کروسب نماز دایا کی اور (بالخصوص) در میان دالی نماز (بعنی عصر)

گاور (نمازیس) کھڑے رہوادب ہے، پھراگرتم کوخوف ہو (کسی دشمن فیرہ کا)
تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے پڑھے پڑھ لو (بینی اس حانت میں بھی
نماز کی پابندی کرواہے ترک نہ کرو پھر جب تم کواطمینان ہو جائے تو خداکی یاد
(بینی ادائے نماز) ای طریقے ہے کروجس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم
حانے نہ تھے۔

نماز میں کو تاہی کرنے والوں پر بخت وعید دار د ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔

" من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا وبرهانا ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف "(رواه احمد والطبراني باسنا دجيد)

جوشخص نماز پر مداد مت اور جیشی کرے گااس کے لیے نماز قیامت کے دن نورا بیان کی دلیل اور نجات ہوگی ، اور جو اس پر مداد مت نہیں کرے گا قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگانہ دلیل اور نہ نجات اور قیامت کے دن وہ قار دن ، فرعون ، ہامان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

ویگر ارکان کے مقابلے میں نماز کا اداکر تا اکثر مسلمانوں پر فرض ہے ، مخون تابالغ ،اور حیض و نفاس میں جتلاعور توں کے علاوہ ترک نماز کا عذر کی ہے مسموع نہیں ہے ، نمازی تو بہت ہیں لیکن اس کے احکام و مسائل ہے الججی طرح واقف کم ہی ہیں جب کہ نماز کے احکام کا جا نتا ہر بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز صحیح اور کمل طور پر اداکر کے ، کیوں کہ وہ نماز جس کے شرائط ارکان وغیر و بورے نہ کئے گئے ہوں وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ؛ چنال چہ ارکان وغیر و بورے نہ کئے گئے ہوں وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ؛ چنال چہ نی پاک علیق نی نظر میں معتبر نہیں ، چنال جہ نی پاک علیق نے ایک صاحب کود کھاکہ وہ انہیں طرح سے نماز ادانہیں مررب ہیں تو ان کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا " اد جع فصل فائل لم

تصلّ و پھر جااور نماز پڑھ تم نے تو (شرعاً) نماز پڑھی بی نہیں، ای طرح ایک موقع پر اوائے نمازے بعد ایک صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا" یا فلان الاتحسن صلاتك الاینظر المصلی اذا صلی كیف یصلی" (صحیح مسلم) اے فلال اپنی نماز کوا چھی طرح کیوں نہیں ادا کرتا، نمازی ادائے نماز کے وقت کیوں نہیں سوچے کہ وہ کیے نماز پڑھ رہے ہیں۔

قر آن وحدیث کے ان محکم اور واضح فرودات کے پیش نظر نماز کی فرمنیت اور اس کے اہم ترین عبادت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے البتہ کیفیت اوا میں قدرے تنوع ہے بینی نماز کے بعض افعال اور طریقے ، نیز پچھ سنن و آ داب کے بارے میں سنت رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے سحابہ کرام ، تابعین عظام اور ائمہ مجہدین واکا ہر محد ثین کا باہم اختلاف پایا جاتا ہے ، اصل پر تنوق رہتے ہوئے ہر ایک کو اصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کی افضلیت اور بہتری کے اظہار کا بوراحق ہے۔

کین عصر حاضر میں ایک ایسا گروہ معرض وجود میں آگیا ہے جن کے یہاں سنت کا ایک فود سنت کا عنوان میں اور ہر اس کام کو فلاف سنت گرادانتے ہیں جوان کی مزعومہ سنت کے موافق نہ ہو، جاہے اس پر جمہور اہل اسلام عمل ہیرا ہوں اور احادیث رسول علی صاحبالصلاۃ والسلام ہے اس کی تائید وتصویب بھی ہوتی ہو۔

اس گروہ کے فد ہمی افکار کا خلاصہ نماز کے چند اختلافی مسائل کو ہوا ہینا ہے یہ اوگر کے جند اختلافی مسائل کو ہوا ہینا ہے یہ لوگ کم پڑھے کیکھے مسلمانوں کو ور غلاتے پھرتے ہیں کہ ان کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دو توں بر ابر ہے ،ان لوگوں کے اس دویہ سے عوام اپنی نمازوں کے متعلق ذھنی اختیار میں جنلا ہوتے جارہے ہیں اور بعض تواصل نمازی ہے برگشتہ ہوگئے ہیں۔

اس صورت حال کے چیش نظر فقہائے احتاف کی کتابوں مثالے کیے گرح

مدیۃ المصلی، شرح نقابہ ملاعلی قاری، شرح وقابہ، ہدایہ وغیرہ سے نماز کے اہم المحضوص مختلف فیہ مسائل مرتب کر دئے گئے ہیں اور ہر مسئلہ کی دلیل قرآن وصدیث اور آثار صحابہ ہے چش کر دی گئے ہیں دلائل عام طور پر صحح بخاری، صحح مسلم، مؤطا مالک، سنن ابوداؤد، سنن ترخی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، شرح معانی الآثار وغیرہ معروف ومعتبر کتب حدیث نقل کئے گئے ہیں، اور بیشتر اعادیث کے مرتبہ اور درجہ کو بھی حضرات محدشین کے اصول واقوال کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب کے مطابعہ کے دوران اعادیث کے شوت وصحت کے سلسلے میں قاری کا ذہن مطمئن رہے اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ آئیں جو ہراس حدیث کو جو ان کے مزعومہ موقف کے خلاف ہو بلا تحقیق ضعیف کہد دیا کرتے ہیں۔

انشاء الله كتاب كے مطالعہ سے عام مسلمانوں كے ذہن ميں جو شبہات پيداكر دئے گئے ہيں وہ دور ہوں كے علاوہ اذين ايك اہم ترين فائدہ يہ ہوگاكہ ان دلائل سے واقف ہو جانے كے بعد يہ يعين حزيد پختہ ہو جائے گاكہ ہمارى ان دلائل سے واقف ہو جانے كے بعد يہ يعين حزيد پختہ ہو جائے گاكہ ہمارى نمازيں نبى پاك عليق كى سنت كے مطابق ہيں يعين كى اس پختى سے نماز ميں خشوع و خضوع بى نمازكى دوج ہے۔ خشوع و خضوع بى نمازكى دوج ہے۔

مسائل ودلائل کے اخذو فہم میں غلغی کے امکان وو توع ہے انکار نہیں اگر کوئی صاحب ملم کسی لطحی کی مسیح طور پر نشان دبی کریں گے توشکریہ کے ساتھ اس کی اصلاح کرلی جائے گی۔ خدائے رجیم وکریم اپنے لطف و کرم سے جو لفز شمیں ہوئی ہوں انحیں معاف فرمائے اور اپنے رسول پاک علیہ کی سنت پر سے دل ہے مال کی تو فیق ارزانی فرمائے آمین۔

حبيب الرحم<sup>ان اعظم</sup>ى خادم الحدريس دار العلوم ديو بند

### بهم الثدالر حمٰن الرحيم

قيام:

مسئله (۱) تماز کاار اوه کریں تو باو ضوقبلہ رخ کھڑے ہو جا کیں۔

(۱) قوموا لله فانتین. (سورة بقرة آیت ۲۳) الله کے لیے کھڑے ہو جاد عاجزی کرتے ہوئے۔ (چول کہ نمازے باہر قیام ضروری نہیں کیا گیاہے لہٰذا کھڑے ہونے کا یہ تھم نمازی ہے متعلق ہے)

(٢) عن عمدران بن حصين قال كانت بى بوامير فسأ لت رسول الله عليا الله عليه عن الصلوة فقال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. "( مح يزار ١٥٠٥ ومنراح: ٣٢٧/٣)

ترجمہ: حضرت عمران بن حین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جھے بواسر تھی ہیں ہے اسر تھی ہیں اللہ علی ہے اسر تھی ہیں نے رسول اللہ علی ہے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ علی ہے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو پر لیٹ کر پڑھو۔

مسئله (۲) قيام ش دونوں بير قبله رخ رمين: امام بخارى باب فضل استقبال القبلة من لكمة مين:

يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبوحميد (الساعدي) عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

ترجمہ: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخصرت میں ہوتھے۔ بیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔

## صف کی درنگی

مسئلہ (۳) با جماعت تماز میں بالکل سید ہے اس طرح ل کر کھڑے
ہوں کہ ایک دو سرے کے بازو لے ہوں در میان میں کوئی خلاو فرجہ ندر ہے۔
(۱) عن نعمان بن بشیر قبال: کان رسول الله منائلة بسوی صفو فناحتی کا نمایسٹی بھا القداح – المحدیث (سیح مسلم ۱۸۲۱)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشررض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم ہماری صفوں کے سیدھے کرنے میں اس قدر اہتمام فرماتے تھے گویا النام عنوں سے تیرسیدھے کئے جائمیں گے۔

(٢) عن انس قال: قال رسول الله مُلْكُ الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ، وعند مسلم، من تمام الصلاة.
 (صح بزار ٢٠٠٥ و صح مسلم الممار)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ کے فرمایا صفوں کو سید حلی کر و کیوں کہ صفوں کا سید حاکر تا اقامت نماز میں ہے ہے اورمسلم کی روایت میں ہے کہ نماز کی سیمیل ہے۔

وحاذوا بين المناكب وسدّوا الله عَلَيْ قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدّوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولاتنذروا فرجاتٍ للشيطان ومن وصل صفّاً وصله الله ومن قطع صفّاً قطعه الله ومن المدرود: المادود: المادود المادود: المادود الما

ورست کرنے کے لیے اگر کوئی آگے پیچھے کرے تو نرمی کے ساتھ آگے یا پیچھے ہوجاؤ) اور صفوں میں شیطان کے لیے دراز نہ چھوڑو(بلکہ بالکل مل کر کھڑے ہوجاؤ) اور صفوں کوملائے اللہ تعالیٰ اس کوملائیں گے اور جوصفوں کو کائے گا اللہ تعالیٰ اس کوملائیں گے اور جوصفوں کو کائے گا اللہ تعالیٰ اے کائے دیں گے۔

(٤) انس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله من وراء مليلة بوجهه ، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى اراكم من وراء ظهري، وفي رواية عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ( مح بتارى: ۱۰۰۱)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ کا بیان ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی تو رسول اللّٰہ عَلیٰ ہے ہماری جانب متوجہ ہوکر فرمایاصفوں کو ہر ابر رکھواور خوب مل کر کھڑے ہو بلاشبہ میں تمہیں پیشت کی طرف ہے بھی دیجھتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ ہے ایک دوسری دوایت میں مروی ہے کہ بم میں ہے ہرایک اپنے کندھے کواپنے ساتھی کے کندھے ہے اور اپنے ہیروں کو اپنے ساتھی کے ہیروں سے ملادیتا (بعنی ہم میں سے ہر ایک صف کے در میانی ظلاکو پُر کرنے میں انہائی اہتمام کرتا تھا) یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے قدم کودوسرے کے قدم سے واقعی ملادیتا تھا، چناں چہ حافظ ابن جمراس جملہ کی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "المراد بذلك المبالعة فی تعدیل الصف و مسد خللہ "۔ (فتح البری ۳۵۲۱۲)

الم بخاری کا مقصد اس باب سے صف کی در تنگی اور صف کے دراز کو بند کرنے میں مبالغہ بتاتا ہے۔ اس کی تائید سنن ابوداؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وہلم کا یہ فرمان منقول ہے "دُصواصفوفكم جس میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وہلم کا یہ فرمان منقول ہے "دُصواصفوفكم وقاربوابینهاو حاذو ابالأعناق" (ار ۹۷)صفول کو خوب ملاکر اور قریب ہوکر

کھڑے ہوا ور باہم گردنوں کو برابر کرو، نیزسنن ابوداؤد ہی میں حضرت نعمان بن ابتیر کی روایت ہے بھی تائید ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں "فر أیت الرجل یلزق منکبه بمکب صاحبه ورکبته برکبة صاحبه و کعبه بکعبه" (۱۷۱) میں نے دیکھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے ہے اپنا کندھا گھنے ہے اپنا گندھا گھنے ہے اپنا گندھا گھنے ہے اپنا گندھا کھٹے اپنا گندھا کھٹے اپنا گندھا کھٹے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹے ہے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹے ہے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹے کے اپنا گندھا کہ کھڑ اہو تا تھا۔

اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کے صفیں ای طرح درست کرنا کہ گرو نیس گر د نوں ہے ، گھٹنے گھٹنوں ہے ادر شخنے نخنوں ہے ملے ہوئے ہوں ممکن ہی نہیں ، اس لیے بہی کہا جائے گا کہ ان مذکور والفاظ ہے مقصود صف بندی کے اصتمام کہ کوئی آ کے بیکھے نہ ہو۔ اور در میانی کشاد کی کوئر کرنے میں مبالغہ کرنے کو بیان كرتا ہے ان الفاظ كے حقيقى معانى مرا دنبيں ہيں ، للبذا مغوں كو درست كرنے كى سنت کے مطابق سیجے صورت مبی ہے کہ سب آپس میں کندھے سے کندھے ملاکر کھڑے ہوں کہ در نمیان میں خلانہ رہے اور نہ بی کوئی صف میں آگے پیچیے نکلا ہوا ہو باہم پیروں کو پیروں ہے ملانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس طرح ایک دوسرے کے قدم تو مل جاتے ہیں لیکن اپنی ٹائٹمیں چوڑی کرنے کی وجہ ہے خوو ا بنی ٹا تگوں کے در میان غیر موزوں فرجہ اورخلل پیدا ہو جاتا ہے جو رسول خدا منابلتہ کی تعلیم تحسین صلاۃ کے خلاف ہے۔ پھر اس میں بلاوجہ کا تکلف کر نا پڑتا ہے اور رکوع و سجد ہے میں بھی و شواری ہوتی ہے نیز صنوں کی درنتگی کا اہتمام تو صرف نماز کے شروع کرتے وقت مطلوب ہے اور ٹا تھیں چوڑی کر کے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہر رکعت میں پیش آتی ہے جو خلاف سنت ہے۔ فقد بر مسئلہ (٣) بہلی مف کمل کر لینے کے بعد دوسر ی صف قائم کریں۔

(١) عن جابر بن سمرة (مرفوعا) ثم خرج عليا فقال
 ألا تصفون، كماتصف الملائكة عند ربها، فقلنا يارسول الله: وكيف

تصفّ الملاتكة عندربها قال يتموّن الصوف الأولى ويتراصّون في الصف . (سمح سلم:١٨١٨)

ترجمہ: پھر دوبارہ رسول خدا علیہ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ نے فرمایا تم لوگ اس طرح مف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپ دب کے پاس صف بندی کرتے ہیں ، ہم نے عرض کیا حضور! فرشتے اپ رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں ، ہم نے عرض کیا حضور! فرشتے اپ رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں؟ فرمایا آگئی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔

(٢) عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتمو الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص قليكن في الصف المؤخر. (منن الإداراد المه، والتادوحن)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگی صف کو ہور اکر واور جو کمی مف کو ہور اکر واور جو کمی مف مف میں ہو۔ مووہ مجیلی صف میں ہو۔

نبيت:

مسئله (۵) نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کرلیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔

(۱) وَ مَا أَمِرُوا إلالِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ حُنفَاءَ۔ ترجمہ: اور انھیں بی تھم دیا گیاہے کہ دہ اللّٰہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں حنیف ہوکر۔

(٢) إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمرء مانوى - الحديث. (١/١٥، ملم ١٣٠/١٠)

ترجمہ: اعمال تونیت کے ساتھ ہیں آدمی کے لئے وہی ہے جواس نے نیت کی۔ منبعیہ: نیت دل کے ارادہ کا نام ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضرور کی نہیں ہے۔

مسئلہ (۲) نیت کر لینے کے بعددونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے کے بعددونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے کجبیر تحریر میں۔

(١) و ذَكُرَ الله وَ فَصَلَىٰ . (سورة الله به وسه و الله به الله و دُكُرَ الله و الله فَصَلَىٰ . (سورة الله به سه و ٢٠) ترجمه : اور اس في الله و تمازير طي -

(٢) عن أبى هريرة قال: قال النبى مَلَيْكُ : إذاقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. (ملم ا/١٥٥)

ترجمہ: حضرت ابوہر مرة رضی اللہ عندے مروی ہے کہ اللہ کے ہی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو مکمل طور پروضو کرو پھر قبلہ رخ ہو جاؤا ور بجبیر کہو۔

رقع بديم، حتى بحاذي بهما أذنيه. وفي رواية "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه." (ملم:١٩٨١)

ترجمہ: حضرت مالک بن الحویرث رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا علیقہ تکبیر تحریر کے دفت ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ انھیں کانوں کے مداعلیقہ تکبیر تحریر کے دفت ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے برابر کر دیتے ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اور کی حصہ کے مقابل کر دیتے۔

(٤) عن أنس قال رأيت رسول الله عليه كبير، فحاذى بإبهاميه أذنيه - الحديث" اخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و لااعرف له علة ولم يخرجاه". (المعدل ١٢٢٧)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عند کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیا۔
دیکھاکہ آپ تھا نے تکبیر کی تواپنم اللہ عند کے اگو تھوں کو کانوں کے برابر کر دیا۔
مسئلہ (ے) مردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر و غیر ہ کے اندر ہوں تو سینے یا کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا کتے ہیں۔

(۱) عن وائل بن حجر قسال: رأیت النبی غلی حین افتتح الصلاة رفع یدیه حیال أذنیه ثم اتبتهم فرأیتهم یرفعون آیدیهم إلی صدورهم فی افتتاح الصلاة وعلیهم برانس و آکسیة. (منن ایرداور: ۱۸۵۱، ومنی کری تیل: ۲۸/۲)

حضرت واکل بن مجروض اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا ، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے ہیں اور ان کے بدن پر چتے اور چادریں تھیں۔

فائده: حفرت واکل کادومری بادمروی کے موسم میں آنااس وایت کے فاہر ہے جس میں آنااس وایت سے قاہر ہے جس میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ "ثم جنت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید، فرأیت الناس علیهم جُل النیاب تحرك أیدیهم تحت النیاب" (سنن ایوداؤد ارده او بعد و اور ۱۰۲)

ترجمہ: پھر دوبارہ میں سخت سر دی کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں کو و یکھا کہ ان پر موٹے موٹے کپڑے ہیں اور انھیں کپڑوں کے بنچے ان کے ہاتھ (رفع یدین کے لیے) حرکت کررہے تھے۔

مسئله (۸) ہاتھوں کواٹھاتے وقت انگیوں کو کملی اور کشادہ نیز ہتھیلی کو قبلہ رخ رکھیں۔ (۱) عن أبي هويوة كان رسول الله عَلَيْهِ إذا كبَر للصلاة نشو أصابعه . (مِامْعَرَدُى الإعلام، مُجْمَاين حِان. ١٩٥٨)

ترجمہ: حضرت ابوہر بروض اللّذعنہ ہے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ اللّذعنہ ہے۔ بناز کے لیے تھے۔ جب نماز کے لیے تھے۔

(٢) عن ابن عمر (مرفوعا) إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة؛ فإن الله أمامه. (رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ٢/٢ ، ١) وفيه عمير بن عمران وهوضعيف.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ آ تخضرت عبد اللہ جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھے کوں کہ اللہ تعالی کی خصوصی عنایت اس کے آ مے ہوتی ہے۔

مسئلہ (۹) تجبیر تحریمہ سے فارغ ہوکر دائیں ہاتھ ہے ہائیں پہونچ کو پکڑ کرناف سے ذرانچ رکھ لیں، ہاتھ باند سے کا بہتر طریقہ سے ہے کہ دائیں ہاتھ کے اگوشے اور جیوٹی انگی سے حلقہ بناکر ہائیں پیونچ کو پکڑلیں اور باتی تین انگیوں کو ہائیں ہاتھ کی پشت پر پھیلی جیوڑ دیں۔

(۱) عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبوحازم: الااعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي سينيني . (صح بخارى ۱۰۲/۱)

ترجمہ: حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ او گوں کو تکم دیا جا تا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائمیں ہاتھ کو ہائمیں پیونے پر رکھیں۔

(۲) عن وائل بن حجر أنه راى النبى المنتج رفع يديه حين دخل
 في الصلاة و كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمني على ظهر كفه

الم<mark>یسوی و الوصغ و المساعد</mark>. (منداحد وسنن النهائی ارا۱۴۱، وسنن ابوداؤد ار۱۰۵، واسناده میح آثار السنن: ۱۲۲۱)

ترجمہ: «منرت واکل بن حجر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے دسول منااللہ کو بند کیا اور تکبیر کمی اللہ کے رسول علیہ کو دیکھا کہ جب نماز شر وع کی تو ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر کمی مجر جادر لیبیٹ فاور دائیں ہاتھ کو ہائیں ہتھیلی کی پشت اور پہونچے و کلائی پر رکھا۔

مرايد النبى عن علقمه بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبى على شماله تحت السرة . (مصف ابن أبى شيبه طبع كراچى: ١/ ، ٣٩) قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تحريح أحاديث الاختيار شرح المختار ، هذا سندجيد، وقال العلامة محمد أبو الطيب المدنى في شرح الترمذى ،هذاحديث قوى من حيث السند وقال المحقق عابد السندي في طوالع الأنوار: رجاله ثقات.

ترجمہ ، علقمہ بن وائل اپنے والد یعنی وائل بن حجر نے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے نبی کریم عیصتہ کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کوہائیں ہاتھ پر ٹاف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔

(\$) عن أنس قال: ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتاخير السحور ووضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة تحت السرة. (الجوبرالتي ٣٥/٣ او الحالية المرة المرة الجوبرالتي ٣٥/٣ او الحالية المرة المر

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں نبوت کے اخلاق وعادات میں سے ہیں (۱) افطار میں جلدی کرنا۔ (۲) سحری دیر سے کھانا۔ (۳)اور نماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرتاف کے نیچے رکھنا۔

(٥) عن عقبة بن صهبان أنه سمع علياً يقول في قول الله عزوجل: "فَصَلُ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ "قال وضع اليمني على اليسرى تحت

السوة . (التمبيداين عبدالبر: ۲۸۱۲)

ترجمہ: عقبہ بن صببان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فصل لوبك وانحو" کی تغییر میں انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے سنا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر تاف کے بنچے رکھے۔

 (٦) عن أبى و ائل عن أبى هويرة رضى الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة . (سنن ايوداؤو تو الاعرابي. ١٨٠٨، والحلى اين حرم ٣٠/٣٠)

ترجمہ :ابو وائل حضرت ابو ہریر قارمنی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے بینچے رکھنا ہے۔

(٧) عن الحجاج بن حسان قال: ممعت أبا مِجلَز أو مألته قال: قلت: كيف اضع؛ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل من السرة . (معنف اين المحيد الرا٣٩١،والناوه مح)

ترجمہ جاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلوے سنا ، یاان سے پو جہا کہ نماز میں ہتھیلی کے اندرونی کہ نماز میں ہتھیلی کے اندرونی حصہ کو ہائیں ہتھیلی کے اندرونی حصہ کو ہائیں ہتھیلی کے اور کی حصہ پر ناف سے بنچے رکھے۔

(٨) عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت
 السرة . (مصفائن الي شية الر١٩٠ اوا متاوه حن)

ترجمہ: مشہور نقیہ و محدث ابراہیم نخعی نے کہا کہ تمازی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے یٹیچ رکھے۔

### ضروری وضاحت:

ناف سے نیچ یاناف سے او پر سے پر ہاتھ باندھے کے بارے میں مرفوع

روایتیں در جدروم وسوم کی میں اور ان میں اکثر ضعیف میں البتہ نیچے باند سنے کی روایتیں سینے وغیرہ پر باند سنے کی روایتوں سے اصول محدثین وفقہا کے لحاظ سے توی اور رائج ہیں۔

مسئلہ (۱۰) تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد وعائے استفتاح بینی ٹنایز حیں۔

(۱) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه الماستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (الماب الدعاء الخرافي ١٣٣٨، والمعجم الأوسط قال الحافظ الهيدمي ورجله موثقون، محمال الرعاء أفر العلامه النيموي واساده جيد، آثار النن ١٢/١) ورجله موثقون، محمال أبي صعيد أن النبي عليه كان إذا افتتح الصلاة قال: (٢) عن أبي صعيد أن النبي عليه وتعالى جدك ولا إله غيرك. (النمن ثباني: ١٣١٨)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سیالیت جب نماز شروع فرماتے تو مسبحانك اللهم الخ يرمتے۔

(٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله ملك اذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيرك (سنن ابوداؤد ارساا اومتدرك ماكم اره ٢٣٥ وقال صحبح على شرط الشبحس. ترجمه: حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها عروى هم د مول خدا علي شرط فريات توسبحانك اللهم الخرير هـ كه رسول خدا عليه جب نماز شروع فريات توسبحانك اللهم الخرير هـ -

(٤) عن عبدة وهو ابن لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر به الخطاب كان يجهر به ولاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم الخ (سيح ملم الاماء) وهوموسل الأن عبدة لم يسمع من عمر)

ترجمه: ابن لبابه كابيان ب كه حفرت عرفار وقى رضى الشعد (بخرض تعليم كري محى بحى بحى بحى بحى بال كلمات يعنى سبحانك اللهم الح كوبلند آواز بره وياكر تحص و ذكره ابن تيمية المجد في المنتقى عن عمر وأبى بكر الصديق وعثمان وابن مسعود ، ثم قال واختيار هولاء يعنى الصحابة الله ين ذكرهم لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الافضل وأنه الذي كان النبي سين يدوم عليه غالباً وأن استفتح بمارواه على وأبوهريرة فحسن لصحة الرواية . (غل الاوطار ١٩٠٣)

ترجمہ: ابن تیمیہ کے داداابوالبر کات عبدالسلام بن عبداللہ المعروف
بابن تیمیہ ابن شہر کتاب "المعنتقی" میں حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق،
عثمان غنی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم ہے ثاکی روایتوں کاذکر کرنے کے
بعد لکھتے ہیں کہ ان اکا ہر صحابہ کادعائے استغتاج کے لیے مسبحا نگ الملھم الحکا
اختیار کرتا نیز دعائے استفتاح کو آہتہ پڑھنے کے مسنون ہونے کے باوجود
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کالوگوں کو سکھانے کی غرض ہے بھی بھی اس بلند
آوازے پڑھتااس بات کی دلیل ہے کہ مسبحانگ الملھم الح کا پڑھتاہی افضل
ہے اور آنخضرت علیق اکثر نمازوں میں ای پر مداومت فرماتے ہتے ، پھر بھی اگر
کوئی شخص اس کے بجائے دود عا پڑھے جو حضرت علی اور حضرت ابو ہر برورضی اللہ
عنہاے مروی ہے تو بھی خوب ہے، کیوں کہ یہ دعا میں بھی ثابت ہیں۔

مسئله (۱۱) اگر امات کردے ہوں یا کیے تمازیدہ دے ہوں تو تنا عن فارغ ہو جانے پر آہتہ آواز میں اعود بالله اور بسم الله پڑھیں۔ (۱) فَإِذَاقَر اُتَ القرآن فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيطَانِ الرَجيم. (النمل:۱۲) ترجمہ: جب تو قرآن پڑھے تو (پہلے) اللہ تعالی کی پناہ طلب ترجمہ: جب تو قرآن پڑھے تو (پہلے) اللہ تعالی کی پناہ طلب

کر شیطان مروووے ۔

(٢) عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكو وعمر وعثمان فلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( مي مملم: ١٤٣٨)

ترجمہ: حضرت انس رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے اور حضرت اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے ان حضرات میں سے کسی سے بہم اللہ الرحمٰن اللہ الرحمٰ پڑھتے نہیں سا۔

وعمر وعثمان فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. (نالُ الرحمن الرحيم. (نالُ الاستاه على الله الرحمن الرحيم. (نالُ الاستاه منداح. ١٣٠١ه و طاوى: ١٣٩١ه با مناه على شرط السح

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اداکی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عنمان رضی اللہ عنہ مے پیچھے بھی نماز اداکی ہے سب حضرات نماز میں ہم اللہ بلند آواز سے نہیں یو معتر ستے تھے۔

(٤) عن أنس أن رسول الله عليه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وأبوبكر وعمر. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. (جم الروائد:١٠٨)

(٥) عن ابى سعيد الخدرى أن رسول الله عن ابى سعيد الخدرى أن رسول الله عن ابى سعيد الخدرى أن رسول الله عن المشيطان الرحيم . (معنف عبدالرزاق ٨٢/٢)

ترجمہ: حعنرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ قراًت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ (٦) عن الاسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب حين افتتح الصلاة كبّر، ثم قبال سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلىه غيرك ثم يتعوذ. (رواه الدار تطنى: ١٠٠٠ واساده مجه معنف اين الى شير ١٠٠٠)

ترجمہ: مشہور تابعی اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت فاروق اعظم رسی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو تحبیر کہتے پھر مسبحان اللّٰہم الح پڑھتے اس کے بعد اعو ذیباللّٰہ کہتے۔

(٧) عن أبى و ائل قال: كان على و ابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم و لابالتعويذ و لا بالتأمين. رواه الطبراني في الكبير و فيه أبو سعد البقال و هو ثقة مدلس، (مجم الروائد ١٠٨/٢)

ترجمہ ابو وائل کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتنئی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنبمالیم اللہ اعوذ باللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔

(۸) عن ابي و ائل قال كانوا يسرون التعوذ و البسملة في الصلاة
 (رواه سعيد بن منصور و اسناده صحيح)

ترجمہ ابودائل کہتے کہ لوگ (بینی صحابہ و تابعین) (نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آہتہ پڑھاکر نے تھے۔

تنبیہ : ہم اللہ کو جہر (بلند آواز) سے پڑھنے کے بارے میں جو ر وایتی نقل کی جاتی ہیں، وہ زیادہ تر ضعیف وغیر متبول ہیں پھر بھی ہم اللہ کو جہر کے ساتھ پڑھنے والوں پر تکیر مناسب نہیں ہے۔

قرأت:

مسئله : (۱۲) تعوذ وتسمیه کے بعد فرض کی پہلی دو رکھتوں اور بقید

سب نمازوں کی کل رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کونی سورت یا کم از کم تمن جھوٹی یاا کی بڑی آیت پڑھیں۔

(١) فَاقْرُولُاهَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرآنَ ، يُرْحُوقُر آن عِن عَيْ الدَّر مِيمر بور (٢) عن أبى هويرة أن رصول الله المُنْفِقِينَ قال: الاصلاة الابقرأة ، المحديث . (مج مسلم: الراء)

ترجمہ: حضرت ابو ہر مرہ صنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ بغیر قراُت کے کوئی نماز نہیں۔

(٣) عن أبي معيد قال: أمرنا أن نقر أ بفاتحة الكتاب و ماتيسر. المناده (٣) عن أبي معيد البيان أمرنا أن نقر أ بفاتحة الكتاب و ماتيسر. (من الإداؤد الماله ومسند احمد وابويعلى وابن حبان) قال ابن سيد الناس اسناده صحيح وقال صحيح وقال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح وقال في اللراية صححه ابن حبان، آثار المن ١٨٥١)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں (منجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) علم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔

(٤) عن عبادة بن صامت أخبره أن رسول الله خلطة قال الإصلاة لمن لم يقوا بأم القرآن فصاعدا. ( مي سلم ١١٩١، سن الإداؤد ١١٩١١، ومعنف مبدارزاق: ١٣٢٦، ومتداح ٢٠١٠)

(۳) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عباللہ نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے سور و فاتحہ اور اس کے ساتھ قر آن کا کچھ مزید حصہ نہیں پڑھا۔

(٥) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ومسورة

ويُسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الآخر بين بفاتحة الكتاب. (صحج بخاري ا/2٠١، وصحح مسلم ا/١٨٥٠) واللفظ له .

مسئلہ (۱۳) فرض کی آخری رکعتوں میں سور و فاتحہ کے بجائے تبیج پڑھ لیس یاخاموش رہیں تب بھی نماز ہوجائے گی۔

(١) عن عبيد الله بن أبى رافع قال: كان يعنى عليا يقرأ فى
 الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولايقرأ في الأخريين .
 (مصنف ابن فهرالزاق:١٠٠/١)

ترجمہ: عبیداللہ بن الی رافع کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہرا ور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قاتحہ اور سورت پڑھتے تنے اور آخری دو رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تنے۔

(۲) عن أبى اسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: اقرأفي الأوليين وصبح في الأخويين. (مصنف عن الأثير: الهره ۴۰۸، هم كراچى)
ترجمه: ابواسحاق حضرت على اور عبد الله بن مسعود رمنى الله عنها المساق معرات على اور عبد الله بن مسعود رمنى الله عنها المساق حرق ألت كروا وركت من كه الن دونول حضرات في فرمايا كه مبلى دو ركعتول من قرأت كروا وركتول من تربيج يزهو.

(۳) عن إبر اهيم قال: اقرافي الأولين بفاتحة الكتاب و مورة. ترجمه: ابراتيم تخفي رحمه الله فرمات بين كه پهلي دور كعتون بين فاتحه اور سورت پڙهواور آخري رکعتول مي تبيج پڙهو۔

(\$) عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعودكان لايقرأ خلف الإمام فيما يحهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين، وإذا صلّى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئا. (١٠٠/١١)

(٢) وَإِذَا قُرِى الْقُرْالُ فَاسْتَمِعُوا له وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ
 (الا الداراف: ١٠/٠)

ترجمہ :اور جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

فائده: الم احمد ابن عنبل الم النفير محمد بن حن الهاش المام بصاص رازی و مافظ ابن عبد البر و مافظ ابن عبد البر و فقد مافظ ابن عبد البر و فقد فرماتے میں کداس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قرائت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

(٢) عن أبى موسى الأشعرى قال: إن رسول الله عليه خطبنا فبين لناسئتنا وعلمناصلتنا فقال: إذاصليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال، غير المغضوب عليهم والضالين، فقولوا: آمين ، الحديث برواية الجريرعن سليمان عن قتادة. (مج ملم الاسماء ومندالم الد: ١١٥/١٥ والناج الجريرعن سليمان عن قتادة. (مج ملم الاسماء ومندالم الد: ١١٥/١٥ والناج

مرجمہ: حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عند کابیان ہے کہ رسول خدہ علیہ

نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہمارے واسطے دین طریقے کو بیان فرمایا اورہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تواپی صفوں کو درست کر دیجر تم میں ہے ایک تمہاری امامت کر اے وہ جب تجمیر کے تو تم تحمیر کبو اور وہ جب قر اُت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ "غیر المعنصوب علیہم و لا المضالین" کے تو تم آمین کبو۔

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مناهم إنما جعل الإمام ليوتم به، فإذا كبّر، فكبّرو إذا قرأ فانصتوا، الحديث (تال): الامام ليوتم به، فإذا كبّر، فكبّرو إذا قرأ فانصتوا، الحديث (تال): الاعادات الإمام بيوتم الاعتدام الاعتدام المعتف المنالي فية الاعتدام وصححه امام مسلم و آحرون و

(\$) عن جابرقال: قال رصول الله عليه عن كان له إمام فقرأة الإمام له أمام فقرأة الإمام له قرآة. (رواه احمد بن منبع في مسنده وقال الحافظ البوصيري في الاتحاف: ١٣٥٥/٢، مج على ثرط التخين)

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کی افتداکی توامام کی قرائت بی مقتدی کی قرائت اس قرائت کی ضرورت نہیں امام کی قرائت اس کے حق میں بھی کافی ہے۔

(٥) عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكَ انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: هل قرأ مَعِي منكم أحد آنفا، فقال رجل: نعم أنا يأرسون الله ! فقال رسول الله عَلَيْكَ : اقول مالى انازعنى القرآن ،

فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله ، فيما حهر فيه رسول الله من الله عليه وسلم من القرأة حين مسمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (مؤطاالك/١٩٥٥ ووالترزر) وقال هذا حليث حسن، وقال الحافظ المغلطائي قال الترمذي هذا حديث حسن في أكثر النسخ وفي بعضها صحيح، وقال الحافظ أبوعلى طوسى في كتاب الأحكام من تاليفه هذا حديث حسن وصححه الحافظ أبوبكر الخطيب في كتابه المدرح، الاعلام للمغلطائي (محمحه الحافظ أبوبكر الخطيب في كتابه المدرح، الاعلام للمغلطائي

ترجمہ: حدرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے قودریافت فرمایا کیا اس وقت تم میں ہے کس نے میرے ویجھے قرائت کی ہے ایک معاجب بولے تی ہاں میں نے یارسول اللہ! تورسول اللہ علیہ ماحب بولے تی ہاں میں نے یارسول اللہ! تورسول اللہ علیہ نے فرمایا جبی تو میں تی میں کہہ رہا تھا میر سے ساتھ قر آن میں منازعت کیوں ہوری ہے ؟ اس کے بعد جہری نمازوں میں صحابہ کرام نے آر کے بیجھے قرائت ترک کردی۔

(اس مدیث پاک پر فنی بحث کے لیے مند احمد مع تعلیق احمد شاکر:۱۱۲ در ۲۵۸-۲۵۸) کامطالعہ سیجئے)۔

نوٹ:اس مسئلہ کی تفصیلات کے لیے دیکھئے ہماری کتاب"ام کے پیچھے مقندی کی قرآت کا تھم۔

مسئله (۱۵) بب الم سورة فاتح كى قرأت كرتے وقت "والا الضالين" پريهو نچ توالم اور مقترى سب آسته آواز سے "آمن" كبيل.

(۱) عن أبى هريرة أن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال الذا قال الامام: "غير المعضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا: "آنين" فات من و افق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " ( ميجيهم و الا المائلة عن و افق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " ( ميجيهم و الا المائلة عن ذنبه " و المحديدة الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " و المحديدة الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " و المحديدة الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " و المحديدة الملائلة عليه الملائلة عليه الملائلة عليه ماتقدم من ذنبه " و المحديدة الملائلة عليه الملائلة الملائلة الملائلة عليه الملائلة الملائ

ار ۱۹۰۸ محج مسلم ارا انوه)

ترجمہ - حضرت ابو ہر برہ دخی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ منے فرمایا، امام جب "غیر المعضوب علیہ و لا الضالین" کے تو تم سب آمین کہو کیوں کہ جس کا آمین کہنا فرشنوں کے آمین کہنے کے موافق ہوجائے گااس کے انگے گناہ معانب کردیئے جاتے ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہر یرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں (طریقہ نماز) سکھاتے ہوئے فرماتے ہے امام سے سبقت نہ کرولام جب بھبیر کے تو اسکے بعد بھبیر کہواوروہ تو اسکے بعد بھبیر کہواوروہ اسلام جب "ولا المضالین" کے تو تم سب آئین کہواوروہ جب رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤاوروہ جب مسمع اللہ لمعن حمدہ کے تو تم سب الله م ربنا لمك المحمد کہو۔

(٣) عن أبى هـريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام "غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: آمين، وإن الملائكة تقول، آمين، وإن الامام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه.،،(منداتد ٢٣٣٣، من ثالًى أبرك ١٩ من داري ١٩٣١، من ثريد الإمام عن ذبه الإمام عن درية ١٩٨١، الملائكة غفرله ما تقدم من ذبه الإمام الملائكة غفرله ما تقدم من ذبه الإمام الملائكة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة الملائلة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة الملائلة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة الملائلة على الملائلة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة الملائلة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة الملائلة عفرله ما تقدم من ذبه الملائلة عفرله ما تقدم الملائلة الملائ

الله عليه عليه معرف الوم روه من الله كابيان بكر رسول خداصلى الله عليه وسلم في قرم الله عليه وسلم في قرم الله المع جب "غيو المعضوب عليهم والاالضالين" كم توتم الوك آمن كبو فريخة بين اور الم أبين آمن كبتا به توجس الوك آمن كبتا به توجس

مخص کا آمین کہنا فرشنوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گااس کے المکلے مناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔

ضرور گفتنہیں: ان فرکورہ احادیث ہی معلوم ہو تا ہام بلند آواز سے ہی علوم ہو تا ہام بلند آواز سے آمن کہنا تو آخضرت علیہ مقتدیوں کے آمن کہنا کو آخو اللہ مقتدیوں کے آمن کہنے کولیام کے والاالصالین کہنے یہ مطلق نہ فرمائے۔

(٤) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال: إذا أمن
 الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفرله ما تقدم من
 ذنبه (رواه الجماعة).

ترجمہ: حضرت ابو ہر پروض اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی دسلم نے فر مایا امام جب آمین کے تو تم لوگ آمین کہو کیوں کہ جس فخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے ہے موافق ہو جائے گا اسکے اسکلے مناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔

وضاحت: ال حدیث می آنخفرت سلی الله علیه وسلم کے فرمان "إذا أمن الإمام" کو جمہور علماء نے مجاز پرمحمول کیا ہے تاکہ حضور پاکسلی الله علیه وسلم کے ارشاد "إذا قال الإمام و الصالین" میں باہم موافقت ہو جائے علیه وسلم کے ارشاد "إذا قال الإمام و الصالین" میں باہم موافقت ہو جائے چنانچہ صافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔"فالو ا فالجمع بیں الووایتین یفتضی حمل قوله 'اذا امن' علی المحاز۔ ۲۳۵/۲)

ترجمد: علماء كتب إلى كه صديث "إذا قال الامام و لا الضالين" اور صلى الله عديث "إذا أمّن الإمام " من جع و تطيق كا تقاضا ب كه حضور باك صلى الله عليه وسلم ك ارشاد" إذا أمّن الإمام "كو نجاز ير محول كيا جائد " فند بو ولا تكن مع الغافلين ".

(٥) عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي المناهم، فلما بلغ "غير

المغضوب عليهم والاالصاليس قال. آمين وأحفى مها صوته، الحديث. (منن ترقدي ارسه، منداحم ٣١٢/٨، مندابوداؤد الطيالي ١٣٨٨، سنن دار تطني ارسس،

متدرك ماكم الم٢٣٢، وقال هذا حديث صحيح على شرطهما واقرّه الدهبي }

ترجمه حضرت وانل بن تجررض القدعند سے مروی ہے کہ انھوں نے القد کے نبی صلی اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نماز پڑھی اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم "غیر المغضوب علیہم و الاالضالین " پر بہنچ تو آپ علیہ نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

(٦) عن أبى وائل قال: كان عمر وعلى لايجهر ان ببسم الله الرحمن الر

ترجمہ :ابووائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرفار وق اور علی مرتضٰی رضی اللہ عنہماء بسم اللہ ،اعوذ ہاللہ اور آ مین میں آ واز بلند نہیں کرتے ہتھے۔

(٧) عن علقمة والأسودكليهما عن ابن مسعود قال ينخفي الإمام ثلاثا التعوذ، وبسم الله الرحلن الرحيم، و آمين. (الحلي ابن ترم.٢٠٢/٢)

ترجمہ: علقمہ اور اسود وونوں حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا مام تین چیزوں لیمن اعلیٰ ، بسم الله اور آمین کو آہتہ کے گا۔

## ركوع:

**مسئلہ** (۱۲) قرأت ہے فارغ ہو جائیں تو تھبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔

عن ابى هريرة قال كا ن رسو ل الله عليه إذا قام إلى الصلاة

یکبوحین یقوم، ثم یکبوحیں یو کع الحدیث (سیح بناری ۱۹۰۱وسیح مسلم ۱۹۱۱)
ترجمه محضرت ابو ہر میرة رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو کھڑے ہونے کے وقت تحبیر کہتے
الد علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا دادہ کرے تو کھڑے ہونے کے وقت تحبیر کہتے
اور پھر دکوع میں جانے کے وقت تحبیر کہتے تھے۔

**ہسٹلہ**(۱۷)ر کوع میں اپنے او پر کے دھڑ کو اس حدیث جھکا نمیں کہ گرد<mark>ن اور پیٹھ</mark> تقریبا ایک سطح پر آجا کیں۔

(۱) عن عائشة قالت كان رسول الله عليه يستفتح الصلاة بالتكبير والقرأة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. (مح مسلم ١٩٣٨)

ترجمہ . حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا تسلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تجمیرے اور قرائت کو المحمد لله رب العالمین ہے شروع فرماتے ہے اور جب رکوع میں جاتے ہے تو سر مبارک کونہ بلند کرتے ہے اور نہ نیچا بلکہ ان دونوں کے در میان میں رکھتے تھے۔

(۲) عن ابن عباس قال: کان رسول الله الله الذا و کع استوی، فلوصب علی ظهره ماء لاستقر . (جمع الزوائد ۱۲۳/۲ بحواله طبرتی فی الکبیر وابو یعلی وعن أبی برزة الاسلمی بحواله طبرتی فی الکبیر والأوسط وقال رجالهما موثقون و بوی یعلی وعن أبی برزة الاسلمی بحواله طبرتی فی الکبیر والأوسط وقال رجالهما موثقون ترجمه: حفرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنماکا بیان ہے که رسول الله عبال من عباس مراک کواس طرح بمواد کرتے که اگر آپ عبالی عباس کی پشت مبادک کواس طرح بمواد کرتے که اگر آپ عبالی کی پشت مبادک بریانی کرادیا جا تا تو وه مخم را دیتا۔

مسئلہ (۱۸)ر کوع میں پاؤں سید سے رکھیں ان میں خم نہ ہونا جا ہے اور دونوں ہاتھ گھٹوں پر اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور بازو سیدھے تنے ہوئے پہلوے دور رہیں۔ (۱) عن أنس قال: قال لى يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يابني ! إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك وفرّج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبك. (نسب الراية: ١١/٣٤) و مح اين حاله: ٢٤٦/٣، ومن اين عرفي مديث طويل و ممنف عبد الرزاق. ١٥١/٣)

ترجمہ: فادم رسول انس بن مالک رضی الله عند کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک سیالتہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک سیالتہ اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک سیالتہ سے فرمایا اے بیٹے جب رکوئ کرو تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھوادر الکیوں کے در میان کشادگی رکھواور ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھو۔

مسئلہ (۱۹)رکوع میں کم از کم اتن دیر رکیں کہ اطمینان سے تین مرتبہ سبحان رہی العظیم کہا جا سکے۔

دا) عن ابن مسعود ان النبي غلب قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرّات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه . (سنن تذي الماء)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت کے تی پاک مالیت کے تی پاک مالیت کے تی پاک مالیت کے تی بار مالیت کے تی بار کی تی بار کی تی بار کی تی بار کی تعداد کمال کا اسبحان رہی العظیم "پڑھا تو اس کار کوع پورا ہو گیااور تین بار کی تعداد کمال کا

اد فی درجہ ہے ، اور جب مجدہ کیا اور مجدہ میں "سبع ن رہی الأعلی" تمن بار پڑھا تواس کا مجدہ کمل ہو کمیااور ہیر کمال کا او نی درجہ ہے۔

(٢) عن أبى بكرة أن رسول الله خَلَيْكُ كَانَ يَسبَّح في ركوعه "مبحان ربي الأعلى" ثلاثا. "مبحان ربي الأعلى" ثلاثا. (روايا روايا روايا

حفرت ابو بكره رضى الله عند كتية بيل كه رسول الله عليه الين ركوع على تمن بار مسبحان ربى العظيم كتية شيخ اورائي كدر على تمن بار " مسبحان ربى الأعلى "كتية شيخة و المالية كريم الأعلى "كتية شيخة.

مسئلہ (۲۰) پررکوع ہے الراط، جمید سے کمڑے ہو جائیں کہم میں کوئی خم یاتی شدر ہے۔

(۱) عن أبى هريرة أن النبى نَالَبُ دخل المسجد، فلخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ فقال: ارجع، فصلى، ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلّ، فصلى ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ ، فقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ثلاثاً ، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني فقال: إذا قمت إلى الصلواة فكبّر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن واكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ما جدا، الحديث. ( محجد على المناهد والدين العراد والدين العراد المناه المناهد على المناهد عل

ترجمہ: حضرت الو ہر ہرة رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ مسجد میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک مختص مسجد میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک مختص مسجد میں واخل ہوااور نماز پڑھ کر آ خضرت علی آکر سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کاجواب ویا اور فرمایا کہ واپس جاکر پھر سے نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، اس شخص نے پھر سے نماز پڑھی اور آ تخضرت علیہ کی خدمت میں آکر سلام کیا آپ نے پھر

فرمایا جاکر نماز پڑھوتم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں تین بار آپ نے سے واپس لوٹایا تو

ال فخص نے عرض کیا اس ذات کی متم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے میں

اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں جانتا آپ بجھے سکھادیں؟ تو آپ نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو پھرتمہیں قر آن کا جو نسا حصہ میسر ہوا سے

بڑھو بھر اطمینان سے رکوع کرو پھر رکوع سے سر اٹھاؤاور بالکل سیدھے کھڑے

ہوجاؤ پھر اطمینان کے ساتھ تجدہ کرو، الخ۔

(٢) عن عائشة قالت: وكان رسول الله ملك اذا رفع رأسه من الركوع لم يسحد حتى يستوى قائماً. (سيح مثلم ١٩٣١)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو خوب سیدھے کھڑے ہوئے سے پہلے سیدہ نہیں کرتے تنے۔

مسئلہ (۲۱) امام کے رکوع ہے سر اٹھانے ہے پہلے پہلے آگر آپ رکوع میں مل جائیں تو آپ رکعت کوپاجائیں گے۔

(۱) عن أبى هريرة ان رسول الله عليه قال: من أدوك ركعة من الصلاة فقد أدوكها قبل أن يقيم الإمام صلبه. (كاين تزير: ١٩٥٨ وكاين حبان) ترجمه: حفرت ابو بريره رمني الله عنه سه روايت م كورمول قدا صلى الله عليه وسلم نے قرمایا جس نے امام كے پشت المحائے سے بہلے ركوع كو يالياس نے ركعت يالى۔

ر ٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إذا جنتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا والاتعتدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة . (من ابرداؤد ١١٩/١ء متدرك ما م:١٩/١)

ترجمہ : حضرت ابو ہر رومنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ

نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم تجدہ کی حالت میں ہوں تو تجدہ میں چلے جاؤاور اس تجدہ کا اعتبار نہ کر و،اور جس نے رکوع پالیااس نے رکعت پالی۔

(٣) عن ابن عمر قال: إذا أدر كت الإمام راكعا، فركعت قبل أن يوفع فقد أدر كت وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتنك. (مسنف عبدارزاق ٢٥٩/٢)

مرجمه: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنمائ فرمایا كه جب تم في امام كوركوع كى حالت من باليا اور اس كركوع ب المحف سے بہلے تم في ركوع كرليا تو تم ركعت كويا كے اور اگر تمبارے ركوع من جانے سے پہلے امام في مرافعاليا توركعت فوت ہوگئی۔

(٤) عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. (معنف ابن الهجية الرسم علم كراجي)

ترجمہ: بعضر ت ابن عمر رضی اللہ عنها فرماتے میں جب تو امام کے رکوع کی حالت میں آیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تو نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا تو تو نے رکعت کویالیا۔

مسئله (۲۲)ر كوع ب كوت وقت الم "مسمع الله لمن حمده "كياور مقدى" ربنا لك الحمد "كيس-

(١) عن أبى هريرة أن رصول الله صلى الله عليه وصلم قال: إذا قال الإمام: "مسمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه. ( مح يَمَارَكَ: الماماء من الماماء)

ترجمہ: حضرت ابو ہزیرہ زضی اللہ عندے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمام جب مسمع الله لمن حمدہ کے تو تم لوگ (مین مقتدی) اللهم ربنا لك الحمد، كور

(۲) عن أنس، مرفوعا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فار كعوا وإذا رفع فار فعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا ربنالك الحمد وإذا سجد فاسجلوا. ( مح بخارى: ۱۸۱۱ه و مح مسلم: ۱۷۷۱) فقولوا ربنالك الحمد وإذا سجد فاسجلوا. ( مح بخارى: ۱۸۱۱ه و مح مسلم: ۱۷۷۱) ترجمه: حضرت انس رضى الله عند رسول پاک علیه کار شاد نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا، امام بنایا بی جاتا ہے تاکہ اس کی اقتراء کی جائے المام جب تکبیر کم واس کی پیروی میں تم لوگ تکبیر کم وادر جب ده رکوع میں جائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ تکبیر کم وادر جب دکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ رکوء ور جب دکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ دروء دروء جب دکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ دروء دروء جب دکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ دروء دروء جب دکوع سے مر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ دروء دروء جب دائله لمن حمدہ " کے تو تم لوگ" دبنا لک المحمد " کم وادر جب دہ کرے تو پھر تم لوگ بجرہ کرو۔

مسئله (۲۳) رکوع و تجدے شام سے پہلے بھی بھی سرندا تھا کیں۔

(١)عن أبى هريرة "مرفوعا" أما ينحشى أحدكم أو الايخشى أحدكم أو الايخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. (مح بخارى:٩٢/٢، ومح مسلم:١٨١٨)

ترجمہ: حضرت ابوہر برقد منی اللہ عنہ نی پاک منلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان اللہ علیہ وسلم کا قرمان اللہ علیہ وسلم کا قرمان اللہ سے اس کے جی ڈر تا نہیں جب وہ اپناسر المام سے پہلے اٹھا تا ہے کہ اللہ تعالی اس کے سرکو یا اس کی صورت کو گدھے کے سریا صورت کی طرح بنا دیں گے۔

مسئله (۲۴) اکلے تماز پڑھنے والے رکوع سے اٹھنے کے و نت"سمع الله لمن حمدہ اور" ربنا لك الحمد" دونوں كہيں۔

(١) عن عبد الله ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملاء السموات وملاء الأرض وملاء ماشئت

### من شيء بعدة . (ميم مسلم: ١٩٠١)

ترجمه: حغرت عبدالله بن الى اوفى رنسى الله عندروايت كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب ركوع سے پشت مبارك الحاتے تو كہتے "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموات ملاء الأرض وملاء ماشنت من شي بعده ".

مسئلہ (۲۵) رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین بہتر نہیں ہے۔

(۱) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود ألا اصلى بكم صلاة رسول الله عني فصلى، فلم يرفع يديه إلامرة واحدة ، قال أبوعيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غيرواحد من أهل العلم من أصحاب النبي غلب والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. (سنن ترزى: ١٩٥١، وسن ابروازد . ١٩٥١، ونرائى: ١١١١١، ومعند ابن الى هية

: / ۲۲۵ او هو حدیث صحیح بعضها علی شرط الشیحین و بعضها علی شرط مسلم ع

ترجمہ: مشہور تابعی علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی مضہور تابعی علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیانہ پڑھوں میں تمہاری تعلیم کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ہڑھی تو صرف کی نماز کی طرح نماز ہڑھی تو صرف تحکیمیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا۔

(٢) عن عبد الله عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يرفع يديه في أول تكبير ق ثم لا يعود. (ثر حماني الآثار. ١٣٢١، وسند اتوى)

ترجمه: حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند دوايت كرتے بيل كه في پاك متابقه كبير تحريد من الله عن مالم عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن مالم عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن مالم عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دأيت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دايت د مسول الله عن المناه عن أبيه قال: دايت د مسول الله عن المناه عن المنا

الصلاة رفع يد يه حتى يحادي بهما وقال بعضهم: حنو منكبيه وإذا أراد أن يوكع وبعد مايرفع رأسه من الوكوع لايرفعهما وقال بعضهم ولايرفع بين السجد تين والمعنى واحد. (كي ابرونة ١٠٠، ومندميد ١٠٠٠ر) ألى ير ولايرفع بين السجد تين والمعنى واحد. (كي ابرونة ١٠٠، ومندميد ١٠٠٠ر) ألى يرجمه: مالم الي والد حفرت عبدالله بن عمر رضى الله ونهما عروايت كرت بين كم انحول ن قرمايا من ومول فدا عليه ويكاكه جب آب نماز شروع فرمات تورفع يدين كرت موندهول تك اور جب ركوع كرف كااراده فرمات اور وي مرمارك المحاف كي بعد رفع يدين نبيل كرت تحاور بعض راويول ن ياكه دونول مجدول كورميان بهى رفع يدين نبيل كرت تعادر بعض راويول في يوين كرت ما مارك المحاف كري ورميان بهى رفع يدين نبيل كرت تعادر العن راويول في يوين نبيل كرت تعادر المون مي ولايول كي دونول محدول كورميان بهى رفع يدين نبيل كرت تعرب راويول كي دونول محدول كورميان بهى رفع يدين نبيل كرت تعرب راويول كي دونول كي دونول مونول كي دونول كي دونول كورميان بهى رفع يدين نبيل كرت تعرب سيراويول كي دونول كي دونول كي دونول كي دونول كورميان بهى رفع يدين نبيل كي دونول كي دونول

تنبید: یه روایت سند کے لحاظ سے نہایت توی اور علت وشذوذ سے کری ہے ، جن حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اصول محدثین کی روسے وہ در ست نہیں ہے ، تفصیل کے لیے ہماری کتاب " مختیق مسئلہ رفع یدین" دیکھئے۔۔۔۔

(٤) عن ابن مسعود قال: صليت خلف نبى الله تأليب وأبى بكر وعمر، فلم يرفعوا أيد يهم إلاعند افتتاح الصلاة وقال اسحاق وبه ناخذ في الصلاة كلها . (دار تلنى:١/٩٥١، ويكل الر٢٩٥، والجوم التى:١/٩٥، وقال الحافظ المارديني اسناده جيد)

ره) عر عاد بن الزبير (مرسلا) أن رسول الله منافعة كان إذا المنافعة على المنافعة على

يفوغ. (نصب الرابية ١٣٠٣، وقال المحدث الكشميري فهو مرسل جيد)

ترجمہ: عبادین زبیر (مرسلا) روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ جب نماز شروع فرمائے وی کی آنخضرت علیہ جب نماز شروع فرمائے اس کے بعد نماز کے کسی محصہ میں رفع یدین نہ فرمائے یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوجائے۔

(٣) عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لايعود وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لايرفعون أيديهم إلاحين يفتتحون الصلاة. (شرح منانى لآثار الاسمالية المسلم)

ترجمہ: اسود کہتے ہیں کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کودیکھاکہ صرف تجمیر تحریمہ کے وقت رفعے بدین کرتے تھے، راوی عبد الملک کا بیان ہے کہ جس نے لیام تعمی المام ایراہیم نخعی ، اور محدث ابواسحات سبعی کودیکھا کہ بیہ حضرات مجمی صرف تحمیر تحریمہ بی کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔

ترجمہ: کلیب کابیان ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت دفع یدین کرتے تھے اس کے بعد پھرنہیں کرتے تھے۔

(٨) عن أبى إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب على لا وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا في الحتاح الصلاة، وقال وكيع ثم لا يعودون. (مصحاب المالية برائتي ١٩١٢، والتي عام ١٩٥٥، وصنده صحيح على شرط الشبخون) لرجمه : الواسحال عمروى على حضرت عبد الله بن مسعود و عنى الله

عنہ کے خلانہ وادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلانہ و صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

نوٹ : اس مسئلہ جی حضرات محابہ اوران کے بعد فقہا و محدثین کا طریقۂ عمل مختلف رہاہے لیکن خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین ثابت نہیں ہے۔اس لیے اس کے رائح ہونے میں کیا کلام ہو سکتاہے۔

سجده:

ہدہ ہے۔ ہوئے مجدہ میں جائیں، مجدہ میں جاتے دفت در ن ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

(الف) سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انھیں زمین کی طرف لے جا کیں۔

. ۔۔۔ (ب)جب تھٹے زمین پر ٹک جائیں تواس کے بعد سنے کو جھکا کیں۔ (ج) تھٹنوں کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ پھر تاک پھر بیٹانی زمین پر رکھیں۔

ترجمہ: حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

مناللہ کو دیکھا کہ آپ جب مجدہ کرتے تواپ گھٹے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔

(۲) عن علقمة و الأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير و وضع ركبتيه قبل يديه. (شرح معانى الآثار: ۱/۱۵۱)

ترجمہ: عبداللہ بن مسلم بن بیادا ہے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دو جب تجدہ کرتے تو ہبلے گفٹوں کور کھتے پھر ہاتھوں کو پھر چبرے کو اور جب تجدہ صافحہ کاارادہ کرتے تو ہبلے چبرے کواٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گفٹوں کو۔ تو ہبلے چبرے کواٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گفٹوں کو۔ میں دونوں گفٹے ، دونوں ہاتھ ، دونوں ہیر کی انگلیاں اور پیشانی مٹانک زمین پر فیک دیں۔

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن اسجد على سبعة أعظم على الجمهة وأشار بيده على أنفسه، واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولانكفت الثباب والشعور (ميح بماري) الم ١٩٢١ ميح ملم ١٩٣١)

ترجمه : حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كيتي بين كه رسول القد عَلَيْ عَيْد

نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں: بیشانی مع ناک، دونوں ہاتھ ،دونوں کھٹے،دونوں بیر کی انگلیوں پر،اور میہ بھی تھم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کونہ سمیش۔

مسئله (۲۸) مجدم بیثانی دونوں اتھ کے در میان رکیس۔

(۱) عن وائل بن حجر "مرفوعا" فلما سجد سجد بين
 کفیه. (ملم:۱/۱۵۳۱)

ترجمہ: حضرت واکل بن مجرروایت کرتے میں کہ پھر جب آنخضرت میں کہ پھر جب آنخضرت علیہ ہے۔ استعمال کو علیہ کا تو سجدہ کیا دونوں ہتھیلیوں کے در میان (مین پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے در میان (مین پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بچ میں رکھا)۔

(۲) وعنه قال دمقت النبی تالیکی فلما سجد وضع یدید حذاء افنید. (سن النان ۱۷۲۱ء شرح سانی الا ۱۸۱۱ء شرح سانی الله علی دوایت ہے دو کہتے ہیں کہ جس نے بی پاک صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے مجدہ کیا تو ہا تھوں کو کانوں کے برابر رکھا۔

تجدے میں جب ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا جائے گاتو لا محالہ پیشا نی ہاتھوں کے نیج میں ہوگی۔

مسئلہ (۲۹) بحالت مجدماتھ کی انگیوں کو طاکر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ کی جانب موڑے رکھیں۔

(١) عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولاقابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة . ( مح بناري:١٣٨١)

ترجمه : حضرت ابوحميد ساعدى رمنى الله عنه في كما من في رسول الله كو

دیکھا کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو ہاتھ کی انگیوں کو پھیلائے اور بند کئے بغیر زمین پر رکھا( یعنی مٹھی کھلی ہوئی رکھااور انگیوں کے در میان کشاوگی کے بجائے انہیں آپس میں ملاکر زمین پر رکھا)اور پیرکی انگیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا۔

(٣) عن ابى حميد الساعدى قال: كان النبى مَلْكُ إذا هوى الى الأرض ساجدا جافى عضديه عن ابطيه و فتخ أصابع رجليه (سنن نبائى: ١٧٦١) و من ابوداؤو: ١٨٨١) -

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی ہے منقول ہے کہ نبی بیاک علیہ جب زمین پر گرتے سجدہ کے لیے تواہیے باز و کو بغل سے دور رکھتے اور پیرکی انگلیوں کو موڑ دیے (تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں)۔

**مسئلہ** (۳۰) کہنیوں کو زمین پر نہ بچھا ٹیں بلکہ زمین ہے اٹھی رمیں۔

(۱) عن انس قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : اعتداوا في السجود ولا يبسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب ( مي بخارى ارسااه سي مسلم ارساس المعلم المكلب ترجمه : حفرت انس رضى الله عند بيان كرت بي كه رسول خدا علي في في فرمايا مجده عن درست رجواور تمهارا كوئى الي بازؤن كوز بين برند بجهائ جس طرح المازين برند بجهائ المرح المرح

(٢) عن براء بن عازب قال قال رسول الله عَلَيْكُ إذا مسجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك . (سيح مسلم ١٩٣٨)

ترجمہ: حضرت براہ بن عازب رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سجدہ کرو توانی ہتھیلیوں کو زمین پرر کھواور کہنیوں کو زمین سے اٹھی رکھو۔

عسمنله (۳۱) مجده میں دونوں بازو کو پہلوؤں سے دور رکھیں (البت اس

قدرنہ پھیلائیں جس سے برابر کے نمازیوں کو تکلیف ہو) نیز پیداور رانوں کے در میان فاصلہ رکھیں۔

(۱) عن عمر وبن الحارث أن رسول الله عَلَيْهِ كان إذا سجد فرّج يديه عن ابطيه حتى أنى لارئ بياض ابطيه (مح مسلم:١٩٣١)

ترجمہ: حضرت عمر و بن الحارث وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ متالیقہ جب مجدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ بیان کررکھتے کہ میں آپ کی علیقہ جب مجدہ کرتے تو اپنے بازو کو بغل سے اس قدر ہٹا کرر کھتے کہ میں آپ کی بغل مبارک کی سفیدی و کھے لیتا۔

(٢)عن ابن عمرقال: قال رسول الله خليلة التبسط ذراعيك وادعم على راحتيك و تجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك . (متدركما كم ١٢٤٦١)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ عنہانے میان کیا کہ رسول اللہ عنہانے میان کیا کہ رسول اللہ عنیانہ نے فرمایا (سجدہ میں) اپنے بازوں کو زمین پرنہ بچھاؤا ور ہمتھیاوں کو زمین پر جمادہ اور بازوں کو دونوں پہلوے دور رکھو، جب تم اس طرح سجدہ کرو کے تو تمہارے ساتھ تمہارے سباعضاہ سجدہ کریں گے۔

مسئلہ (۳۲) سجدہ کی حالت میں کم از کم اتن دیر گذاریں کہ تین مرتبہ "مسحان دہی الأعلی" اطمینان کے ساتھ کہرسیس، پیشانی شکتے ہی فور أ اٹھالینا مناسب نہیں ہے۔

(۱) عن ابن مسعود أن النبي عَلَيْتُ قَالَ. إداسجد أحدكم فقال في سجوده: "مبحان ربي الأعلىٰ " ثلاث مرّات فقد تَمَّ سحوده و ذلك أدناه. (سنن ترزي ار۱۵، سنن ابوداؤه ار۱۲۹، سنن ابر ۱۳۹۰)

 الاعلى "كه ليرائ تواس كا مجده إورا و جاتا بـ اوري تعداد كمال كاول بي به الاعلى "كه ليرائي من ثلاث عن (٢) عن أبى هريرة قال: نها نى رسو ل الله مناسسة عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك ، و إقعاء كاقعاء الكلب و النفات كالنفات المعلب (منداحم: روفى منده لين)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہاتوں ہے منع فرمایا (۱) سجد وہیں مرغ کی طرح چونجی مار نے ہے۔ (بیعن جس طرح مرغ زمین پرجونجی مارتا ہے اور فور الٹھالیتا ہے اس طرح سجدہ نہ کرو۔ (۲) اور کئے کی بیٹھک بیٹھنے ہے (کہ سرین کو زمین پر فیک کر دونوں ہیروں کو کھڑا کر دیں اور ہاتھوں ہے زمین پر فیک لگائیں)۔ (۳) کو مڑی طرح ادھر دیکھنے ہے۔

مسئلہ (۳۳) تجدوے فارغ ہو جائیں تو تجبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بایاں پیر بچھاکراس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤس اس طرح کھڑار تھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں۔

(۱) عن عائشة (مرفوعا) وكان إذارفع رأ سه من الركوع لم يسحد حتى يستوني قائماً وكان إذا رفع رأ سه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى . (سيح مسلم ١٩٣١)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبابیان کرتی ہیں کہ سیدھے علیہ جب رکوع ہے سراٹھاتے تو سجدہ میں نہ جاتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ،اور جب مجدہ ہے سراٹھاتے تو دوسر انجد دنہ کرتے یہائتک کہ سیدھے بیٹھ جاتے اور فرماتے تھے کہ ہر دور کعت میں التحیات ہے اور بایاں پاؤل بحیاتے اور دلیاں بیر کھڑار کھتے۔

(۲) عن أبى حُميد الساعدي (مرفوعاً) ثم يهوى إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأ سه ويثنى رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر - المحديث. (ستن ترترى الراد وسنن الوداؤور ۱۰۲ واساده سيح)

ترجمہ: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ آئے خضرت علی کی نماز کو بیان کرتے ہوئے گئی نماز کو بیان کرتے ہوئے گئی نماز کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں چر آپ علی محدہ کے لیے زمین کی طرف جھکے اور مجدہ میں ہاتھوں کو بہلو سے دورر کھا چر مجدہ سے سرکوا ٹھایااور اپنے ہا کیں ہیر کو بچھایااور اپ بیٹے اور مجدہ کی حالت میں ہیرکی انگلیوں کو (بجانب قبلہ) موڑے و کھا چر مجبیر کتے ہوئے دوسر امجدہ کیا۔

**ہسٹلہ** (۳۴) جلسہ میں کم از کم اتن دیر بیٹیس کہ اس میں "دب اغفو لی "کہہ سکیں۔

(۱)عن حدد يفة (مرفوعاً) وكان يقول بين السجد تين "رب اغفرلي ، رب اغفرلي". (سنن ثالً ۱/۱۵۱، وسنن داری ۱/۱۳۹۱، طبع كراچی ورواه ابو داؤد صمن حدیث طویل فی کتاب الصلواة باب مایقول الرجل فی رکوعه وسجوده : ۱۲۷/۱)

ترجمه: حضرت حدیقه رضی الله عند فی بیان کیا که رسول الله علی و و تول کبرے کے در میان یعنی جلسه میں وب اغفر لمی ،وب اغفر لمی کہتے ہے۔

(۲) عن ابن عباس کان رسول الله علی قول بین السجدتین "الله ماغفر لمی و ارجمنی و اجبرنی و اهدنی و ارزقنی". (سنن تردی ۱۸۸۱، و منداجمد ایران العلامه المعلامه الله ما الله ما افتال العلامه المیدی فی آثار السنن ۱۱۹۱)

ترجمه : حضرت عبد القدين عباس رضي القدعتمار وايت كرتے ہيں كه رسول

التُصلى الله عليه وملم جلسه ش"اللَّهم اغفولي واد حمني واجبوني واهدني وادذقني "كَتِرْتُصـ

تنبیہ: چوں کہ فرائض میں تخفیف کا تھم ہے اس لیے اس دعا کو سنن ونوا فل میں پڑھا جائے چتانچہ سنن ماجہ میں اس دعا کو نماز تہجر میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

مسئله (۳۵) جلسه کے بعد تجمیر کتے ہوئے دوسرے مجدہ میں جا تھی اور اس مجدہ کو جی پہلے مجدہ کی طرح اداکریں۔

(۱) عن رفاعة بن رافع (فی حدیث مسئ صلاته مرفوعا) ثم اسجد حتی تطمئن صاحدا ثم اوفع رأسك حتی تطمئن قاعد ۱ ثم اسجد حتی تطمئن صاحدا، الحدیث (سنن نال ۱۱/۱۱ و مح ۱۱/۲ ۱۱ مراه، منال مربق می تطمئن صاحدا، الحدیث (سنن نال ۱۱/۱۱ و مح ۱۱/۲ ۱۱ مربول میافت ترجمه : حفر ت و فاعدین دافع رضی الشعنه دوایت که رسول علیت می قرمایا مجر اطمینان کے ساتھ مجدہ کرو پھر مجدہ سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے میا تھ کو وربعد از ال دوسر انجدہ اطمینان کے ساتھ کرو پھر مجدہ سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے میا تھ کرو۔

### جلسه استراحت

مسئلہ (۳۷) دو مرا مجدہ کر چکیں تو تجبیر کتے ہوئے دو مری رکعت کے لیے سید ھے بنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، جلسہ استر احت (بینی دو سرے مجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے) کی ضرورت نہیں۔

نے فرمایا کہ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرد پھر سجدہ سر اٹھاؤادر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر دوسر اسجدہ اطمینان کے ساتھ کرد پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔

وأنوحميد الساعدي وأبو اسيد ، (فذكر الحديث "وفيه ثم كَبُرُ في مجلس في مجلس أبوهريرة وكان من أصحاب النبي عليه وفي المجلس أبوهريرة وأنوحميد الساعدي وأبو اسيد ، (فذكر الحديث "وفيه ثم كَبُر فسجَدَثُم كَبُرَفقام ولم يتورك - (منه الادارد الاداردانده منه كُبر العديد الساعدي وأبو على المنادور الدارد الدارد الدارد المنادوري المنادوري

ترجمہ: عباس یا عیاش بن مہل ساعدی ہے روایت ہے کہ ووایک مجلس میں تنے جس میں ان کے والد "جو سحانی جیں" بھی تنے نیز مجلس میں حضرت ابو ہر ہروہ حضرت ابو حمید ساعدی اور حضرت ابو اسید رضوان الله علیم بھی تنے تو عباس عامیات کے والد مہل ساعدی ہے صدیت بیان کی جس میں ہے کہ پھر یا عیاش کے والد مہل ساعدی نے حدیث بیان کی جس میں ہے کہ پھر آنحضرت علی ہے ہوگئے اور تورک تعضرت علی ہے کہ بھر کہی اور مجدہ کیا پھر تجمیر کہی اور کھڑے ہوگئے اور تورک نہیں کہا ہے کہ اور تورک نہیں کہا ہے کہ بھر کہیں کے اور تورک نہیں کیا ہے کہ بھر کہیں کہا ہے کہ بھر کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

(٤) عن الشعبي أن عمروعليا وأصحاب رسول الله صلى الله
 عليه وسلم كانون ينهصون في الصلاة على صدور أقدامهم. (ممنداين

الي هية: اراساس، طبي كراجي)

ترجمہ: امام شعمی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق ،اور حضرت علی مرتضیٰ اور بہت سمارے صحابہ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہتھے۔

(٥)عن نعمان بن ابي عياش قال: أدركت غير واحد من اصحاب النبي مُلِينَة فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس (معنف النابي هية ١١٣١١، والناده حن)

ترجمہ: نعمان بن ابی عیاش کتے ہیں جس نے ایک ہے زائد نبی پاک علیہ ہے۔
کے محالی کوپایا کہ وہ جب بہل اور تیسری رکعت کے تحدے سر انعاتے تواسی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور بیٹھتے نہیں تھے۔

مسئلہ (۳۷) کسی عذر کی بنا پر دوسر ہے تجدہ سے فارغ ہو کر بیٹے جائیں اور پھر اٹھیں تو خلاف سنت نہیں ہوگا۔

عن أبى قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثى أنه رائ مالك ماليك النبى ماليك عليه فإذا كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. (سمح بزاري ارسال، وسن ترزي ارس)

ترجمہ: مالک بن الحویرث لیٹی کا بیان ہے کہ انھوں نے نبی پاک علیہ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آپ جب پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو تجدہ ہے فارغ ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک (سیدھے بیٹھ جائیں)

مسئلہ (۳۸) مجدہ ہے اٹھتے وقت زمین ہے پہلے سر اٹھا کیں پھر ہاتھ پھر گھنے اور بغیر کسی عذر کے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکیں۔

(۱) عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. (سنن الوداؤد ١٢٢١، وسنن ترتري: ١١١١، وحد) ترجمہ: حضرت داکل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیں نے نبی پاک میں ہے۔ تجے اور علیہ علیہ کھنوں کور کھتے تھے اور علیہ کھنوں کور کھتے تھے اور جب بجدے سے اٹھاتے تو گھنوں ہے بہلے میں جاتے ہوں کوز بین سے اٹھاتے تھے۔ جب بجدے سے اٹھاتے تھے۔

(۲) عن ابن عمر قال نهى رسول الله المنظمة أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . (منن ابرداؤد ١٣٢١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنبما سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز بیس اٹھتے وقت آومی ہاتھوں کوز بین پر ٹیک دے۔

(٣) عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذانهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع . (معند ابنال هيه: ١/٣٣٢)

ترجمہ: ابو جیف راوی ہیں کہ حضرت علی مرتضای رضی اللہ عنہ نے قربلا کہ قرض فران کی سنت میں سے ہے کہ آدمی جب جمل رکعتوں سے اسٹھے تو زمین پر فیک نہ لگائے گر جب کہ نہایت بوڑھا ہوکہ بغیر فیک لگائے اٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہو۔

# د وسرى ركعت

منعطه (۳۹) دوسری رکعت می ثناادراعو فه بالله نه پرهیس بلکه آبته ت سه الله پرهنر قرات شروع کردین ادر باقی احکام مین دوسری رُبعت بهلی رکعت بی کی طرح ہے۔

(١) عن أبي هريرة قال: كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ادا نهض في الركعة الثانية استفتح القرأة بالحمد لله رب العالمين

ولم يسكت. (مي ملم ١٩١٨)

ترجمہ: حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ جانے ہے ۔ جب دوسری رکعت میں اٹھتے تو الحمد لللہ رب العالمین سے قراکت شروع فرمادیتے شاو نے ماموش نہ ہوتے ہتھے۔

قعدهُ او لي

مسئلہ (۳۰) دوسری رکعت کے تجدے سے فارغ ہو کر بینھ چاکیں اور النحیات پڑھیں۔

(1) عن عائشة "مرفوعا"و كان يقول في كل ركعتين التحية، الحديث. (مج ملم ١٩٣٨)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اور رسول خدا سکاللہ علیہ ہر دور کعت پر المتحبات پڑھتے تھے۔

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة و آخرها. (منداح المهم، وجمع الرائد وقال مال موثون: ١٣٢٦)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ کے میں کہ رسول اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کے سکھایا نماز کے در میان میں اور آخر میں اللہ عیات پڑھنا۔

(٣) وعنه قال: قال لنا رسول الله عليه: قولوا في كل حلسة التحيات ، الحديث. (من ثال ١٥٣٨)

ترجمہ:اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند بی ہے مروی ہے کہ ہم سیاللہ سیاللہ ہے رسول اللہ علیہ ہے فرمایا ہر تعدہ میں التحیات پڑھو۔

(٤) وعنه "مرفوعا" فقال: إذا قعد تم في كل ركعتين فقولوا

التحيات - الحديث. (منن ثباتي ١٧٣١)

مسئلہ (۱۷) تعدہ کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں یاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پیر اس طرح کھڑا کرلیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں اور دایاں پیر اس طرح کھڑا کرلیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں اور بحالت عذر جس طرح قدرت ہو اس طرح بیٹھیں دونوں قعدہ میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے۔

(۱) عن عائشة "مرفوعا" وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يمهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يعترش الرجل ذراعيه افتراش السبع . (سيح ملم ١١/١٩٥٠)

ترجمہ حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ اور رسول اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ اور رسول اللہ عنہا ہے این اللہ عنہا کے علیم اللہ عنہا کے اللہ عنہ اللہ عنہا کے اللہ عنہ عنہا کے اللہ عن

وضاحت سرین کوزیمن پرر کھ کر دونوں گھنے کھڑے کر دیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیں اس طرن بیٹھنے کو "عقبة الشیطان" اور "اقعاء" کہا جاتا ہے جس سے صدیث پاک میں منع کیا گیاہے۔

(۲) عن و انل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لابطرن الى صلاة رسول الله ماكية ، فلما جلس يعني للتشهد افترش رحله البسرى ووضع يده اليسرى يعني على فحذه اليسرى ونصب رجله اليمنى قال أبوعيسى هذاحديث حسن صحيح و العمل عديه

عند أكثر أهل العلم . (سنن ترمذي: ١ / ٦٥)

ترجمہ: حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضرا ہواتو میں نے اپنے جی میں کہا کہ رسول اللہ علیت کی نماز کو دیکھوں گا تو جب آپ النحیات پڑھنے کے لیے جیٹے تواپ یا کیں پاؤں کو بچھا دیااور با نمیں ہاتھ کو یا کیں ران پر رکھا اور دائے پاؤں کو کھڑا کر دیا۔ امام تر ندی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن سیحے ہاورا کڑا الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل ہے۔ حدیث حسن سیحے ہاورا کڑا الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل ہے۔ مصل ران پر رکھے رہیں اور تشہد پڑھیں۔

(۱) عن عبد الله بن عمر "مرفوعا" كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمني على فخذه اليمني المحديث. (مي منم ار١٩٥، ومؤطا الكراك، معنف برالزاق ١٩٥/٢)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مر فوعا مر دی ہے کہ رسول اللہ عنہ یا مر دی ہے کہ رسول اللہ عنطی جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیا کو بائیں ران پر اور دائیں ہتھیا کو دائیں ران پر رکھتے۔

(٢) عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه يرى عبدالله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا حلس ففعلته وأنا يومنذ حليث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب وجلك اليمنى وتُئيّى اليسرى، فقلت إلك تفعل ذلك، فقال: إن وجلاي لاتحملانى . (ميح بناري الاسام، مدار)

ترجمه عبدالله بن قاسم کتبی بین جست عبدالله بن عبدالله بن عمر فے بتا که اضول فی حفرت میراند بن عمر الله بن عمر الله بنائے که ان مول فی حفرت عبدالله بن عمر رسی الله عنما کو نماز میں التی بلتی مار کر بیشنے دیمہ نؤود کم بھی اس طرح التی بلتی جیشنے معبدالله بن عبدالله کا بیان ہے نه وو

اس و فت کم س تھے ، تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنبمانے مجھے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت بہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤس کو کھڑار کھواور بائیں پیر کو بھے دو کہا کہ نماز کی سنت بہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤس کو کھڑار کھواور بائیں پیر کو بچھا دو ، میں نے عرض کیا کہ آپ تو التی پلتی بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے باؤس (کمزور ہوگئے ہیں) مجھے اٹھا نہیں پاتے۔

#### وضاحت:

بعض بہودیوں نے ایک موقع پرانھیں اوپر سے بنجے گرادیا تھا جس کے صدے سان کے ہیر کر ور ہو گئے تنے اور سنت کے مطابق بیٹے نہیں پاتے تھے۔
مدے سان کے ہیر کر ور ہو گئے تنے اور سنت کے مطابق بیٹے نہیں پاتے تنے۔
مدسنلہ (۳۳) احادیث میں النحیات مختلف الغاظ میں منقول ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بہتر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے مروی تشہدہ جس کے الفاظ یہ ہیں:

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عبادالله المالحين، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله (ميح بنارى ١٣٦/٣، وأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله (ميح مسلم الاسماء وسنن ترترى الاماء وقال الترمذي حديث مسعود قدروى عنه من عبر وجه وهو أصح حديث عن المبي شيئة في التشهد وانعس عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب السي شيئة ومن بعدهم من التامعين)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر ایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعے اس اہتمام سے التحیات سکھایا جس اہتمام سے قر آلذ، سَماتے

تے اور مزید اہتمام کی غرض سے مصافحہ کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارکہ ہمرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارکہ ہم میں سے کوئی جب مبارکہ ہم میں سے کوئی جب نماز میں جیٹے تو پڑھے .

" التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد اعبده ورسوله .

الم ترندی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث متعدد
سندوں سے مروی ہور تشہد کے سلطے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے
منقول یہ سب سے زیادہ سمجے حدیث ہادرای تشہد کو علاء میں سے اکثر محابہ
کرام اور تابعین عظام پڑھتے ہیں۔

مسئله (۳۳) التحیات پڑھتے وقت جب اشهد ان لا پر پنجیس تو شہادت کی انگی اور اگو شے کو طا شہادت کی انگی اور اگو شے کو طا کر صافحہ بنا کی اور چنگی اور اس کے برابر والی انگی کو بند کر لیں ، اور شہادت (یعن کلہ) کی انگی کو اس طرح اٹھا کیں کہ قبلہ کی جانب جھی ہوئی ہو بالکل سیدھی آسان کی طرف نداشھا کیں۔

(۱) عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله على أذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. (ميح مسلم ۲۱۱/۱)

ترجمہ: حفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنماے مروی ہے کہ رسول خدا علی جب تعدہ میں تشہد پڑھتے تو اپنے دائے ہاتھ کو دائنی رائن پر اندر بائین ہاتھ کو بائیں ران پررکھتے تھے اور شہادت کی انگی سے اشارہ قر ماتے اور انگوشے کونٹی کی انگی پر رکتے اور لقمہ بناتے تھٹنے کو بائیں ہتھلی کا (یعنی بائیں ہتھلی کو گھٹنے ہے اس قدر قریب رکتے کہ گھٹنا ہتھلیوں کے اندر آ جاتا)۔

(۲) عن عبد الله بن الربير أنه ذكر أن النبي عَلَيْتُ كان يشير باصبعه إذا دعا و لا يحركها. (سنن ابوداؤد اسما، قال النود كامتاده مح )

ترجمہ:عبداللہ بن زبیر رسی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ جب اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے توانجی انگی مبارک سے اشار و کرتے اور انگل کو اٹھا تے وقت ہلاتے نہیں تھے۔

(٣) عن ابن عمر أن رسول الله منات كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا و خمسين وأشار بالسبابة. ( منح مملم ١١٦١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ جنبے تو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹے پر رکھتے اور تربن کا عقد کرکے شبادت کی انگی سے اشارہ کرتے۔ سبادت کی متصل انگی نیز بیج کی انگی بند کرکے شبادت کی انگی اور اس کے متصل انگی نیز بیج کی انگی بند کرکے شبادت کی انگی اور اس کے متصل انگی نیز بیج کی انگی بند کرکے شبادت کی انگی اور اس کے عقد شلاث و تمسین کہا جا تا ہے۔

و الوسطى ورفع التي تليها يدعوبها في التشهد. (١٠١٥ الالهام الالهام التشهد. (١٠١٥ الترند الدالرند و الناده سمح آثار النن ١٢٣٠)

ترجمہ حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک میں ہے گئی ہے میں اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ ہے کو دیکھا کہ انگوشے اور نیج کی انگلی ہے صلقہ بنائے ہیں اور شہادت کی انگلی ہے اشار دیکر رہے ہیں، تشہد پڑھنے کی حالت میں۔

(٤) عن مالك بن تمير الخزاعي من أهل البصرة أن أناه حدثه إ

أنه رأى النبي طلط قاعدا في الصلاة ذراعه اليمني على فخذه اليمسى رافعااصبعه السبابة قد احناها شيئا وهو يدعو. (منن ثرال ا/١٨٥)

ترجمہ: مالک بن نمیر فزاعی اپ والدے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ علی کے نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپند دائیں ہاتھ کودائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو ہائیں کو اس پر اور بائیں ہاتھ کو ہائیں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں کہ تھوڑی ہی جھی ہوئی تھی، آپ علی تشہد میں اشارہ کر ہے ہوئے اس معلوم ہوا کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سید ھے کر رہے ہے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سید ھے آسان کی جانب ندا تھایا جائے)۔

مسئله (۲۵)مرف ایک انگلے اثارہ کریں۔

(١) عن سعد قال مررسول الله عليه وأنا ادعوباصبعي فقال احد احد وأشار بالسبابة. (سنن ثائل ١٨٤١)

ترجمہ: حضرت سعد رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ گذرے اور میں تشہد میں دوالگیوں ہے اشارہ کررہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک انگی ہے ،ایک انگی ہے اور شہادت کی انگی ہے اشارہ فرمایا۔

مسئله (۳۲) ثناء اعوذ بالله، بهم الله كي طرح التحيات بحي آسته حيل-

(۱) عن ابن مسعود قال من السنة ان يخفي التشهد . (منن الوداؤد م ا ۱۳۲۷ و منن ترزی ۱۷۵۲ و حند و متدرک ماکم ام ۴۷۵ و صححه)

ترجمہ . حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التحیات کا آہنتہ پڑھناسنت ہیں ہے۔

مسئلہ (۳۷) فرض، واجب اور سنت موکدہ نمازوں کے پہلے قعدہ ش التحیات پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے اٹھ جا کیں التحیات پر کچھ اضافہ نہ کریں۔ (۱) عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله علنه التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ، قال فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله "قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من عبده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بماشاء الله أن يدعو ثم يسلم . (منداجم: ۱۸۹۱) و ٢٥٠ المن ثريمة المرسولة)

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ب روايت ب كه انهول في الله عناسكما يادر ميان نماز مي اور آخر نماز مي من معنود رضى الله عناسكما يادر ميان نماز مي اور آخر نماز مي ، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كبتے بي كه رسول الله عليه جب در ميان نماز اور آخر نماز مي اين كولھے پر جيسے توالت حيات لله و المصلوات و المطيبات الح بر حقر من الله و المسلوات في المطيبات الح برحقے۔

حضرت عبدالله بن مسعودر منى الله عنه كہتے ہيں كه أكر آپ در ميان نماز بيل موت تو المتحبات سے فارغ موت بى كمر سے موجات اور أكر آخر نماز بيل موت تو المتحبات سے فارغ موت جو دعا بھى الله چاہتا كه آپ پڑھيں اس كے بعد دعا پڑھتے جو دعا بھى الله چاہتا كه آپ پڑھيں اس كے بعد سلام بھيرتے۔

(٢) عن عائشة أن رسول الله عَلَيْ كان لايزيد في الركعتين على التيشهد . (متدايرينل: ٣٢٤/٧)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ دوسری رکعت میں التحیات پرزا ہی نہیں فرماتے تھے۔

(٣) عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي

ترجمہ: ابو عبیدہ اپ عبیدہ اپ عبیدہ اللہ عفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عندے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی دوسری رکھت (بینی قعدہ اولی) میں اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ میں اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ میں نے کہا جلدی کرتے گویا جلتے تو ہے پر جیٹھتے تھے۔ راوی ابو عبیدہ کتے ہیں کہ میں نے کہا تیسری دکھت کے لیے کوئرے ہوئے کے لیے یہ جلدی فرماتے تھے تو ابن مسعود نے فرمایا بال جی اداوہ فرماتے تھے۔

الم ترندی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہالبتہ (مراس ہے کیوں کہ)
الوعبیدہ ف اپنوالدے فہیں سناہ (لیکن مؤید بالعمل ہے) اور ای پر اہل علم
کا عمل ہے یہ حضرات ای کو پند کرتے ہیں کہ آدی دوسری رکعت میں تعود کو
درازنہ کرے اور اس میں التحیات کے علاوہ کھے نہ پڑھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ
اگر پہلے تعدہ میں تشہد کے ساتھ کچھ اور پڑھ لے گا تواس پر سجد ہ سہو واجب ہوگا،
اگر پہلے تعدہ میں تشہد کے ساتھ کچھ اور پڑھ لے گا تواس پر سجد ہ سہو واجب ہوگا،

(٤) عن تميم بن سلمة قال كان أبوبكر إذا جلس في الركعتين كأن على الرصف يعني حتى يقوم. (مصنف الن الرخيرة اله٣١٩)

ترجمہ: تمیم بن سلمہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسنی اللہ عنہ دوسری ر کعت میں جیٹھتے تو ایسالگنا گویا جلتے توے پر جیٹھے تھے لینی قعد وَ اول ہے تیسری ر کعت کے لیے جلدی ہے کھڑے ہو جاتے تھے۔

هستله (۴۸) تیری اور چوتمی رکعت می صرف سورة فاتحه پر حیس،

ان دونوں رکعتوں میں قرأت کے احکام اوران کے ولائل مسائل قرأت میں گذر چکے ہیں انھیں دیکھ لیاجائے۔

## قعدة اخيره:

مسئلہ (۳۹) تماز کے آخر میں قعد ہُ اولیٰ کی طرح پھر بیٹیس اورالتیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں۔

(۱) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية سمعتها من النبى الله فقلت بلى فأهدها لي، فقال ألا أهدى لله علية سمعتها من النبى الله كيف الصلواة عليكم فقال سألنا رسول الله عليه فقلنا يا رسول الله كيف الصلواة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك فقال قولوا.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلبت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك وعلى آل إبراهيم إنك وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .( مح بخاري الريامية محمل الريامية على الريامية ).

ترجمہ: مشہور تا بھی الم عبد الرحمٰن بن ابی کی کابیان ہے کہ حضرت کعب
بن مجر ہ رضی اللہ عنہ کی مجھ ہے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا کیا تہمیں ایک
تخد نہ دوں جے میں نے اللہ کے تبی علی ہے ہے سناہے ؟ میں نے عرض کیا ضرور وہ ہے مطافر مائے تو انھوں نے کہا ہم نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ
تخد مجھے عطافر مائے تو انھوں نے کہا ہم نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ
آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ورود کس طرح بھیجا جائے ،اللہ تعالی نے ہمیں
محمادیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیے بھیجا کریں (یعنی التحیات میں سلام بھیجنے کا
غریقہ بتادیا ہے کہ ہم السلام علیك آبھا النہی ورحمة الله ومو كاته كبا
غریقہ بتادیا ہے کہ ہم السلام علیك آبھا النہی ورحمة الله ومو كاته كبا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

مسئلہ (۵۰) درود شریف کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی دعام حیں۔

(١) عن أبى بكر الصديق أنه قال لرسول الله مَالَيْهُ: علمنى دعاء ادعوبه في صلاتي؟ قال: قل اللهم إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ( مح بزاري: ١٥١١ و مح مسلم: ٣٣٤/٢)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عندے مردی ہے کہ انھوں نے رسول خدا علیہ ہے عرض کیا کہ حضور جھے کوئی دعا سکھاد بچئے کہ میں اے اپنی تماز میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا (یہ دعا) کیا کرو:

اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے بس جھے اپنی جانب سے مغفرت عطافر مائے اور جھ پر رحم کوئی بخشنے والا نہیں ہے بس جھے اپنی جانب سے مغفرت عطافر مائے اور جھ پر رحم سیجئے یقیمیاً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

(٢) عن عائشة أن رسول الله غلطة يدعو في الصلاة.

اللهم إني أعوذبك من عذاب القبر وأعوذبك من فتنة المسيح اللهم إني أعوذبك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذبك من المأثم والمغرم. الحديث. (صحيح بخارى: ١١٥/١، وصحيح مسلم: ٢١٧/١، ومؤطا مالك: ١٩٨ برواية ابن عباس)

حعزت ام المؤمنين عائشه معديقة رضى الله عنها بيان كرتى بين كه رسول

الله صلى الله عليه وملم نماز من مدوعاء كرتے تھے۔

اے اللہ بھی آپ کی ذات کی ہناہ جا ہتا ہوں قبر کے عذاب ہے اور مسیح د جا لیک فتنہ سے اور مسیح د جا لیک فتنہ سے اے اللہ بھی آپ کی ہناہ جا ہتا ہوں میں اور قرض کے بارہے۔

مسئله (۵۱) وعاوے فارغ ہو کردائی بائی جانب سلام پھیری، سلام پھیرتے وقت کردن اتن موڑیں کہ پیچے بیٹے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں۔

(۱) عن عامربن سعد عن أبيه قال: كنت أرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه و عن يسا ره حتى أرئ بيا ض خدّ ٥.( مج سلم ١٠١٨)

ترجمہ: حضرت محدوثی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیا کہ آپ علیہ وسلم کو دیکھیا کہ آپ علیہ وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے دخیار مبارک کی سفیدی کھے لیتا۔

(۲) عن ابن مسعود أن النبى تلاثيث كان يسلّم عن يمينه و عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بيا ض خلّه (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النن (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النا (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النا (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النا (رو اه الخمسه و صححه التر مذى آثار النا (رو اه الخمسه و صححه التر مذى (رو اه النا (رو النا (رو اه النا (رو اه النا (رو النا (رو اه النا (رو الن

ترجمہ: حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیم الله علیم در جمہ اللہ مالم علیم درجمہ اللہ مالم علیم درجمہ اللہ کہ کر سلام علیم درجمہ اللہ کہ کر سلام بھیرتے تنے یہاں تک کی آپ کے دخساد مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

نماز کے بعد دعا

مسئله (۵۲) نمازے فارغ ہو کردعاما تھیں، جس کاطریقہ بیے کہ

قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (سنن رّندي و تال

حذامدیث حن:۲۱۸۵)

ترجمہ : حضرت ابولهامدر منی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علاقے اسے عرض کیا گیا کہ و سول اللہ علاقے اسے عرض کیا گیا کہ کونسی دعا بارگاہ ضداد ندی میں زیادہ سی جاتی ہے اور قبول کی جاتے اور وہ دعا جو جاتی ہے آپ نے فرمایا وہ دعا جو رات کے آخری حصہ میں کی جائے اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد مانجی جائے۔

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله عليه ما كان يدعو في دبرصلاته. (ا0رخ البرك كان يدعو في دبرصلاته. (ا0رخ البرك كان يدعو في دبرصلاته.

وضاحت: حدیث پاک میں لفظ "الدعا" عام ہے جو دعائے حاجت اور دعائے اثور ودونوں کو شامل ہے لہذااے دعائے ماثورہ کے ساتھ خاص کرنا خلاف اصول ہے، نیز حضرت ابوامامہ رمنی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرض نماز کے بعد دعائے مستحب ہونے کا ثبوت بے تکلف ٹابت ہو تاہے۔

(٣) عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى ، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك ، يقول ، ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول يارب يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. (سنن رحمه الله على المارك المارك

وقال بعد تخريج الحديث "في هذا الخبر"شرح ذكر رفع اليدين ليقول اللهم اللهم، ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة وهذا دالٌ على أنه أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى: ٢ / ١ / ٢ ، واخرج ابو داؤ د نحوه عن عبد المطلب بن و داعه ، و هو حديث حسن صالح للعمل فقد سكت عنه أبو داؤ د، و ذكر ه البغوي في فصل الحسان من مصابيح السنة وصدَّره المنذري ، بعن في الترغيب والترهيب و ذلك علامة كون الحديث مقبول عنده ، و صنيع الطحاوي في شرح مشكل الآثار: "لا عديث مقبول عنده ، و المحديث صحيح عنده ، ثلاث رسائل المحديث المتحباب الدعاء: / ٣ ٣ تعليقا.

ترجمہ: حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهماہ مروی ہے کہ رسول الله عنهائی میں اللہ عنهماہ مروی ہے کہ رسول الله عنها م علی المحقیقی نے فرمایا نماز (نفل) دودور کعت ہے، تشہد پڑھو ہر دور کعت میں اور اظہار خشوع، بجز اور سکنت کرو، اور اٹھاؤا ہے ہاتھوں کو بینی جھیلی کے باطنی حصہ کو چہرے کے سامنے اٹھاؤاوریار بیار ب کہو بینی دعاما تکواور جوشخص بیر نہ کرے اس کی نماز الی ولی ہے بینی تاقعی ہے۔

"المام این خزیمہ اس مدیث کی تخریج کی بعد لکھتے ہیں کہ اس مدیث پاک میں رفع یدین کے ذکر کی تشریح ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر القہ ہے وعاوسوال کرے گااور سلام ہے پہلے بحالت تشہدر فع البدین نماز کی سنت ہے ہیں ہے، نیز یہ صدیث بتاری ہے کہ آپ علاقہ نے نمازی کو تھم دیا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر سلام کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ ہے وعااور سوال کرے "۔

(٤) عن أم سلمة أن النبي نَلْنَ كَانَ يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني اسئلك علما نافعاورزقاواسعا وعملا متقبلا. ترجمہ . حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنبا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبا دوایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب نماز نجر کا سلام پھیرتے تو د عاکرتے اے اللہ نیں آپ سے سوال کرتا ہوں علم تافع ،رزق واسع اور عمل مقبول کا۔

(٥)عن أبى هريرة أن رسول الله النافية وفع يده بعد ماسلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلّص الوليد بن الوليد وعيّاش بن ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا من أيدي الكفار ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره الايهتدون سبيلا من أيدي الكفار ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره الامام حهة على بن زيدبن جُدعان وهو يحتمل في الشواهد وابواب العصائل من غيرتر دد

ترجمہ: حضرت ابوہر برق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ممازک کو اٹھایا ممازک کو اٹھایا ممازک سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور دعاء کی کہ اے اللہ ولید بن ولید ، عیاش بن ربیعہ ، سلمہ بن ہشام اور کمزور مسلمانوں کو جو کسی تہ ہیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ راستے سے واقف ہیں کفار کے ہاتھوں نجات اور خلاصی دے دیجے۔

(١) عن محمد بن أبي يحيى قال وأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا وافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له إن رسول الله عليه لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. وواه الطبراني قال الهيثمي رجاله ثقات ، محمع الروائد .١٩٩/١)

ترجمہ: محدین ابی کی کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کودیکھا کہ انھوں نے ایک شخص کو نمازے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھوں کو دعاء کے لیے اٹھائے دیکھا تو جب نماز پڑھ بچکے تو اس شخص سے فرمایا کہ آنخضرت ملاقی نے نماز کر اٹھائے تھے۔ ملاقی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ہاتھوں کواٹھائے تھے۔

ان احادیث مبارکہ کے عموم سے ظاہر ہے کہ توافل و فرائض کے بعد ہاتھوں کواٹھاکر دعاکر نا آنخضرت علیہ کی سنت ہے۔

(٧)عن سلمان قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلاكان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا." أخرج الطبراني في الكبير قال الهيئمي رجاله رجال الصحيح (مُحَمَّالُوا عُنَّا 119/١٠)

ترجمہ:حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول خدا مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جس قوم نے بھی اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کی جانب اٹھایا کسی چیز کو مانگتے ہوئے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ماتھوں جس ان کی مانگی ہوئی چیز رکھ دیں گے۔

در ۱۸) عن حبيب بن مسلمة الفهرى قال سمعت رصول الله عليه الله عليه الله الله يقول: لا يجتمع قوم مسلمون يدعوبعضهم ويؤمّن بعضهم إلا استجاب الله دعاء هم. (اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم و رواه الطبراني في المعجم الكبر ۲۹/۶، قال الهيئمي رحاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة حسن الحديث والراوي عنه في هذا الحديث هو عبد الله بن يزيد المقرى وهو أحد العبادلة الذين تعدروايتهم عن ابن لهيعة أعدل وأقوى.

ترجمہ: حضرت حبیب بن مسلمۃ فہری رضی اللہ عنہا سے روایت ہوہ کہتے ہیں ہیں نے آنخضرت حبیب اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قوم مسلم جب جمع ہوتی ہے اور ان میں سے بعض د عاکرتے اور بعض آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی د عاکو قبول کر لیتے ہیں۔

و ضاحت: ان دونوں مدیث پاک سے اجماعی دعااور اس کی تبولیت کا ثبوت ہو تاہے پھرید اجماع عام ہے کہ نماز کے وقت میں ہویا کی اور وقت میں مدیث میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

(٩) عن أبي بكرة "مرفوعاً" سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسئلوه بظهورها. (رواه الطبراني قال الهيئمي في جمع الزوائد ١٩٩/١، رجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة)

ترجمہ جعزت ابو بکرہ رضی اللہ عندے مروی ہےکہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا ایے ہتھیلیوں کے اندرونی حصیصے اللہ سے مانگا کروبا ہری جصے نہیں۔

(١٠) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : إذا دعوت الله عَلَيْكَ : إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولاتدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهه . (منن ابن ماجه باب رفع اليدين في الدعا : ١٩٥٧، قال السبوطي في فض الوعاء : ١٤٧، قال شيخ الاسلام، أبو الفضل بن حجر في أماليه: هذا حديث حسن" (وذلك نظرا إلى شواهده)

را ١) عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله عليه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله فأسئلوه ببطون أكفكم والاتسئلوه بظورها.

سنن ابوداؤد في كتاب الصلاة : / ٢٠٩٠ واسناده جيد)

ترجمہ: خطرت الک بن بیار عونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندرونی ہتھیلیوں سے دعا مانگا کرو ہتھیلیوں کے باہری حصہ سے ندمانگا کرو الله عند الفراغ من الحمر بن الخطاب رضى الله عند قال: كان رصول الله عند قال: كان رصول الله عند الفرد وقع يديد في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح وجهه رمنن ترمذى كتاب الدعوات. ١٧٩٧، قال الترمذي. هذا حديث صحيح فريب وفي نسخة غريب بدون لعظ صحيح وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الترمذي وله شواهد مها حديث ابن عباس عند أبى داؤد ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن ، وأقرُ الحافظ على ذكر ذلك الأمير الصنعاني في سبل السلام: علي حسن عدار المعرفت بيروت ، واستدل بالحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وأقرَّه ايضاً المحدث عبد الرحمن المبار كفوري في تحفة الأحوذي : ١٩٧٩/٩)

(۱۳) عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي غَلَبُ كان إذا دعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه. (سن ابوداؤد: ۱/۹، ۲، وقيه ابن لهيعة روى عنه قتيبة بن سعيد ورواية قتيه عنه صحيح وهيخ ابن لهيعة في هذا الحديث، حفص بن هاشم وهو مجهول لكن وجع ابن حجو في تهذيب التهذيب :۲/۱۶، ان هيخ ابن لهيعة في هذا الحديث هو حبان بن واسع دون حقص بن هاهم وحبان بن واسع ذكره ابن حبان في الثقات )

ترجمہ: سائب کے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا ہیں ہاتھوں کو چہرؤ ملی اللہ علیہ وسلم جب دعا ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے تو (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چہرؤ مبارک پر پھیرتے تھے۔

(۱۶) عن أبى نعيم قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يذعوان ويديران بالراحتين على الوجه. (الادب الغروالالم بخارى: ۲۸/۲)

ترجمہ: ابونعیم وهب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن محر اور حضرت عبد اللہ بن زہیر رضی اللہ عنہم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا (کہتم دعا پر) دونوں حضرات اپنی ہتھیلیوں کو چبرے پر پھیرتے تھے۔ يليه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهماوجهه. (معنف عبد الرزاق بليه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهماوجهه. (معنف عبد الرزاق ٢٤٧/٢؛ واستاده صحيح، وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فالمرسل حجة عند كثير من المحدثين والفقهاء لاسهما اذا اعتضد من المرقوع.

ترجمہ: امام زہری رحمۃ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ علی وعا میں ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھاتے تھے مجر (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چبرے پر مجیر لیتے تھے۔

# ضروری تنبیه:

مسئلہ (۵۲) میں فہ کور کیفیت کے ساتھ فرض و فیرہ نمازوں کے بعد دعا ماتنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ان فہ کورہ احادیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہے لہذااے بدعت سجھتایا کہتا کسی طرح ہی جائز میں ہے البتہ نماز کے بعد اس طرح دعا ما تکتا ایک امر مستحب ہے البذااگر کوئی مخص ایسانہ کرے تواس پر انکار و طامت متاسب نہیں۔

مسئلہ (۵۳) نماز کے بعد ذکر اللہ مجی متحب ہے اور رسول پاک میں اس کی بدی فضیلت میان فرمائی ہے۔

(۱) عن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ،ثلاثا وثلاثين وكبرالله ثلاثا وثلاثين، وكبرالله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المأثة لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير غفرت خطايا ه وان كانت مثل زبدالبحر . (مي سلم ١١٩١١)

ترجمہ: حضرت الو ہر رہ ق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ آنخضرت علیہ اللہ عنہ سے مروی ہے وہ آنخضرت علیہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ اللہ عنہ فرمایا جو شخص کیے ہر تماز کے بعد ۳۳ بار

مبحان الله ، ٣٣ بارائحمد الله ، ٣٣ بارالله اكبر ، يس يه ٩٩ بو كي اور آپ نے فر بال دول وحده آپ نے فر بال دول وحده آپ نے فر بال دول وحده لاشر بك له له الملك والحمد وهو على كل شئ قدير " تواس ك خطاكيں بخش دى جاني گاگر چه وه مندر كے جمال كي برابر بول - ب

(٢) عن كعب بن عجره قال: قال رسول الله خليا معقبات الايخيب قائله خليا معقبات الايخيب قائلهن أو فاعلهن هبر صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثين تسبيحة ، وثلاث ثلاث ثلاثين تحميدة ، وأربع وثلاثين تكبيرة . ( مح ملم ١٩٩٨)

ترجمہ: حضرت كتب بن مجره رضى الله عند في بيان كياكه رسول خدا عليه الله في الله عند الله الله الله الله الكرف والا نامراو عليه فرمايا فرض تمازول كے بعد كے يه اذكار بيل جن كاكر في والا نامراو نبيس بوگا، ٣٣ بار مبدحان الله ٣٣ بار المحمد لله اور ٣٣ بارالله اكبو۔

(٣) عن الحسن بن على قال: قال رسول الله عليه من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلوة الأخرى (رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٠/ اسناده حسن آثار السنن :١٠/)

ترجمہ: فرز ندعلی و تواسئہ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کا کہ وسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو تحص فرض نمازوں کے بعد آیت الکری پڑھے وہ وہ وسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں دے گا۔

تنبیه :احادث میں فرض نمازوں کے بعد بہت سے اذ کار مروی ہیں اس موقع پر یغرض اختصار انھیں پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

ضرورى وضاحت

اگل سطور میں نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ مردول کے لیے ہے

عور توں کی نماز بعض باتوں میں مردوں سے مختلف ہے لبنداخوا تین نماز ادا کرتے وقت درج ذیل مسائل کاخیال رکھیں۔

مسئلہ (۵۴) خواتن کے لیے بہتر ہی ہے کہ دواکیے گر میں نماز اداکریں۔

(۱) عن عبد الله بن مسعود عن النبى عَلَيْتُ قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجر تها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (منن البرداؤر: ١٨٣٨، ومستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند ہم وی ہے کہ اللہ کے اللہ کی اللہ عند ہم وی ہے کہ اللہ کی تمازے بہتر ہے اور اس کی تماز اوا کر کے گائی قدر زیادہ ثواب کی تحق ہوگی کہ عورت جس قدر ہو گی ہوگی کے حورت جس قدر ہوگا کی مسلمہ رضی الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند ال

ترجمہ: معزت ام المؤمنین ام سلمہ رمنی اللہ عنہانے کہا کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے مہاکہ رسول اللہ علیہ کے فرکے بوے کرے کی نماز ہے اور اس کی نماز اپنی کو تقری میں بہتر ہے گھر کے بوے کرے کی نماز ہے اور اور اس کی نماز اپنے گھر کے بوٹ کرے میں بہتر ہے گھر کے محن کی نماز ہے اور اس کی نماز گھر کے محن میں بہتر ہے مطل کی معجد کی نماز ہے۔

ر٣) عن أم حميد امراة أبى حميد الساعدي أنها جاءت النبي ميلة معللة عن أم حميد الله إنى أحب الصلاة معك قال قد علمت عليه المساعدي أنها جاءت المساعدي أنها جاءت النبي أحب المسلاة معك قال قد علمت

انك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وحجرتك وصلاتك في حجرتك، خيرمن صلاتك في دارك، و صلاتك في دارك خيرمن صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال فامرت فيني لها مسجد في أقصى شي من بيتها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غيرعد الله بن مويد الأنصاري ووثقدابن حبان مجمع الزوائد : ٣٤/٣٠ - ٣٤)

ترجمہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی ذوجہ حضرت ام
حمیدرضی اللہ عنہاہ مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر
ہو کیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں آپ کے
ساتھ نماز اداکروں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ
نماز پڑھنے کی خواہشندہ، حالا نکہ تیری کو تفری کی نماز تیرے بڑے کرے کی
نماز پڑھنے کی خواہشندہ، حالا نکہ تیری کو تفری کی نماز تیرے بڑے ہوئے
نماز سے بہتر ہے اور بڑے کرے کی تیری نماز گھرے صحن کی نمازے بہتر ہے
اور تیری نماز گھرکے صحن میں محلہ کی معید کی نمازے بہتر ہے اور تیری نماز محلہ
کی معید میں میری معید کی نمازے بہتر ہے۔

نوت: اس مسئلہ کی تغییلات کے لیے ہماری کتاب "خواتین اسلام کی بہترین مسجد کامطالعہ کریں۔

مسئله (٥٥) خواتين چرے ، باتھ اور باؤل كے علاوہ جم كے

سارے عضو کوڈ ھانک کر نمازادا کریں۔

(۱) عن عبد الله عن النبي مَلْنَظِينَهُ قال العرأة عورة. (منن ترزی:۱۸۹۸) ترجمه : حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بی پاک علینیه سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: عورت سرایا پر دہ ہے۔

(٣) عن عائشة أن النبي غَالَبُ قَالَ: لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار. (سنن ترة ى ار ١٨ وسنن ابوداؤد ار ٩٣)

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قبول نہیں کرتے بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑ منی کے۔(اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے سر کے بالوں کا چمیانا بھی ضروری ہے۔

(٣) عن عائشة أنها سئلت عن الخمار ؟ فقالت: إنما الخمار ماواري البشرة والشعر. (التن الكبري ٢٣٥/٢)

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اوڑ منی کے بارے میں ہو چھا گیا؟ تو انھوں نے فر مایا اوڑ منی تو وہی ہے جو جسم کی کھال اور سر کے بال کو چھیا گیا؟ تو انھوں نے فر مایا اوڑ منی تو وہی ہے جو جسم کی کھال اور بال نظر بال کو چھیا ہے۔ (اس ہے معلوم ہوا کہ جس اوڑ منی سے کھال اور بال نظر آئیں وہ اوڑ منی ہے ہی تہیں)

(٤) عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة. (معنف النابي ثير ١٣٠٨)

ترجمہ: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور نماز میں اپنے کانوں اور سر کو نہیں چھپاتی تواس کی نیماز قبول نہیں کی جاتی۔

(٥) عن معيد بن جبير عن ابن عباس قال: "ولايبد ين رينتهن

إلاَّ مَاظَهُرَ مِنْهَا" قال مافي الكف والوجه . (السن الكبري ٢٢٥/٢)

حضرت عبدالله ابن عباس ضی الله عنهائے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے فرمان"اور
عورتیں نمایاں نہ کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو ان کے بدن سے ظاہر ہے "سے مرا د
وہ زینت ہے جوہاتھ اور چہرہ کی ہے کیوں کہ یہ دو نوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔
مدین نا کے اور چہرہ کی تجابیر تح یمہ میں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کیں
اس میں ان کے لیے زیادہ یردہ یوشی ہے۔

(١)عن واتل بن حجر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا واتل بن حجر! إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديهاحذا ثدييها. (ميم طرال كبر ١٨/٢٢.)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ سالینی فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاؤ اور عورت اللہ باتھوں کو سینے کے برابر کرے۔

(۲) عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال: رأيت أم
 الدرداء ترقع يديها في الصلاة حندو منكبيها. (جزء رفع البدين
 للبحاري ٧٠ ، و مصنف ابن ابي شيبة : ٢٣٩/١)

ترجمہ ،عبدر بہین ملیمان ہے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت ام الدو داء رسنی انڈعنبما کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابراٹھاتی تھیں۔

(٣) عن ابن جريج قال قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال لاترفع بذالك يديها كالرجل، وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جداء وقال للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج . (معنف ابن المحية: ١/١٣٩)

ترجمہ: ابن جرن کابیان ہے کہ میں نے حضرت عطاءے دریافت کیا کہ

عورت کلیر تح بیر تح بید کے وقت مرووں کی طرح ہاتھ اٹھا کیگی ( ایسنی کانوں کے قریب تک ) توانھوں نے فرمایا عورت اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہ اٹھائے ، ( پھر عملی تعلیم کی غرض ہے ) رفع یوین کیااور ہاتھوں کو نہایت پست اور اپنی جانب سیٹے رکھااور فرمایا کہ ( نماز میں ) عورت کی خاص جیئت ہے جو مرد کی نہیں اور اگر وہ اس جیئت کو اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ( لینی عورت کے لیے یہ جیئت اولی اور جہتر ہے لازم وضروری نہیں )۔

مسئلہ (۵۷) خواتین ہاتھ سینے پریاند میں مردوں کی طرح ناف سے نیچے نہیں۔ ری میں میں ہے۔

(۱) مولاناعبد الحيُّ فرعَّى محلى لَكِيتٍ ہيں۔

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع السدين على الصدر.(العلية:١٥٦/٣)

ترجمہ: رہاعور توں کے حق میں تواس پر سب کا اتفاق ہے کہ عور توں کے لیے سینے پر ہاتھ باند هناسنت ہے۔

مسئلہ (۵۸) خواتین سجدہ میں بیٹ کو رانوں سے اور بازو کو پہلوژل سے ملا رکھیں۔

(۱) عن ابن عمر مرفوعا، إذا جلست المراة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت الصقت بطها في فخذيها كاستر مايكون لها وإن الله ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي! أشهدكم أنى قد غفرت لها. (كر العمال ٩/٥) والسر الكرى ٦/ ٢٣٢، وهو حديث ضعيف كما قال البيهقي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے مر فو مار وایت ہے کئہ رسول اللہ علیت نے فرمایا کہ عورت جب نماز میں جیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسر گاران پررکے (یعنی پیروں کو بائیں جانب نکال کر بچھادے اس طرح دونوں را نیس باہم مل جائیں گی) اور جب بجدہ کرے تو پیٹ کورانوں سے چپکا لے اس طرح کہ اس کے لیے خوب پردہ پوشی ہوجائے تو اللہ تعالی اس کی جانب رحمت کی نظر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتو گواہ رہوکہ میں نے اے بخش دیا۔

(٢)عن يزيد بن أبى حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأ تين تصليان، فقال: إذا سجد تما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ذلك ليست كالرجل. (مراميل ابوداؤد/٨، والسنن الكبرى: ٢٢٣/٢، فيه انقطاع وضعف)

ترجمہ بزیر بن ابی حبیب کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ گذرے دو عور تول کے پاس سے جو تماز پڑھ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب کجدہ کرو تول کے پاس سے جو تماز پڑھ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب کجدہ کرو توا ہے جسم کے بعض حصہ کوز بین سے طالبا کرو کیوں کہ عور ت (کی حالت مجدہ میں) مرد کی طرح نہیں ہے۔

(٣) عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه وأرضاه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز وتضم فخذيها. (مسنداين ألي شير: ١٠٥١ المراحية)

حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت جب تجدہ کرے تواجی طرح سمٹ جائے اور اپنی راتوں کو طالے۔

(£) عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع و تحتفيز . (مصنف النوائي فيد: ٣٠٢)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنبماے عورت کی نماز کے بارے میں بوچھا کیا تو فر مایادہ سمٹ سمٹاکر نماز پڑھے۔ (٩) عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على
 فخذيه إذا منجد كما تضع المرأة ." (منت ان الإدية:٣٠٢/١)

ترجمہ: حضرت مجاہدے مروی ہے کہ دہ نابہند کرتے تھے کہ مرد جب مجدہ کرے تواپنے پیٹ کورانوں سے چپکا دے جس طرح مور تنیں چیکادیتی ہیں۔

(٧) قال ابراهيم النخعي كانت المرأة تومر إذا سجدت أن
تلزق بطنها بفخذيها كيلا ترتفع عجز تها ولا تجافي كما يجافي
الرجل." (السن الكبرى: ٢٢٢/٢)

ترجمہ: ایراہیم نخعی نے کہا کہ عورت کو تھم دیا جاتا تھا کہ وہ جب مجدہ کریں تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکالیس تاکہ ان کی سرین اوپر نہ اٹھے اور عورت اپنے اعضاء کو مر دکی طرح ایک دوسر سے سے انگ نہ رکھے (بلکہ انھیں ایک دوسر سے سے انگ نہ رکھے (بلکہ انھیں ایک دوسر سے سے طارکھے)

المام بيهي اسسليغ من لكمة بين:

اجماع مايفارق المرأة فيه للرجل من أحكام الصلاة راجع الى الستروهو إنما مأمورة بكل ما كان استرلها : ٢٢٢/٢) يعتى اس سليل من جامع بات ستراور يرده يوشى كر جانب راجع ب

چوں کہ عورت ہر اس طبے میں جات سر مور پردہ پوتی ن جانب رہ ان ہے۔ چول کہ عورت ہر اس طریقہ کی منجانب شرع مامور ہے جس میں پر دہ پوشی زیادہ ہو، لہٰذا نماز کے جس طریقہ میں پردہ پوشی زیادہ ہوگی وہ عورت کے لیے سخسن ہوگا،ادر اس میں وہ مردوں کے طریقہ کے تالع نہیں ہوگی۔

مسئلہ (۵۹) خواتین دونوں بحدول کے در میان اور التحیات پڑھنے کے لیے جب جیٹھیں تو بائیں کو لھے پر زمین سے چپک کر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں۔

(۱) عن ابن عمر أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عليه قال كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن يعنى يستوين جالسات على أو راكهن. (جامع المسانيد: ١/ ٠٠٤)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنہا ہے پوچھا کیا کہ رسول اللہ عنہا ہے بوچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں عور تیں کس طرح نماز پڑھتی تھیں ؟ تو انھوں نے فرمایا چہار زانو بیٹھ کر پھر انھیں تھم ہوا کہ خوب سمٹ سمٹا کر بیٹھیں لیمی بواکہ خوب سمٹ سمٹا کر بیٹھیں لیمی ایسی ایسی ایسی کے لیم کر بیٹھیں۔

مسئلہ (۱۰) خواتین اگر اپنی علاصدہ جماعت قائم کریں توان کی امام صف مف من کمڑی ہو کر نماز پڑھائے مردول کے امام کی طرح صف سے آگے نہ کمڑی ہو۔

(١) عن ريطه الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة .(راومبرالرزالااتاره مح آثارالنن:ارا۱۱)

ترجمہ ، ریطہ حنفیہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے عور نوں کی فرض تماز ہیں امامت کرائی اور ان کے در میان میں کھڑی ہوئیں۔

(٢) وعن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيسها. (رواه عبرالرزاق واعاده سجح آثار النن ارا١٢١)

ترجمه تجيره بنت حصين كہتى ہيں كه جعزت ام سلمه رضى الله عنهانے

### عور توں کی نماز عصر کی امامت کی توان کے جیمیں کھڑی ہو کیں۔

(٣) عن صفوال قال: إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء
 تقوم وسطهن . كتاب الأم : ١٦٤/١)

ترجمہ: حضرت صفوان کہتے ہیں کہ یہ بات سنت ہے کہ اگرعورت، خواتین کونماز پڑھائے توان کے پچ میں کھڑی ہو۔۔

مسئله (۱۱) این ام کو مجویر متنبه کرنے کے لیے خواتین آواز سے استی نہ پر میں بلکہ دائیں اواز سے استی نہ پر میں بلکہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر تھپ تھپادیں۔

(۱) عن أبى هريرة عن النبي خلاب قال: التسبيح للرجل التصفيق للنساء . (وزاد مسلم و آخرون ، في الصلوة صحيح بخارى : ۱۲۰/۱،

وصحيح مسلم : ١/ ٥ • ١ ، ومنن ترمذي : ١ / ٨٥)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علقے ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز میں (سہو کے موقع پر) تنبیج مر دوں کے لیے اور تصفیق عور توں کے لیے ہے۔

يقول العبد الضعيف حبيب الرحمن الأعظمي غفر الله له ولوالديه ولأساتذته وجميع المسلمين. فرغت من تأليف هذه الرسالة ٧٧/من رمضان المبارك سنة ٢٠١١هـ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم اللين .



# مقادینبری ا عورتول کا طریقهٔ نماز



حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جامعهاسلامیدر بوژی تالاب بنارس



# عورتول كاطريقة نماز

(اتمازات)

اسلامی نظام حیات میں عورتوں اور مردوں کی صنفی خصوصیات اوران کے تقاضوں کے لحاظ ہے دونوں کے حقوق وفرائض اور مسائل واحکام میں نمایاں طور پر فرق وامتیاز کی رعایت کی گئی۔ بیفرق صرف طرز معاشرت امور خانہ داری تربیت اولا داور گھر پلو ذمہ وار بول تک بی محدودہیں ہے بلکہ زندگی کے ہرشعبہ میں اس کی بھر پوررعایت کی گئی ہے حتی کہ اسلامی نظام حیات کے بنیادی شعبہ عبادات میں بھی عورتوں کی منفی خصوصیات کے چیش نظران کے لئے مردوں سے الگ احکام ہیں۔ بالخصوص دواہم فرائض حج اور نماز میں بدانتیاز بہت بی نمایاں اور ہرقدم برمحسوس ہونے والا ہے۔بدایک الی مسلم حقیقت ہے جس ہے کوئی باشعور مسلمان انکار نہیں کرسکتا۔ ہمارا اصل موضوع مخفتگو عورتوں کا طریقة نماز ادر بالخصوص سجدہ کا طریقہ ہے۔لیکن اس گفسو ہے پہلے بعض ایسے امتیازات کی طرف اشارہ کر دینا مفید ہوگا جن ہے شریعت کے اس مزاج کا انداز ہ ہو سکے کہ وہ عور توں کے لئے اپنے ہر حکم میں تستر اور پوشیدگی کو بسند کرتی ہےا درعور توں کے جسمانی خدوخال کی نمائش کو پسندنبیں کرتی۔اس سلسلہ میں نماز منتعلق مردوں اورعورتوں کے درمیان چندمسلم اورغیرمتنازع فیہامتیازات پرنظر ڈال لی جائے۔ ا- مردوں کے لئے نماز باجماعت میں حاضری اس قدرتا کیدی ہے کہ رسول النُّه صلَّى اللَّه عليه وسلم نے ان لوگوں كے مكانو ں ميں آگ لگا دينے كا اراد ہ ظاہر فر مايا جو اذان ہفنے کے باوجود جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ۔(۱)

<sup>(</sup>۱) يخاري جدراص ۸۹

دوسری طرف بعض مصالح کی وجہ ہے مسجد نبوی میں حاضری کی اجازت کے باوجود حضرت نبی اکرم مِناتِیا کے عہدمبارک میں بھی عورتوں کی میہ حاضری مردوں کی اجازت برموقوف رکھی گئی تھی۔(1)

۲- رسول الله مين الله عن مانه مين جب عورتين جماعت مين شامل ہوتی تھيں۔ تو نماز ختم ہونے کورتين جماعت ميں شامل ہوتی تھيں۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد عورتين جلدی ہے اپنے اسپے گھر ول کولوٹ جاتی تھيں۔ خودرسول لله مين اور صحابہ اپنی جگہ جمیٹے رہتے تھے۔ جب عورتین جلی جاتیں اس کے بعد حضور مِنان تین الم محلے ہوئے۔ ایک محل منا بہ کرام الم تحقے۔ (۲)

۳- مردوں کے لئے نماز ہا جماعت کی فضیلت تنہا نماز کے مقابلہ میں ۲۵ گنایا ۲۵ گنا ہے۔ (۳)

اورعورتوں کے لئے اپنے مکان کے اندرونی کوٹھری میں جھپ کر تنہا نماز ادا کرنا مسجد نبوی میں امام الانبیا پر میں ہے کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے مقابلہ میں کئی درجہ افضل ہے۔

حضرت ابوجمید ساعدی رضی الله تعالی عند کی ابلیہ حضرت ام جمید رضی الله تعالی عنبها حضور کی خدمت میں حاضر ہو میں اور عرض کیا کہ یا رسول الله میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ نماز ادا کروں۔آپ بنائی کیا نے فر مایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوئی تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز ادا کرنا محن میں نماز پڑھنے سے افضل پڑھنے سے بہتر ہے اور اپنے محن میں نماز پڑھنا گھر کے احاط میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور تمہارا اپنے احاظ میں نماز ادا کرنا اپنے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عبداللہ بن سوید انصاری کہتے ہیں کہ ام جمید شنے اپنے کمرے کے اندر و نی حصہ ہیں نماز کے لئے ایک جگہ بنالی اور اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں یہائتک کہ ان کا انتقال ہوگیار وا واحمد باساد حسن۔ (۴)

اس کے علاوہ متعددا حکام میں بیفرق نمایاں ہے۔مثلا مرد کے لئے سب سے (۱) بخاری جلدام ۱۱۱ زنری جام ۱۷ (۲) بخاری جام ۱۲۰ (۳) بخاری جام ۸۹ (۳) آٹار اسنن ۹۲۔

افضل صف اول اورعورتوں کیلئے سب سے افضل سب سے بچھلی صف تھی۔ایک امام اور ایک مقتدی ہوتو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا لیکن مقتدی اگر تنہا عورت ہوتو وہ مر د کے بیچھے ہی کھڑی ہو گی خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔مر د کونماز میں لقمہ یا تنبیہ کی ضرورت چین آئے تو سجان اللہ یا اللہ اکبر کے گالیکن عورت زبان سے پچھے نہ کیے گی صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت ہے بائیں تنظیلی پر تالی بجادے گی۔مر داگر ناف ے لے کر گھٹے تک کا حصہ چھیا کرنماز ادا کر لے تو بکراہت نماز ادا ہو جائے گیالین عورت کا سربھی کھلارہ گیا تو نماز نہ ہوگی۔

عورتوں اور مردوں کے احکام میں بیامتیا زات کتب احادیث ہے تعلق رکھنے والے کسی فرد کے لیے محتاج ثبوت نہیں ہیں۔عورتوں اور مردوں کے طریقۂ نماز میں جو ا تمیاز ہے وہ عین ت**قاضائے شر**یعت کے مطابق ہے۔اوراس کی نظیر ہرقدم پر ملے گی۔ اب اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہوئے سیمجھ لینا جا ہے کہ عورتوں کواس طرح سے نماز اداکرنے کا علم ہے جس میں ان کا بوراجسم بوری طرح چھیارہے۔بدن

سمٹارے بدن کے خدوخال نمایاں نہ ہوں۔

جن میں چند باتیں خاص طور پر کھونا ہیں تحریمہ کے وقت عورت کان یا مونڈ ھے کے بجائے صرف سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ رکوع میں پورے طور پر جھکنے کے بجائے صرف اتنا جھکے گی جس میں ہاتھ گھٹنوں تک پہو پنج جائے اور بدن کو سمیٹے رکھے گی ۔ سجدہ اس طرح ادا کرے گی کہ پورے بدن کوسمیٹ کرز مین سے چپک جائیگی نہ تو باز وکو پھیلائیگی۔نہ پنڈلیوں کورانوں ہے الگ کرے گی ،نہ بہیٹ اور ان کے درمیان فاصلہ رکھے گی جلسہ کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں دائمیں طرف نکال لے گی۔ بھران مسائل میں بھی سب ہے اہم مسئلہ عورت کے بحیدہ کا مسئلہ ہے۔اس لئے ہاری گفتگو کا اصل محور یمی رہے گا۔

جہاں تک تحریمہ کے وقت رفع یدین کی مقدا رکاتعلق ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے سمامنے مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ و للطبرانی من حدیث و ائل بن حجر قال لی رسو ل الله مین الله مینیادا صلبت فاجعل بدید حداء ادبیك و المر أة تحعل بدیها حداء تدبیها۔ (۱) لیعنی طبرانی نے حضرت واکل بن جمررضی الله عند کی بیصدیت نقل کی ہے کہ مجھے رسول الله مینی بین فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگوتو اپنے دونوں ہاتھ کا نول تک اٹھالواور عورت اپنے دونوں ہاتھ ای جھاتیوں تک اٹھالواور عورت اپنے دونوں ہاتھ ای جھاتیوں تک اٹھالے گی۔

عور نوں کے لئے ہاتھ سینے پر باندھنااس لئے اختیار کیا گیا کہ اس بیس عور توں کے لئے ستر زیادہ ہے اصل مسئلہ ہے تجدے کا طریقہ اور جلسہ اور قعدہ میں سدل یعنی دونوں پیروں کودا ئیں طرف نکال کر بیٹھنا۔

اس بارے میں جب ہم نے مختف مسالک فقہ کی کتابوں کا جائزہ لیا تو جیرت انگیز اتفاق رائے سامنے آیا۔ اور یہ بات واضح ہوگئی کہ نہ صرف یہ کہ امام ابو صنیفہ آیام شافعی ، امام مالک ، اور امام احمد بن صبل کے تبعین احتاف وشوافع مالکیہ اور حنابلہ اس مسئلہ میں متفق ہیں بلکہ سربر آور دہ علماء المحدیث بھی اس مسئلہ میں سواد اعظم کے ساتھ ہیں۔ اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت اپنی نماز میں مردوں سے متعدد امور میں مختلف ہیں۔ اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت اپنی نماز میں مردوں سے متعدد امور میں مختلف ہے۔ بالحضوص عورت کا سجدہ مردوں کے مقابلہ میں انتہائی سمٹ سمٹا کر اور زمین سے چیک کراوا ہوگا۔

نیل میں ہم ہرمسلک کی متند کتابوں سے حوالے مع ترجمه نقل کرتے ہیں۔ اصام ابو حضیفات : - فقہ خفی کی مشہورا در متند کتاب ہدایہ میں ہے!

والمرأة تنخفض فی سحو دهاو تلزق مطنهابه حذیها لان دلك استرلها(۲) عورت این تجده میں بیت رہے گی اور اینے بیٹ کواپی رانوں سے چپائے رہے گی۔ کیونکہ اس کے تن میں یہی زیادہ چھپانے والا ہے۔

امام شافعی: - امام محربن اور لیس الشافعی کی تصنیف جوان کے تلمیذرشید امام مزنی کی روایت سے منقول ہے اور فقد شافعی کے متند ترین ما خد میں شار کی جاتی ۔۔۔

(۱) نئوبرالحوالك شرح موطاله ما مك ننسية عي ځاص ۹۸\_(۴) بدايه ځاس ۱۱۰

اس میں عورتوں کے طریقہ نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(قال التنافعي )و قد ادّب الله تعالى السناء ما لا سنتار و اد بهر مذلك رسو ل الله سخة و احب للمر أة في السنجود ال تضم بعضها الى بعض و تلصق بطبها مفحذها و تسجد كا ستر ما يكو لها و هكذا احب لها في الركوع والحلوس و حميع الصلوة ال تكون كاستر ما يكول لها و احب اللها و احب الما تكفت جلمانها و تحافيه راكعة و ساجدة عليها لئلا تصفها ثبانها \_(1)

امام شافعی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ الله تعالی نے عورتوں کو جھپ کر دہنے کا ادب سکھلایا ہے اور میں ادب سکھلایا ہے اور میں عورتوں کہ وہ اپنے بدن کے ایک حصہ کو عورتوں کے لئے حالت سجدہ میں یہ بیند کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدن کے ایک حصہ کو دوم سے حصہ ہے اوراس طرح سجدہ کرے جو دوم سے حصہ ہے اوراس طرح سجدہ کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ چھپانے والا ہو۔ای طرح عورت کے لئے رکوع جلساور پوری نماز میں یہی بیند کرتا ہوں کہ عورت اس بیئت ہوں کے لئے سب پوری نماز میں یہی بیند کرتا ہوں کہ حورت اس بیئت ہوں ہے جواس کے لئے سب پوری نماز میں ہے۔ دور میں بیند کرتا ہوں کہ دورا سے جدہ میں اپنی جیا درکوکشادہ در کھتا کہ کے رہ سے اس کے بدن کے خدو خال نمایاں نہ ہوں۔ ا

ملاحظة فرمائي كه امام شافعي رحمة القدعلية كن وضاحت اور صراحت كے ساتھ عورت كوركوئ سجدہ قعدہ اور بورى تماز بيل زيادہ سے زيادہ سے كراور بدن كے ايك حصه كودوسرے حصه سے ملاكر دہنے كى ہدايت فرماد ہے ہيں ۔ بالخصوص سجدہ بيل اس طرح اواكر فيكا تكم ديتے ہيں كہ عورت اپنے ہيك كورانوں سے چيكا لے بدن كے ايك حصه كودوسرے حصه سے ملا لے اورائل طرح تحدہ كرے جوائل كيلئ سب زيادہ ساتر ہو۔ حصه كودوسرے حصه سے ملا لے اورائل طرح تحدہ كرے جوائل كيلئ سب زيادہ ساتر ہو۔ المام حالك تن الس رحمة الله عليہ جن كے مسلك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت ملك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت ملك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت مل پر ہوتى ہے۔ ان كامسلك فقد ماكى كى معروف اور متندكتاب "كى الشور ح الصد فيد على اقرب المسائل الى حذه ب الامام حالك "كى كى

عبارت سے ملاحظہ ہو۔ (۱) آناب الام خ اص ۱۹۰ و مدب (محافاة) ای مناعدة (رحل فیه) ای انسحه د (نصه نفخته) فلایجعل بطه علیها (و) محافاه (مرفقیه ورکتیه) ای عررکتیه) (و) محافاه (ضبعیه) بضم الله المؤخدة تشیة ضبع سافو ق المر فق الی الانط (حبیه) ای عنهامحافاة (وسطا) فی الجمیع و اماالمرأة فتکول منضمة فی جمع احو انها د (۱) یعنی مروکے لئے حالت مجدہ میں اپنے بیٹ کورانوں سے نئیجدہ رکھنا مطلوب ہے۔ ای طرح کمنیوں ، مینوں بازؤں اور پہلوکوایک دوسرے سے جدار کھنا اور کشاد و سجدہ کرنا مطلوب اور مندوب ہے۔

کین عورت اپنی تمام احوال میں تمثی رہے گی۔اھ ملاحظ فرمائیے کس قدرونسا حت کیساتھ تجدہ کی حالت میں اعضاء کی کشادگی کوم د کے ساتھ خاص کرتے ہوئے عورتوں کے تی میں جمٹنے کومندوب ومطلوب تھم رایا جارہا ہے۔ امام احمد بین حسیل: - فقہ حنا بلہ کی مشہور کتاب زاد المستقنع (۲)

ادراک اشرح السلسبیل فی معرفة الدلیل لفضیلة الشیخ صالح بن ابر ابیم البلیهی" (طبع ۱٤۰۱ه شروول کی تماز کاطریقه بیال کرئے کے بعد قرمات ایس دوالمر أة مثله تضم نفستها و تدل رجلیها فی جانب یمینها زاد المستفنع ص ۱۱۹.

یعنی عورت بھی مرد کی طرح ہے۔لیکن عورت اپنے آپ کوسمیٹے رہے گی اوراپنے دونوں پیردائیں جانب نکال لے گی۔اھ

براس كى شرح السلسبل فى معر عة الدليل من خدورة بالاعبارت كى شرت كرت بوئ موس فدورة بالاعبارت كى شرت كرت بوئ موسة فرمات بين-

قو له نصم نفسها على يريد بن ابي حسب ب السي استمر على امر أثبي

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير على اقرب المسائك الى الا مام، لك ج اص ۴۹ ـ ۴۹ (۴) ۱۰،۵۰ مه ـ . . . ميد را والمستقدم كاو جد استناه كيا ہے اسكو تجھنے كے لئے جس كماب سك مقدمه كى درئ فيل عبر بت كالى وكي ـ ا، حد فعد الخقر في الفقر كن مقتل الا ۱۲ الحرفتی الى مجرئلي قول واحد وحوالرام في في هب احمد من اص شاب كراب واستن امام موفق الومم كى كماب المنت كا مختصر ہے ـ اس بين امام احمد بن حميل كے قد جب كاصرف ايك قول ايا سي به وان ك فد مب كارات قول ہے ـ

تصليان فقال ادا سحد تما فصما اللحم الى الار ص و رواه البيهقي و لفظه فضما بعص اللحم الي الار ص و روى البهقي با سياده قال قال على رصي الله تعالى عنه ادا سحدت المر أة فلتصم فحديها \_ (1)

یزیدابن الی صبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں بیٹے کا گذر ہوالیک دوعورتوں کے یاس سے جونماز پڑھار ہی سیسی تو آ ہے نے فر مایا کہ جب تم سجدہ ک**رو**تو گوشت ( یعنی بدن **)** کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ ہے ملالیا کرو، کیونکہ عورت اس سلسلہ میں بینی طریقۂ نماز میں مردوں کے ماننز نبیں ہے اسکوا مام بیہ قی نے بھی روایت کیا ہے ان کے الفاظ ہیں کہتم دونوں گوشت ( یعنی بدن ) کا کچھ حصہ زمین ہے لگادیا کرواورامام پہلی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی الله عنہ ہے تقل کیا ہے۔حضرت علیٰ نے فر مایا کہ عورت جب سجدہ كرية الى رانول كوسميث لےاھ

حنابله كرائح مسلك برمنى كماب ذاد المستقع اوراس كى شرح السلسبيل کی عبارت اس سلسلہ میں بالکل واضح اور بے غبار ہے کہ عورت کا طریقۂ بجو دمرو سے الگ اورمتاز ہے۔عورت مر د کی طرح کشا وہ مجد نہیں کرے گی بلکہ اس طرح سٹ کر تجدہ کرے گی کہ اسکے بدن کا گوشت زمین سے لگ جائے اور خود بدن کا ایک

حصہ دوس سے حصہ سے لل جائے۔

یہاں تک ائمہ اربعہ کے نداہب در بارہ مجو دحوالہ کے ساتھ پیش کر وہے سے ۔جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ عالم اسلام میں رائج مقبول اور متداول حاروں فقہی نداہب اس مسئلہ میں کلی طور پرمتفق ہیں کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد ہے ا لگ ہے بالخصوص عورت کا تنریقہ ہجو دمر دیت الگ ہے۔اوروہ ہیئت جومر دیے لئے ممنوع ہے وہی عورت کے بن میں مطلوب اور مندوب ہے۔ ندا ہیں اربعہ کے اس عام اورا تفاق کے بعد آخر میاا جماع امت جیسی صورت ہیدا ہو جاتی ہے۔اس لئے عملاً نہ کسی اور طرف و مکھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نہ داائل کے بارے میں زیادہ کر چر نے

راً ) مستبعى في معرفة علين رص ١١٩ ـ

کی۔ کیونکہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرامعتدبہ قول بھی نہیں ہے۔

کین اتمام جحت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے اس مسلم میں علماء اہل حدیث کی تصریحات تقل کردی جائیں جواگر چہ خود کوتقلید ائمہ کی قید ہے آزاد اور تخرب سے بالا تر قرار دیے ہیں کیکن عملاً مندویا ک میں مسالک اربعہ کی طرح ایک یا نچویں فقہی مذہب کی حیثیت دکھتے ہیں۔

آپ کومعلوم ہونا جائے کہ کئی ایک مسائل میں امت کے اجماع ممل سے اختلاف رکھنے کے باوجودعورتوں کی نماز کے بارے میں علم ءاہل صدیث بھی امت کے سواداعظم کی ہمنوائی کرتے نظرآتے ہیں۔

## اہل حدیث

سرخیل علاء ایل حدیث الشیخ العلام نواب وحید الزمال صاحب حیدر آبادی این مقبول اور مشہور کتاب نزل الابرار من فقه النبی المختار میں فرماتے ہیں۔
و المرأة تر مع بدیها عبد التحریم کالرحل و صلوة المرأة کصلوة الرحل فی حمیع الارکان و الآداب الا ال المرأة تر مع بدیها عبد التحریم الی ثدیبها و لاتحوی می السحود کالرحل مل تسحقص و تلصق بطبها معجدیها و اذا حدث حادثة تصفق و لا تکر و الامة کالحرة ۔ (نزل الابرار ۵۸ م ۲۰)(۱)

یعنی عورت بھی مرد کی طرح تجبیر تح یمہ کے وقت رفع یدین کرے گی۔ اور عورت کی منازم دکی طرح سے تام ارکان میں و آداب میں ۔ سواے اس کے کہ عورت تح یمہ

<sup>(</sup>۱) نزل الا ہرار من فقہ النبی المحار کی اہمیت کا اندازہ جماعت الل حدیث کے مرکز کی ادارہ ہے شاہیج شدہ ایک کتاب کے ان الفاظ ہے ہوتا ہے۔

<sup>&</sup>quot;رل الابرار من فقه اسى المحتاراج اول تعداد صفحات ٢٩٢ مصنف:الشيخ العلام بوات وحيد الرمان حيد آباد مطبع سعيد المطابع سارس طبع اول ١٣٢٨ ه يه كتاب بهى فقه اهلحديث كي موضوع پر هي اور عوام مين بهت مقبول هي "ملاحقه هو جماعت شيخانث كي نصبيتي حدمات، رئيس احمد بدوي، عبد السلام دبي، محمد مستقيم سندي باشر ادارة البحوت الاسلامية والدعوة والافتاء بالجامعة السلفية بنارس الهمد

کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنی جیماتی تک اٹھائے گی اور مجدہ میں مرد کی طرح پیٹ کوز مین سے او نجانبیں رکھے گی بلکہ بست رہے گی اور اپنے بیٹ کو دونوں را نول سے چپالے گی۔ اور جب کو کی بات جین آئے تو لقمہ دینے کے لئے اللہ اکبرنبیں کیے گی۔ بلکہ تالی بجادے گی اور باندی کا بھی وہی تھم ہے جو آزاد عورت کا ہے۔

نزل الا براری عبارت دو بارہ بلکہ بار بار پڑھئے۔ اور دیکھئے کہ اس عبارت ہیں عورتوں کو تحریرہ کے وقت سینے تک ہاتھ اٹھانے۔ پست بجدہ کرنے اور سجدہ کی حالت میں بیٹ کورانوں سے چپانے کا تھم کون دے رہاہے۔ کیا بیکو کی فقہ کے ترجمان ایک الشیخ قیاس فقہ کا جمان ایک الشیخ العلام محدث اور الل حدیث عالم کا ارشاد ہے۔

لطف کی بات بیہ کواس کتاب پرشم بناری کے مردارا بل صدیت مولا تا ابوالقاسم ما حب سیف بناری مرحوم کا حاشیہ ہے۔ مرحوم نے بعض مواقع پر مصنف کی رائے ہے اختلاف کیا ہے۔ انگین اس موقعہ پر نہ صرف بید کہ اس مسئلہ ہے کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کی تا ئید میں جس درجہ کا استدلال ممکن تھا دہ بھی چیش کر دیا۔ چنا نچیزل الا برار کی اس عبارت پر حاشیہ لگاتے ہوئے مولا تا ابوالقاسم صاحب سیف بناری فرماتے ہیں۔

روى ابن عدى عن ابن عمر مرفوعا اذا سحدت الصقت بطنها على فخذيها \_ الحديث ، ضعفه \_ ممه (١)

ائن عدى في حفرت عبدالله بن عمر صنى الله عنها عرفوعاً قال كيا ہے كه ورت جب
سجده كر الله الله عنه كوران سے دِكا لے ابن عدى في الله حديث وضعيف كہا ہے۔
حديث سے متعلق تفتكوا ستدلال كي مرحله من كى جائے گى ۔ يبال صرف الله
الله بات كا اظہار مقعود ہے كه مواد تا سيف بنارى في مسئله سے انقاق كرتے ہوئے
جس درجہ كا استدالال ممكن تھا اسے چیش كر دیا ۔ خود اپنے مطبع سے كتاب شائع كى اور
ہمارے علم میں كى ائل حدیث كى الى كوئى تحریفیں ہے جس میں بزل الا براركى عبارت

<sup>(!)</sup> ماشيزل الايرارس ٨٥

یا مولا نا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی حمایت کی تغلیط کی گئی ہو ، جب کہ کتاب کی اشاعت ک**و ۹۳** رسال گزر چکے ہیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں یہ تفریق اگر من مانی تفریق ہے ، دین میں اضافہ ہے بلکہ تشریع کی جسارت بے جائے تو

این گنابیست که درشبر نمانیز می کنند

ممکن ہے کوئی زندہ دل اس وزنی تحریر کو بھی ایک عالم کی انفرادی رائے اور دوسرے عالم کی انفرادی تائید قرار دے اور جماعت کی گلوخلاصی کرتا جاہے تو ہم جانتا چاہیں گئے کہ علم وفضل کا وہ کون سما معیار ہے جس پر کھر ااتر نے والا عالم جماعت کی نمائندگی کرسکے۔اوراس کے فیصلہ کو جماعت کا فیصلہ قرار دیا جاسکے۔

واقعہ یہ ہے کہ عوتوں اور مردوں کی نماز میں آخرین کا فیصلہ مسرف نواب وحید الزماں صاحب کا نہیں ہے بلکہ جماعت الل حدیث کے ممتاز اور سربر آور دوعلماء کرام کا میں عب سے نہ فیا

اجتماعی اور متفقہ فیصلہ ہے۔

ہمارے پیش نظرایک مختمر رسالہ ہے جس کا نام ہے تعلیم الصلوق ۔ جس کا تعارف ٹائسل پران الفاظ میں کرایا گیا ہے۔ ۔۔۔۔۔رسالہ تعلیم الصلوق ۔ جس میں اسلام کے رکن اعظم (نماز) کے متعلق تمام ضروری مسائل ہیں (جن کا جانتا تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں پر لازم ہے ) سادہ اور سلیس اردو میں بیان کئے گئے ہیں منجانب اہل حدیث کانفرنس (دبلی) بمنظوری اراکین مجلس شوری ،سید عبدالسلام صاحب کے مطبع فاروتی دبلی میں چیسی اور دفتر اہل حدیث کانفرنس دہلی بازار بنی ماران سے مفت تقسیم کرنے کے شاکھ ہوئی۔ بلا قیمت یا نج ہزار۔

ال رسالہ کے من اپریہ عبارت ہے۔ ف مجدہ سات عضو پر کرے ماتھا۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں گئے۔ اطراف ہر دوقدم (متغق علیہ) سجدے میں ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے بلکہ ہفتی کی دینوں پرر کھے۔ اور کہنی اٹھائے رہے ، اور درمیان دونوں ہاتھوں کے اتنی کشر کی دینے کہ خیدی بغلوں کی شاہر ہو۔ (متنق علیہ ) مگر عورت ایسانہ کرے۔ اص

مرووں کے لئے سجدہ کامسنون طریقہ بوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعدصاف لفظوں میں صراحت کر دی گئی کہ گرعورت ایسانہ کرے۔ سوال بیہ ہے کہ ایسانہ کرے تو کیسا کرے؟ اتنا تو طے ہے کہ مردوں کی طرت مجدہ نہ کرے اب اگر وہ طریقہ جونزل الا برار کے حوالہ ہے او برغل کیا گیا ہے <sup>ایعنی</sup> عورت کا زمین ہے چیک کر بجدہ کرنا یه بھی خلاف سنت ہو۔اور مردول کی طرح عورت سجدہ کر گینہیں تو تمیسرا طریقہ کون سا ہے۔ کس نے ایجاد کیا۔ کہال منقول ہے اس کی صراحت ہونی جا ہے تھی۔اس کے ہم به فیمله کرنے پرمجبور ہیں که ۱۳۲۸ھ میں نواب وحیدالز مال صاحب کی تصنیف اور مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی تحشیه و تا نید ہے ورتوں کا جوشفق علیہ طریقہ جود شائع کیا ''کیا تھا۔ • ۱۳۳۰ھ میں اہل صدیث کا نفرنس کی مجلس شوری میں اسی کی توثیق کی گئی ہے۔ رسالہ علیم الصلُو ۃ اگر چہ ہر جہادی الآخر ۵۰۳۱ھ کو ہوئی ہے ۔لیکن اس کی اشاعت ۱۳۳۰ه میں ہونی ہے بینی نزل لا ہرار کی شاعت کے دو برس بعد ہمارے سامنے الی کوئی فہرست موجود نہیں ہے جس ہے معلوم ہو سکے کہ ۱۳۳۰ھ میں اہل حدیث کانفرس کی مجلس شوری کے ارکان کون حضرات تھے لیکن یہ باور کرنا جا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی مرکزی نمائندہ شقیم کے ارکان معمولی افراد نہ ہوں گے بلکہ علماء محدثین ۔ مبلغین اور دانشور حضرات ہوں گے اس مجلس شوری کی منظوری ہے۔ شائع شدہ رسالہ جو یانچ ہزار کی تعداد میں مفت شائع کیا گیا ہے تا کہ ہر گھر میں پہونچ سکے اور اس کے مطابق عمل کیا جاسکے اس رسالہ ہے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں تفریق اوروہ بھی طریق جود میں امتیاز جماعت کا اجماعی فیصلہ ہے

اس بات کااعادہ نامناسب نہ ہوگا کہ ہمارے علم میں ہسااہ کے بعد شائع ہونے والی کوئی الی اجتماعی خیستی یا تغلیط کرے۔ والی کوئی الی اجتماعی خیستی یا تغلیط کرے۔ جہاعت کی میہ خاموثی اگر اپنے اکا برکی تحریرات اور فیصلوں سے ناوا تغیت اور غفلت کی بنا بر ہے تو قابل افسوس ہے۔ اور اگر مصلحہ چیٹم پوٹی کی جار بی ہے تو اس کی تو جہ ہماری مجھے یا ہر ہے۔

اب دو بی صورت رہ جاتی ہیں کہ یا تو وہ حفرات جوعورتوں کے اجتاعات کے ذریعہ اور اپنی تحریرا ورتقریر کے ذریعہ عورتوں کے رائج طریقہ بجود کو خلاف سنت کہتے نہیں تھکتے وہ اپنی ترکت ہے باز آ جا نہی اور کھلے فظوں میں اعتر اف کرلیں کہ بلا شبہ عورتوں اور محلے فظوں میں اعتر اف کرلیں کہ بلا شبہ عورتوں اور مردوں کی طرح سجدہ کرنا درست نہیں آھیں سمٹ کر سجدہ کرنا ذرست نہیں آھیں سمٹ کر سجدہ کرنا چاہئے ۔ تحریمہ کے وقت ہاتھ سینے تک اٹھانا چاہئے اور قعدہ وجلہ میں دونوں پیردا کمیں جانب نکال کر جیھنا چاہئے ۔ کونکہ یہی بات تمام سلک کے ملاء نے ملک ہے ہی جانب نکال کر جیھنا چاہئے ۔ کونکہ یہی بات تمام سلک کے ملاء نے صاحب میں مزل الابرازمن فقہ النبی المختار میں اٹی صدیث عالم نواب وحیدالز مال صاحب حیدرآ بادی نے دیا ہے ۔ اس کی تا ئیدمولا نا ابوالقاسم سیف بناری نے کی ہے۔ ما حب حیدرآ بادی نے دیا ہے ۔ اس کی تا ئیدمولا نا ابوالقاسم سیف بناری نے کی ہے۔ اس طرح میں اشارہ کیا گیا ہے ۔ اس طرح اس اعلان کے کسی اور کی تقلید نہیں بلکہ اہل حدیث کا نفرنس کے متفقہ منشور اور فقہ اہل صدیث یونئی کتاب کی تقریم کی گھر ہوگا۔

دوسری صورت سے ہے کہ انکہ اربعہ اور ۱۳۳۰ ہوتک کے علیا والجحدیث کے مختار طریقہ کوچھوڑ کراگر روش اختیار کی جائے ان سب کوٹورتوں اور مرودوں کی نماز میں من مائی تغریق دیں جی روش اختیار کی جارت کا بحرم قرار دیا جائے ۔ یعنی جوزبان بے چارے احتاف کے سلسلہ میں استعمال کی جاتی تھی وہی انکہ شکشہ نواب وحید الزبال صاحب حیدر آبادی مولا تا ابوالقا ہم صاحب سیف بناری ، نواب صدیق سن خال ماہ جب بعویالی اورار آدین کی سرور کی الل صدیت کا نفرنس دہلی کے بارے میں بھی کی روار کی جائے۔ اب یہ فیملہ کرتا الل صدیت کا نفرنس دہلی کے بارے میں بھی کی روار کی جائے۔ اب یہ فیملہ کرتا الل صدیت کا نفرنس دہلی کے بارے میں بیا دول الا برار ، نعلبہ الصلو فاور اس کے ہم نوا علیا وائل صدیت کی تقلید کرتے جی یا نزل الا برار ، نعلبہ الصلو فاور اس کے ہم نوا علیا وائل صدیت کی اب ہے بیارے میں وہ جو بھی فیملہ کریں کیا تا کرم ضرور کریں کہ دوسروں کے بارے میں نا تک اڑتا چھوڑ دیں ۔ بطور شاہدا کے اور حوالہ بیش خدمت ہے۔

المغنی لابن قد امر منبلی مسلک کی بری متنداور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو نسخہ ہمارے پیش نظر ہے وہ سعودی عرب کے مقتدر علمی و تحقیقی ادارہ ادار ات البحوت

العلميه والافتاء والدعوة والارشاد كى طرف سے شائع ہوا ہے ۔اس ادارہ كى مربراہ اعلى سعودى عرب كى اعلى ترين شخصيت ساحة الشيخ غبدالعزيز بن عبدالقد باز رحمه الله بيں ۔ جن كاعلم بہت وسعيے ہے۔ واقف كار حضرات جائے ہيں كه اگران كے نزديك دلائل كى بنياد بركوئى بات ثابت ہوتو وہ اس پر مضبوطى سے قائم رہتے ہيں۔ اور كسى كے اختلاف كى كوئى پرواہ نبيں كرتے عقيدہ كے لحاظ سے مضبوط سلقى ہيں۔ مسلكا ان كوكى مخصوص جماعت سے وابسة قرار نبيں ديا جاسكا۔ اس لئے دارالا فاء كے زير اہتمام شائع ہونے والى كمابوں كو انكى مر پرتى كى وجہ سے كم از كم اس جماعت كے نزديك كسى حد تك درجاستناد حاصل ہونا چا ہے جوان سے حسن تعلق اور حسن عقيدت كا اظہار كرتى ہے حد تك درجاستناد حاصل ہونا چا ہے جوان سے حسن تعلق اور حسن عقيدت كا اظہار كرتى ہے۔ اس تمہيد كے بعد المعنى لابن قدامه سے زير بحث مسئلہ سے متعلق ایک عبارت ہے۔

مسألة : قال : و الرجل والمرأة في ذالك سواء الاال المرأة تحمع نفسها في الركوع والسحود و تحلس متربعة او تسدل ر حليها فتحعلهما في حانب يمينها

مسئله: — (علامه ابوالقاسم الخرقی صاحب مختفر نے) فرمایا که مردوعورت اس سلسله میں ایک جیسے ہیں سوائے اس کے کہ عورت اپنے آپ کو رکوع وجود میں سمیٹے رہے گی اور قعدہ میں چارز انو بیٹھے گی یا اپنے دونوں ہیردا کیں جانب نکال لے گی۔

اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن قدامہ مقدی صبلی فرماتے ہیں۔

الاصل ال يثبت في حق المرأة من احكام الصلوة مايثبت للرحال لال الخطاب يشملها غير انها خالفته في ترك التحافي لانها عورة فاستحب لهاجمع نفسها ليكون استرلها فانه لايؤمن ان يبدو مهاشئي حال التحافي وذلك في الافتراش قال احمد : والسّدُل اعجب الى واحتاره الحلال قال على رصى الله عنه : اذا صلت المرأة فلتحمز ولتضم فخذيها بوعن ابن عمر رضى الله عنهما به كان يامر النساء ان يتربعن في الصّلوة (1)

<sup>(</sup>١) المغنى الأبن قد المه يتح السرع ١٧ وطبع ١٥٠١ اليد

اسل ہے ہے کہ عورتوں کیلئے نماز کے وہی احکام ثابت ہوں جو مردوں کیلئے ہیں۔ یونکہ تلم شری کے مخاطب دونوں ہیں لیکن عورت ترک تجافی میں مردوں کی مخالفت کرے گیا۔ وجہ ہے ہے کہ عورت پردہ کی چیز ہے اس کیا اپنی عورت کشادہ بحدہ نہ کرے گی۔ وجہ ہے ہے کہ عورت پردہ کی چیز ہے اس کیا اپنی آپ کو سمینے رہنا مستحب ہوگا ، جس سے اس کا جسم خوب اچھی طرح مستور رہے کیونکہ شادہ بحدہ کرنے کی صورت میں اندیشہ رہتا ہے کہ اسکے بدن کا کوئی حصہ فاہر نہ ہوج اس کے اس کا جسم خوب اس کے کہ اسکے بدن کا کوئی حصہ فاہر نہ ہوج اس کے اس کے بیشنے کی صورت میں ہوتی ہے (یعنی پیر کھڑا کر کے بیشنے کی صورت میں اسلین عورت اس طرح نہ بیشنے کی صورت میں اسلین عورت اس طرح نہ بیشنے کی

ا مام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ سدل لینی عورت کا دونوں ہیر دائیں جانب نکال کر بیٹھنا میرے نز دیک زیادہ پیندیدہ ہے۔ اورامام خلال نے بھی اس کواختیار فرمایا ہے۔ حضرت کی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز اوا کرے تو سٹ کرنماز پڑھے۔ اورا بی رانوں کو ملا لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما ہے مروی ہے کہ وہ اپنے گھرکی عورتوں کو حکم فرماتے ہیں جہارز انوجینویں۔

اب تک کے حوالوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوگئی کے قرن اول سے

جود ہویں صدی کے اوائل تک عالم اسلام ہیں رائج تمام فقتی مکا تب قکر کے قبعین اور
ابتدائی دور کے ملاء اہل حدیث بھی اس مسئلہ ہیں متفق سے کہ عورتوں اور مردوں کے
طریقہ نہاز ہیں فرق ہے بالخصوص طریقہ بچو واور طریقہ قعود ہیں۔ حوالہ کی عبارتوں سے
سے بھی واضح ہوگیا کہ ان علاء اعلام نے اس فرق کی بنیا داس اصول پر بھی رکھی ہے کہ
شراجت میں عورتوں کے جملہ احوال ہیں تستر اور پوشیدگی مطلوب ہے۔ اور اس مرکا تقاضا
سے ہے کہ عورت رکوع و بچو داور ہیئت جلوس میں مردوں سے الگ طریقہ اختیار کر ہے۔
یہ امر بھی طے شدہ ہے کہ ان انکہ اعلام اور علاء کرام کے پیش نظر وہ روایات بھی
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بچو دہمی زمیں پر کلائی بچیانے سے مراحة
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بچو دہمی زمیں پر کلائی بچیانے سے مراحة
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بچو دہمی زمیں پر کلائی بچیانے سے مراحة
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بچو دہمی زمیں پر کلائی بچیانے سے مراحة
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بچو دہمی زمیں پر کلائی بچیانے کے میاحت مراحة
میں جن میں مردوں کو جو پایوں کی طری حالت بھی جو میں زمیں پر کلائی بچیانے کو می فریات کر می میں بیا تو ہوں کے لئے ندتو ہاتھ بچیانے کو می فریات کر میں ان سب کے باوجود بیا کا برعورتوں کے لئے ندتو ہاتھ بچیانے کو می فریات

ہیں نہ بحدہ میں کشادگی کا تھم دیتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف اسطرح سمٹ کر سجدہ کرنے کا تھم دیتے ہیں کہ جس میں سات ہڈیوں کا گوشت بھی زمین سے لگ جائے۔(۱)

ای طرح مردوں کی ہیئت جلوں کی جگہ سدل یا تر بع کا تھم دیتے ہیں ، جو بہر حال مردوں سے الگ طریقہ ہے۔

ان عبارتوں کے درمیان میں بعض آ ٹار اورروایات کا بھی ذکر ہے۔ لیکن انداز بیان سے صاف سمجھ ش آتا ہے مورتوں کا پیطر بھے نماز ایک متداول اور مطے شدہ معمول کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔اورروایات کو مداراستدلال کے طور پرنہیں بلکہ شاہد کے طور پر پیش فر مارہے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ سنن کبری بیہتی مراسل ابوداؤد،مصنف ابن ابی شيبه، كنز العمال، اسلسبيل، المغنى لأبن قدامه اورنؤل الإبرار دغيره مين جور دايات مرفوعه آ ٹارسحابداوراتوال تابعین پیش کے بین ان میں سے بعض کی تضعیف کے باوجودنفس مسئلہ میں اپنی رائے پر قائم ہیں امام بیتی نے اپنی کتاب میں مورتوں کیلئے کشاد کی کے ساتھ محدہ کرنے کا نہ کوئی باب قائم کیا نہ کوئی روایات ذکر کی ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی تعنيف شي المرأة كيف تكون في سجودها (٢) كاعوان قائم كركه ٢ آثار تفل کئے ہیں اور وہ سب مورتوں کے بست سجدہ سے متعلق ہیں ، ایک قول یا اثر بھی مرد کی طرح سجدہ کرنے کے حق میں ہیں ہے۔ مولا نا ابوالقاسم صاحب سیف بناری ابن عدی کے حوالہ سے عبداللہ بن عمر کی حدیث مرفوع تقل فرمارہے ہیں لیکن نفس مسئلہ ہیں صاحب نزل الابرار سے اختلاف نبیل فرماتے اور صاحب نزل الابرار سجدہ کا بعینہ وہی طریقہ بیان فرمارے ہیں جواحناف اور دیگرار باب مداہب فقہ کے بیہال منقول ہے۔ اس لئے ہماری ان معروضات کے جواب میں بیا کہ دینا کافی نہ ہوگا کہ عورتوں کے لئے پست محدہ کرنے کے باب میں جوروایتیں منقول ہیں ان میں فلال روایت ضعیف ہے۔اورفلال مرسل ہے۔ بلکہ بینشاندہی بھی ضروری ہوگی کہ ان کے بالقابل (۱)اس سلسلہ پس المغنی اِین قد امد کی عمارت بہت صریح ہے۔ المغنی ص ۱۲۵ ج ا۔ (۲)-۲۰۱۰ ان ۲۵ مطابع الرشيديد بينامنوره

وہ کون می روایات ہیں جن میں صراحة عورتوں کو مردوں کی طرح رکوع و بجود اور قعدہ و جلد کا تکم دیا گیا ہے۔ گرچہ وہ روایتی ہماری شاہر روایات و آثار سے تو می شہول التے برابر ہی درجہ کی ہول بلکہ ان سے بھی ضعیف اور کم درج کی ہول لیکن اگر الیا نہیں ہے اور کی درجے کی ہول لیکن اگر الیا نہیں ہے تو ہمیں عرض کرنے دیجئے۔

ا- کسی مسئلہ کے بھوت ہیں اگر متعدد روایات اور آ نار موجود بوں وہ فردا فردا اگر ضعیف بھی بھول جب بھی ان کے مجموعہ سے تعدد طرق اور کٹر ت آ نار کی بناپر بی بھوت ملا ہے کہ اس کی اصل موجود ہے۔ بیاصول تمام محدیثن نے تبول کیا ہے حافظ ابن مجر عسقلانی اور خود صاحب تحفظ الاحوذی مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری کے بہاں کٹر ت سے اس کاذکر ملتا ہے۔

تامورائل صدیث مولانا ثناء الله صاحب امرتسری این رسالدائل صدیث امرتسر میں فرماتے ہیں: صدیث کا ضعف اسے درجہ استدلال سے اس وفت گراتا ہے جب اس کے مقابل صدیث تھے موجود ہو۔ (1)

جود منزات ورتون اورمردول کے طریقہ نماز میں کسی بھی تغریق کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف ہے بطورات دلال ہمارے علم میں تین چیزیں آئی ہیں۔

۱- وہ روایات جن میں مردول کے لئے سجدہ کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یا سجدہ میں ہاتھ بچھانے ہے منع فر مایا گیا ہے۔ ای طرح وہ حدیث جس میں میں کم ہے صلّ واکمار آیتمونی اصلی ا

۲ - حضرت ابرائیم کعی کا ایک تول تفعل المرأة فی الصلوة کمایفعل الرجل (۲)
 عورت تمازیس ای طرح عمل کرے جیسے مردکرتا ہے -

(۱) ابل حدیث امرتسر ۲۰ ماری ۱۹۳۸ عسا۱۱ (۲) مصنف این افی شید

مجموعه مقالات جلددوم طورتول كاطر يقدنماز ۳- ام الدرداً (زوجه ابوالدرداء رمنی الله عنه) کامل به انهاكانت تحلس في صلوتها جلسة الرجل وكانت فقيهةً (١) ام الدر دا ونماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ فقیہ تھیں۔ اس سلسلہ میں ہماری طرف سے مندرجہ ذیل معروضات پیش ہیں۔ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن میں عام خطاب کے ذریعے نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یا بعض ہیئتوں سے تع کیا گیا ہے۔ان کے بارے میں بیوض ہے کہ ابتدائی صفحات میں درج حوالوں ہے بدبات آشکارا ہو جگی ہے کہ جمہور علماء نے ان احادیث اورروایات کو بظاہر عام ہوتے ہوئے بھی عموم پرمحمول نیس کیا ہے۔ بلکہ عور توں کوز ریجث ارکان صلوق میں مشتیٰ قرار دیا ہے اپنی کتابوں میں ان عام روایات کو ذکر كرنے كے باوجود كورتوں كے لئے مخصوص طريقہ ذكررہے ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ہر جگہ اور ہمیشہ عموم خطاب کی بنا پر سمی تغریق کوروانہ رکھنا سیج تہیں ہوتا۔احکام شرع کا جائزہ لینے ہے ایے بہت ہے مسائل سامنے آئیں کے جہال خطاب اگرچہ عام ہے لیکن عور تول کواس خطاب مستینی قرار دیا گیا ہے۔بطور مثال ج کے متعددمسائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔مثلاً تلبید میں دفع صوت کا حکم عام بے لیکن عورتس اس سے بنی ہیں۔وہ تلبیہ بست آوازے بہتی ہیں طواف میں رال واضطباع کا حکم خطاب عام کے ذریعہ ہے کیکن عورتن اس میں شامل نہیں ہیں سعی بین السفاوالروہ کے

وقت میلین اخضرین کے درمیان دوڑنے کا حکم عام ہے مگر مورتیں اس سے متنی ہیں۔ اس استناء کی دونوں صورتوں ہوتی ہیں کہیں خطاب عام کے بعد عورتوں کو الگ

طریقہ عمل کی ہدایت دی گئی ہے جیسا کہ عورتوں کے بحدہ کے باب میں منقول ہے اور کہیں عورتوں کے تستر کالحاظ کرتے ہوئے اصولاً ان کوشتنی قرار دیا گیا۔

یمی وجہ ہے کہ ائمہ مجتهدین اورعلماء اعلام نے عموم خطاب کے باو جودعورتوں کو

الگ انداز اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ مغیرلنخاری

۲- حضرت ابراہیم نخعی کا بیار شاد کہ قورت ویسائی مل کرے جیسا مرد کرتا ہے ایک مجمل قول ہے ۔ اول تو نماز میں رکوع ہجود اور تحریمہ وجلسہ کے علادہ اکثر ارکان میں عورتوں اور مردوں کے عمل میں ہے کئی کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے اس لئے ابراہیم نخعی کے قول کا تعلق انہیں ارکابن ہے ہوگا۔

دوسرے انھیں ابراہیم گئی ہے اس کے بر خلاف مورت کے لئے تستر کے ساتھ بہت بجدہ کرنے کی صراحت منقول ہے۔جوجمہور کے موافق ہے اس لئے پہلے قول ہے مصح بنہ سمیرین

استدلال محج نبيس موسكتا ...

۳- جہاں تک ام الدر داء کاعمل ہے تو اول تو بی طےشدہ نہیں کہ بیام الدرداء کبریٰ (صحابیہ) ہیں یام الدرداء (تابعیہ)۔ دوم ان کے اس عمل کاتعلق صرف ہیئت جلوس سے ہے۔ ہیئت جود میں عدم تفریق کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوم حدیث مرسل تک کو ساقط الاعتبار قر اردینے کے باوجود ایک خاتون (صحابیہ یا تابعیہ) کے ذاتی عمل سے استدلال کچھذیر نہیں دیتا۔

چوتی بات بیہ کے دعفرت الم بخاری کا انداز بیان خوداشارہ کررہاہے کہ مورتوں کا انداز نشست مردوں سے الگ ہے بیام الدرداہ کا ایک انفرادی عمل ہے کہ دہ مردوں کی طرح نما زیس بیٹھتی تھیں'' دکانت فقیمہ'' کا جملہ ان کی طرف سے اعتذار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فقیہ تھیں اس لئے ان کے عمل پراعتراض نہ کیا جائے۔

گفتگوطویل بوقی جاری ہے۔ اس کئے ہم آخر میں صرف ووروایات پیش کرنے پراکتفا کریں گے جن میں ورتوں کو مجدومیں انتفاض اور تسترکی تعلیم دی گئی ہے۔ ا- روی ابن عدی عن عمر مر فو عا اذا سحدت الصفت بطنها علی فحذیها \_الحدیث و ضعفه ۱(۱)

ابن عدی نے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تخصما ہے مرفو عانقل کیا ہے کہ عورت جب مجدہ کرے تواپنے بیٹ کورانوں ہے چپکا لے۔ابن عدی نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>١)مولا نابوالقائم بناري ماشيرزل الابرارص٥٥\_

عی یزید بر ابی حبیب ال رسول الله مینی مرا نی امرا نین نصلیال فقال اذا سحد نما قصما بعض اللحم الی الارص ان المر أه لیست فی دلك كالر حل (۱) حضرت بزیر بن حبیب سے (مرسل ) منقول ہے كدرسول الله ینائی آلا وعورتوں كے یاس ہے گذر ہے جونماز پڑھی تھی تو آپ نے فر مایا كہ جب تم مجده كروتو اپ گوشت كا کی حصد ذمین سے ملالیا كرو \_ كونك تورت اس بارے می مرد كی طرح نبیل ہے ۔
 سا - حضرت پزید بن الی حبیب كی مرسل روایت امام ابوداؤد رنے بھی اپنے مراسیل میں نقل كی ہے ۔ (۱)

اورای روایت کوحنابلہ نے اپنی کمابوں میں بطور متدل پیش کیا ہے (۳)

۳- عن علی قال اذا سحدت المرأة فلتحتفرولتضم فحذیها ۔ (۳) حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جب عورت مجدہ کرے توسمٹ جائے اورانی رانوں کو ملائے۔

- عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرأة فقال تحتمع و تحتفر (۵)
 حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهما ہے تورتوں كى نماز كے بارے من پوچھا
 گیا تو فرمایا كه تورت ل كراورسمث كرىجد وكر ہے گی۔

٢- عن ابر اهيم قال اذا سحدت المرأة فلتضم فخذيها و لتضع بطنها عليها \_(٢)

حفرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ مورت جب مجدہ کرے تو اپنی رانوں کو آپس میں لمالے اوراپنے پیٹ کورانوں پرد کھے۔

عن محاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيها

(۱)السس الكبرى للبهتنى ت ۱ ،ص ۲۲۳ (۲) مراسيل ابو دانو د ص ۸ (۳) السلسيل مى معر قة اللليل ص ۱۱۹ (۳) معنف اين الي شيد ج ايس ۲۹۹ مطبود ديدر آباد يمي روايت الم يمي و معر قة اللليل ص ۱۱۹ مرائن لل معنف اين الي شيد ج ايس ۲۹۹ مطبود ديدر آباد يمي روايت الم يمي بطور في من ۲۳۳ مرائن للدار مقدى في ابن كراب المغنى ج ايس ۲۳۳ مي بطور شام پيش كي ب ده مد د ۱ و د د ۱ و د ۲۳۹ (۲) بحواله بالا

اذا سجد كماتضع المرأة (١)

حضرت مجاہد ہے منقول ہے کہ وہ اس بات کو کر وہ بچھتے تھے کہ مر دنماز ہیں اپنا پیٹ رانوں پرر کھے جیسے کہ گورت رکھتی ہے۔

۸- عن الحسن قال المرأة تضم في السحو د (۲)
 حضرت حسن بصري قرمات مي كهورت ل كراور سمث كرىجده كر \_ كي \_

9 عن ابر اهيم قال اذا سجدت المر أة فلتلزق بطنها بفخذيها و لا تر فع
 عجيزتها و لا تحافي كما يجا في الرجل \_(٣)

حضرت ابراہیم بختی فر ماتے ہیں کہ عورت جب بحدہ کرے تو اپنے پیٹ کواپی رانوں سے چپا لے اور اپنی سرین او نجی نہ کرے۔ اور مرد کی طرح کشادہ نسد ہے۔

محدث ابو بکر بن اٹی شیبہ نے اپنی کتاب بیس عور توں کے بحدہ کے بیان سے فارغ ہوکراس کی ہیئت جنوں متحلق مستقل باب قائم کیا ہے۔ اور اس بیس ام الدرداء کے مل کے علاوہ متعدد اقوال اور آٹار نقل فر مائے ہیں جن سے بیواضح ہوتا ہے کہ عورت کے لئے نماز بیس مردوں کی ہیئت جلوس مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نشست کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عندہ مردوں کی ہیئت جلوس مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نشست کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی نشست کا طریقہ وہ ہے جواس مضمون کے آٹا زیس میان کیا گیا ہے ان آٹاروروایات کی روشن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ۔ حضرت ابن عباس ابر اہیم بختی ہے بہا ہ اور حسن بھری کا فتوی یہی ہے کہ عورت سمٹ کر بحدہ کرے گی۔

دوسری طرف ابن عمر کی مرفو عا اور یزید بن حبیب کی مرسل روایت میں بہی تھم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے۔

ہمیں یہاں حدیث مرسل سے استدلال کی بحث نہیں چھیڑنی ہے۔ اور ندروایات کی سندوں پر کلام کرنا ہے۔ کیونکہ ہم یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان اقوال وآٹارکو تمام ارباب مسالک نے بطور شاہرا ختیار کیا ہے۔ ورنہ نفس مسئلہ سب کے نزد یک مسلم

<sup>(</sup>۱) بحواله بالا\_(۲) بحواله بالا\_(۳) مصنف ابن الي شيرج اجس ٢٦٩ ح اجس ١٧٠٠

اور متفق علیہ ہے۔ آخر کے حوالوں میں نمبر کر پر مجاہد کا قول پڑھئے۔ کس قدر صاف لفظوں میں فر ماتے ہیں کہ مرد کے لئے حالت مجدہ میں پیٹ رانوں پر رکھنا مکر وہ ہے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کا حالت مجدہ میں ران اور بیٹ کو ملا لیما ایک ایسامعمول تھا کہ اس کے حوالہ ہے مرد کا تھم بیان کیا جارہا ہے۔

ایک اہم سوال

ان تمام تفصیلات کے باوجود بھی ہے دعیان عمل بالحدیث آگر یہی دعویٰ کریں کہ مردوعورت کی نماز میں کچھ فرق نہیں تو ان سے بیسوال ہے۔(الف) مثل مردوں کے اگر عورت کی نماز میں کچھ فرق نہیں تو ان سے بیسوال ہے۔(الف) مثل مردوں کے اگر عورت کی مجدا لگ بنانا جا جی تو تمہار ہے نز ویک ان کواجازت ہونی جا ہے۔
(ب) عورت کو خطبہ پڑھتا ،اذان وینا ، اقامت کہنا ،مردوں کی طرح درست مواجا ہے۔

(ج) عورت امام ہواور تمام مقتدی مرد ہوں اس کاحق بھی عورت کو تمہارے نز دیک ہونا جائے۔

ر دیں۔ اور چہارے نو دیک کوئی فرق نہیں توعور توں کو پچیلی مف میں کھڑے ہونے (د) جب تمہارے نز دیک کوئی فرق نہیں توعور توں کو پچیلی مف میں کھڑے ہوا کریں رہے کم کی پابندی کیوں ہے مردوں کی برابر میں آ کرمٹل مردوں کے کھڑی ہوا کریں رہے کم دینا جائے۔

(ه) جماعت، جمعه،عیدین جس طرح مردول پرتا کیداْلازم بیںای طرح عورت کو بھی تھم ہونا جاہئے وغیرہ۔

تمہارے مذہب کی اساس کتب ان جیسے احکام میں مرد وعورت کے مابین فرق پر شاہد ہیں بیفرق کس طرح درست ہوا؟ حالا نکہ دعویٰ تمہارا بیہ ہے کہ مرد وعورت کی نماز میں سیجھ فرق نہیں۔

امید ہے کہ اتن گفتگو کافی ہوگی ۔اور اگر کوئی شخص بنظر انصاف مسئلہ کا جائز ولیما

على وبرالم مرة جمهورك رائه كالقال كركاد و المسلوة و السلام و أخر دعو انا ان الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيدنا و مو لانا محمد و على اله و اصحابه اجمعين و



### متفالهتمبر ۱۸ خير مساجد النساء قعر بيوتهن (رواه احمد واليوداؤد)

خواتبین اسمارام ری بهترین سجد

تالیف مولانا صبیب الحمن صاب قاسمی استاذِ صدیث دارالعلوم دیو بند و مربر ما منامه دارالعلوم



### پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله كف ممالاة على عادمالة من عمالة أ

الحمد لله و کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ .

صحافت کی آزادی کے اس دورش اظہار خیال کے لیے مختلف موضوعات
سامنے آتے رہتے ہیں، زیر بحث موضوع کے دونوں گوشوں پڑفتگوکر نے والے
اپنا ہے نقط کنظر کی تائید کے لیے قرطاس قلم کا حق اداکر نے کی کوشش کرتے
ہیں موضوع کی نقیح اور ذائن کی بالیدگ کے لیے پیطریقہ افادیت کا حال ہے۔
ہیں موضوع کی نقیح اور ذائن کی بالیدگ کے لیے پیطریقہ افادیت کا حال ہے۔
کی حضرات ذائی اختشار پیدا کرنے کے لیے خابی موضوعات کا انتخاب
کی حضرات ذائی اختشار پیدا کرنے کے لیے خابی موضوعات کا انتخاب
کرتے ہیں اور بحث میں حصہ لینے والے بسا او قات ہی منظر سے وا تغیت

کے بغیر شرک ہو جاتے ہیں۔

اسلامی احکام کو موضوع بحث بنانے جس بد فائنت زیادہ کار فربا نظر
آئی ہے۔ اضی جس ایسے کی موضوعات کی نشائد بی جاستی ہے۔ جیسے تمن
طلاق کا مسئلہ، عورتوں کی آزادی کا مسئلہ، عورتوں کی سربراہی کے جواز و
عدم جواز کا مسئلہ اور ابھی اضی قریب جس عورتوں کے مبحد وں جس حاضر نہوکر
شریک نماز ہونے کا مسئلہ مجلّات ور سائل جس زیر بحث رہ چکا ہے۔
عورتوں سے تعلق مسائل کی ان بحثوں کا پس منظر ہو العلم عنداللہ ۔
یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقرقین و مستبشرین نے اسلامی معاشر سے کی پاکیزہ اقدار
کو پایال کرنے کے لیے "صحف بازک" کو سب سے زیادہ مورث مجوا ہے اور
وواس صنف سے حالق کس بھی مسئلہ کو اسلامی معاشر سے میں ادر انگیزی کے
لیے استعمال کرنے جس مہارت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں ادر سلمائوں کی منی

۔ ہنیت رکھنے والی جماعتیں اوران کے او براعتماد کرنے ولی ساوہ اور عوام ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں جمین شرار بولہی کے اس کراؤ کی وجہ سے ، جراغ مصطفوی کی لو کو جیز کرنے والے طائفہ مصطفوی کی لو کو جیز کرنے والے طائفہ منصورہ کے علماء کو حقیقت حال روشن کرنے کی تو فیق ملتی رہی ہے۔

مطابق محدثانه اندا زيراس مرضوع كي تفيح كى ہے۔

سب ہے مبلے الن احادیث اور روایت کو جمع فرملا ہے چن ہے کورتوں
کی مسجد میں حاضری کے لیے اباحث مرجوحہ نگلی ہے ، پھران احادیث کو نقل کیا
ہے ، جن میں عورتوں کی مسجد میں حاضری کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں ، پھر وہ
روایات ذکر کی ہیں ، جن سے شرائط کے باوجود مسجد میں نہ جاتا بہتر معلوم ہوتا
ہے ۔ الن روایت کی قابل قبول اور آسمان تشریخ اوران کے ذیل میں دی گئی
مختصر وضاحتوں سے یہ بات کھمل طور پر ٹابت ہوگئی ہے کہ اس دور میں تورتوں کو
مسجد میں حاضری کی اجازت و یہا شریعت کے خشا کے خلاف ہے۔
د عاہے کہ پر وردگار عالم سب سلمانوں کو صرائط تقیم پر قائم وگا مزان رکھے
اور مواف می مشکورکوانی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز ہے۔ (آمن)
اور مواف می شرک کی مشکورکوانی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز ہے۔ (آمن)

و الحمد لله اولاً و آخراً

ریاست علی نمفرله خادم مدریس دارالعلوی دیوبند ۱۹رشوال ۱۹سیاه

# تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد به انسانی دنیاجب سے وجود پی آئی ہے اس پی کوئی خطہ ، کوئی توم اور کوئی ندیب ایسانی من جس سی فواحش و برکاری ، زیاا ورحرام کاری کہ سن اور احصلیا مباح و جائز کام مجھا گیا ہو بلکہ ساری د نیااور اس کے خاہب ان ہرائم کی خمت اور برائی پی شخت وہم رائے رہے ہیں کیونکہ یہ خموم جرائم نہ صرف یہ کہ فطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ اس در جہ فسادا فزا اور بلائت خیز ہیں جن کے خطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ اس در جہ فسادا فزا اور بلائت خیز ہیں جن اور پورے شہر وقصبہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت فتنہ وفسادا ورقل وغار گری اور پورے شہر وقصبہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت فتنہ وفسادا ورقل وغار گری کے چینے واقعات سامنے آرہے ہیں ان کی صبح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں شہوانی جذبات اور تا جائز جنسی تعلقات کا عمل دخل ملے گا۔ کے پس منظر میں شہوانی جذبات اور اس بے مقد مات اور اسب وذر الک کومعیوب وممنوع نہیں مجھا جا تا اور نہ ان پر خاص قدغن اور بندش لگائی جاتی ہے۔

ند به اسلام چونکہ ایک کا مل مکمل نظام حیات اور فطرت کے مطابق قانون اللی ہے اس لئے اسلام میں جرائم و معاصی کی حرمت کے ساتھ جرائم و معاصی کے ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام ومنوع قرار دیدیا گیا جو بالعوم لطور عادت جاریہ کے ان جرائم تک پہنچانے والے ہیں۔ مثلاً شراب ہنے کو حرام کیا گیا تو شراب کے بنانے ، بیخے ، خرید نے اورکسی کو دینے کو بھی حرام کردیا گیا۔ سود کو حرام کیا تو سود سے ملتے جلتے سارے معاملات کو بھی ناجائز اور ممنوع کر دیا گیا۔ شرک و بت پرتی کو جرم عظیم اور نا قابل معانی جرم تھہر لیا گیا تو اس کے اسباب و ذرائع بسیسے محمد سازی و بت تراشی اور صورت گری کو بھی حرام اور الن کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا۔

ای طرح جب شریعت اسلامی میں زنا کو حرام کر دیا گیا تواس کے تمام قربی اسباب و ذرائع اور مقدمات برجمی خت پابندی لگادی گئی جنال چہ اجنبی عورت پرشہوت سے نظر ڈالنے کو آئموں کا زنا، اس کی باتوں کے سننے کو کانوں کا زنا، اس کے جھونے کو ہاتھوں کا زنا، اس کے جساکہ می حدیث میں وار د ہے۔

العينان زنا هما النظر، والاذنان زنا هما الاستماع، واللسان زناه الكلام، و اليد زناها البطش، والرجل زناها الخطي

"الحديث" (مفكوة، ص ٢٠٠ باب الايمان بالقدر)

آنکھوں کا زنا (اجنبی عورت کی جائب شہوت ہے) دیکھنا ہے، کا نول کا زنا بشہوت ہے اجنبی عورت کی باتوں کی طرف کان لگانا ہے، زبان کا زنااس سے نفتگو کرنا ہے، ہاتھ کا زنااس کو جھونا و پکڑنا ہے، پیروں کا زنااس کی طرف (غلط ارادہ ہے) جانا ہے۔

برے ارادے ہے کی اجنی عورت کی جانب دیکھنااس کی باتوں کی جانب میں جہ ہوتا،اس سے بات چیت کرتااس کو جھوتا و پکڑتااس کے پاس جاتا ہے سارے کام حقیقتاز نانبیں بلکہ زنا کے اسباب ومقد مات میں سے ہیں گر انہیں بھی حدیث میں زنا ہے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ امت بجھ جائے کہ زناک طرح اس کے مقد مات واسباب بھی شریعت میں حرام وممنوع ہیں۔ انہیں شہوانی جرائم ہے بچانے کے لئے عور توں کے واسطے پر دہ کے احکام نازل

ونافذ كئے گئے۔

اس موقع پریہ بات بھی چیش نظر رہنی چاہئے کہ شریعت اسلامی کامزاج

تنگی وہ شواری کے بجائے سہولت و آسانی کی جانب ماکل ہے اس سلیلے جس
کتاب اللی کا واضح اعلان ہے '' مَاجَعَلَ عَلَیْکُم فی اللہ بن مِن حَوَج وین
جس تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے اس لئے اسباب و ذرائع کے بارے
جس قطرت ہے ہم آہنگ می حکمت آمیز فیصلہ کیا گیا کہ جواموری معصیت کاالیا
سبب قریب ہول کہ عام عادت کے اعتبار ہے ان کاکر نے والا اس معصیت کالیا
معصیت کے حکم جس رکھ کر انہیں بھی ممنوع و حرام کر دیا۔ اور جن اسباب کا تعلق معصیت اور گناہ ہے دور کا ہے کہ ان کے اختیار کرنے اور جن اسباب کا تعلق معصیت اور گناہ ہے دور کا ہے کہ ان کے اختیار کرنے اور جن اسباب کا تعلق معصیت اور گناہ ہے دور کا ہے کہ ان کے اختیار کرنے اور جن اسباب کا تعلق میں جتلا ہونا عاد تا لازم وضر وری تونہیں گر ان کا چھے نہ چھے دخل گناہ جی شرور ہی سباب ایسے ہیں کے معصیت جس سباب و ذرائع کو کر وہ قرار دیا اور جو اسباب ایسے ہیں کے معصیت جس ان کاد خل شاذ و نادر کے در جہ جس بان کومباحات جس داخل کر دیا۔

ان کاد خل شاذ و نادر کے در جہ جس بان کومباحات جس داخل کر دیا۔

اس سلسلے کی ہے بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کا موں کو گناہ کا سبب قریب قرار دیکر حرام کر دیاہے وہ تمام مسلمانوں کے لئے حرام میں خواہوہ کام کسی کے لئے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنیں یا نہ بنیں اب وہ خود ایک حکم شرعی ہے جس پڑل سب کے لئے لازم اور اس کی

خالفت حرام ہے۔

اس کے بعد بھے کہ عور توں کا پر دہ می شرعاً ای سد ذرائع کے اصول پر مبنی ہے کہ ترک پر دہ گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔اس میں کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کا بدن کھولنا گناہ میں مبتزا ہونے کا قریبی سبب ہے کہ عادیٰ آدمی الی صورت حال میں بالعموم گناہ میں لازمی طور پر مبتلا

ہو جاتا ہے اس لئے بیپورت شریعت کی نظرمیں زنا کی طرح حرام ہے کیو نکہ شریعت میں اس ممل کو فاحشہ کا حکم دیا گیا ہے لہٰذاہیہ سب کے حق میں حرام ہو گا۔البتہ مواقع ضرورت علاج دغیر ہ کانتنی ہو تا ایک الگ حکم شرعی ہے اس استنائی تھم سے اصل حرمت برکوئی اثر نہیں یر تا۔ پھر بیمسئلہ اور تھم او قات وحالات ہے بھی متاثر نہیں ہو تااسلام کے بدزریں اور خیر وصلاح میں بھی اس کا حکم و بی تھاجو آئے کے دورظلمت اور شر وفساد کے زمانہ میں ہے۔ ووسرادر جہ نزک ہر دہ کا یہ ہے کہ گھر کی چہار دیواری سے باہر ہر فع یادر از جادرے یورابدن جھیا کر نکلے۔ یفتنہ کا سبب بعیدے۔اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا فتنہ کا سبب ہو تو تا جائز ہے اور جہال فتنہ کا اندیشہ نہ ہو وہاں جائز ہو گا۔ای لئے اس صورت کا حکم زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل سكتاب. آتخضرت صلى الله عليه وللم كعبد خيرمبد مي اس طرح سے عورتوں کا گھریے باہر نکلنا فتنہ کا سبب نہیں تھااس کئے آپ (علیہ کے)نے عور توں کو ہر قع وغیر ہ میں سارا بدن چھیا کر چند شرائط کے ساتھ مسجد وں میں آنے کی اجازت دی تھی اور ان کو مسجدوں میں آنے ہے روکئے کو منع فرمایا تھااگر چہ اس و قت بھی عور تول کو تر غیب اس کی دی جاتی تھی کہ وہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں کیو نکہ ان کے لئے مسجد کے مقابلہ میں گھر کے اندرنماز يره هنازياده باعث تواب اور افضل ہے۔ جنال چہ حافظ ابن عبد البر لَكُتِ إِن "لم يختلفوا ان صلاة المراة في بيتها فضل من صلاتها في المسجد "(التهيد، ن الم ١٩٦) اس بارے ميس سي كا ختلاف نبيس ہے کہ عورت کی گھرمیں نمازمسجد میں نماز ہے افضل و بہتر ہے۔ آپ کی و فات کے بعد وہ حالات باقی نہیں رہے۔ بلکطیبیتول میں تغیر اورقلبی اطمینان میں فتور بیدا ہو گیا جنال چید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

کا بیان ہے "ما نفصنا ایدینا عن قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی انگور نا قلوبنا" (التمهید للحافظ ابن عدالبر، ج.۳، س ۱۳۹۳ مطبور ۱۳۰۰ مردواه الترمدی فی الشمانل، ص ۱۳۰ عن اس رضی الله عد) ہم نے ابھی آ تخضرت علی الله علیہ وسلم کو دفن کر کے ہاتھوں ہے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ اپنے دلوں کی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا علاوہ ازیں جن شرائط کے ساتھ مجد میں حاضری کی اجازت دی گئی تھی اان کی بایدی میں دن بدن کو تابی بڑھتی رہی ای تغیر حالات کی جانب مزاج شاب نبیدی میں دن بدن کو تابی بڑھتی رہی ای تغیر حالات کی جانب مزاج مور توں کو متنب فرماتے ہوئے امت کو متنب فرمایا ہے کہ آج کے حالات اگر رسول الشعاب دی کھتے تو مور توں کو مجد ول میں آنے ہے دوک دیتے اس لئے عام صحابہ کرام نے عور توں کو مجد ول میں آنے ہے دوک دیتے اس لئے عام صحابہ کرام نے میں قبل نبیس دہا س لئے ان حفزات محابہ رضوان انتھ ہم اجمعین نے عور توں کو مسجد میں آنے ہے دوک دیا۔

موضوع زیر بحث مے علق اس ضروری تمہید کے بعد اصادیث و آثار ملاحظہ سیجے جن پر اس مسلد کا بدار ہے اگر آنخضرت سلی الله علیہ وہلم کے بید ارشادات اور اصحاب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے آثار واقوال چیش نظر رہیں تو مسئلہ کی اصل حقیقت تک جبنج میں انتاء اللہ کوئی و شواری نہیں ہوگی اور صیح عکم منتج ہو کر سامنے آجائے گا۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہنی جاہیے کہ جمہور فقہاء و محدثین اس پُرِتفق ہیں کہ خوا رہنی جاہیے کہ جمہور فقہاء و محدثین اس پُرتفق ہیں کہ خوا تین اسلام پر سجد میں حاضر ہو کر جماعت میں شرکت ازروئے شریعت واجب اور ضروری نہیں اور نہ انہیں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ان تمام احادیث ہے جن میں عور توں کو اینے گھروں میں نماز ادا

كرنے كى تر غيب ولائى كئى ہے بى تكم شرعى ثابت ہو تا ہے۔اى طرح حضرات فتہاءو محدثین بغیر کی اختلاف کے اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے دور حيات من خواتين اسلام جمعه وجماعت من حاضر ہواکرتی تھیں اور انہیں بار گاور سالت سے چند شرطوں کے ساتھ اجازت حاصل تمنی۔ مسئلہ زیر بحث کا یہ بہلو بھی اس وقت ہمارے غور و فکر کا اصل محور نہیں ہے، بلکہ بحث و نظر کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس دور فتنه وفساد میں جبکہ جنسی انار کی اور شہوانی بے راہ روی کی قدم قدم پر نہ صرف افرائش بلکہ ہمت افزائی ہور ہی ہے۔ دین دند ہب اور حیاد مردت کے سارے بند من ٹوٹ گئے ہیں کوچہ وبازار کا کیاذ کر شرور وفتن کی خود سر موجیں محرول کی چہار دیواری سے تکرانے لگی ہیں، کیا ایسے نساد انگیز حالات میں بھی خواتین اسلام اور عفت مآب ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کو محمروں کی جہار دیواری ہے باہرنگل کر جمعہ وجماعت میں مردوں کے دوش بدوش شریک ہونے کی اجازت مقاصد شریعت سے ہم آ ہنگ اور اصول سد ذرائع کے مطابق ہے۔

فقہائے اسلام بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ ایسے فساد آمیز حالات میں عور توں کے لئے گر سے باہر آگر مجد ول میں حاضر ہو تا مقاصد شریعت اور اصول سد ذرائع کے خلاف ہے اس لئے ان حالات میں شرعاس کی اجازت بنیں دی جاسکتی۔ جبکہ بعض اوگ گر دو چیش ہے آ تکھیں بند کر کے اس بات پر اصر اد کر دے ہیں کر خرالقر ون اور عہد رسالت علی صاحبہا الصلوٰة والسلام کی طرح آج بھی عور توں کو مجد ول میں آگر جمعہ و جماعت میں شریک ہو تاجائز اور اسلامی تقاضے کے مطابق ہے۔ اب احاد ہے و آثار کی رونی میں یہ دیکھنا ہے کہ کس فریق کا نقط نظر سلامی اصول وضوا بط کے تحت در سے اور عیار میں اور میجے ہے۔

## وہ احادیث جن سے بظاہری قیدوشرط کے بغیر مساجد میں حاضری کاجواز تمجھ میں آتا ہے

١- عن سالم بن عبدالله عن ابية عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: اذا استاذنت امرأة احدكم فلا يمنعها.

( می بخاری دج: ۲، ص: ۸۸ کو می مسلم دج: ۱، ص. ۱۸۳)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری بیوی جب (مسجد آنے کی)اجازت مائے تواہے منع نہ کرو۔

٢- عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

وسنن ابی داؤد ،ج:۱،ص:۱۸۳ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایاالله کی بندیوں کومساجد میں آنے سے ندروکو۔

٣- عن ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول: اذا استاذنكم نساء كم الى المساجد فاذنوا لهن.

(صحیح مسلم برج: ا، ص: ۱۸۳)

عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سے تمہاری عور تیں مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دید د۔

٤- وعن عمر بن خطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله.

(رواہ ابو یعلی ورحالہ رحال الصحیح،محمع الزواند، ح ۲،ص ۲۳) عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربلیا،اللہ کی بند ہوں کواللہ کی مسجد ول سے نہ روکو۔

تشری : ان احادیث میں عور توں کو مساجد جانے کا علم نہیں دیا گیا ہے اور خود جانا چاہیں تو انہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ ان میں یہ بنایا گیا ہے کہ ان کا مساجد میں نماز کے لئے جانا بھی مرد کی افران واجازت بی ہے ہوتا چاہیں ، اب مرد کو اختیار ہے کہ وہ جیسی صلحت سمجھے اجازت دے بانہ دے کیوں کہ اگر وہ اجازت دیے برجبور ہوتا تو "استیذان" اجازت مانٹنے کی تید عبث اور بے فائدہ تی ، البتہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپ مقدس اور بابرکت مور میں عور توں کے تیم اور ان کے امور کے کار پر داز (شوہروں) کو یہ صلاح اور ہدایت دیتے رہے ہیں کہ ہر وقت نہیں صرف شب میں (جیسا کہ قال جو ان حدیثوں ہے معلوم ہوجائے گا) جو نسبتا سر اور پوشیدگی کا وقت ہوتا ہے آگر عور تیں ساجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو خواہ مخواہ وقت ہوتا ہے آگر عور تیں مساجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو خواہ مخواہ اوہام اور وسادس کی بناء پر انہیں مساجد آنے ہے روکنے کی ضرورت نہیں۔ مشہور شارح حدیث امام نوو کی شرح سلم میں لکھتے ہیں :

هلا وشبهه من احادیث الباب ظاهر فی انها لا تمنع المسجد، لکن بشروط ذکرها العلماء ماخوذة من الاحادیث وهو ان لاتکون متطیبة، ولا متزینة، ولاذات خلاخل یسمع صوتها، ولاثیاب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال ولاشابة، ونحوها ممن یفتتن بها، وان لا یکون فی الطریق ما یخاف به مفسدة ونحوها، وهذالنهی عن منعهن من الخروج محمول علی گراهیة التنزیهه. (صححمل علی گراهیة التنزیهه. (صححمل علی گراهیة التنزیه است متعلق ایم عن کرد مرکاتودی من المخروج معمول علی گراهیة التنزیه است متعلق ایم عن کرد مرکاتودی من المخروج معمول علی گراهیا الم المام کا طام کا مدید اور اس باب متعلق ایم عنی کرد مرکاتودی کا طام کا

مفادیمی ہے کہ عور تول کومطلقاً مسجد میں آنے سے رو کانہ جائے۔ کیکن علمائے دین نے اس خروج کے لئے مجھے شرطیس بیان کی ہیں جواحادیث سے اخذ کی گئی ہیں وہ شرطیں یہ ہیں کہ (گھرے نگلنے کے وقت)خو شبولگائے ہوئے نہ ہو ، بنی سنوری نہ ہو ، بجتے ہوئے یازیب بہنے ہوئے نہ ہو ، د <sup>لکش</sup> و جاذب نظر کڑے زیب تن نہ ہول،(راستے ومنجد میں) مر دول کے ساتھ اختلاط تھی اور ملی نہ ہو۔ جوان نہ ہو،اور نہ الی ہو کہ جوانوں کی طرح اس ہے نتنہ کا اندیشہ ہو ،اور (مسجد آنے کاراستہ بھی) فتنہ وفساد وغیرہ ہے مامون ہواور عور تول کوسجد آنے ہے روکنے کے متعلق حدیث میں وارد نبی کراہیت تنزیبی برمحمول کی گئی ہے تعنی ان تمام ندکورہ شرطوں كى يابندى كرتے ہوئے اگر كوئى عورت مجد آئے تواس صورت ميں اسے رو کناشر عا مکروہ تنزیبی ہے جس ہے واضح ہو تاہے کہ الن شرائط کے ساتھ عور تول کی مسجد میں حاضری صرف جائز و مباح ہے سنت میا واجب تہیں ورنہ ا تہیں مساجداً نے ہے رو کنا کروہ تنزیمی کے بجائے کروہ کر کی یاحام ہو تا۔ اور نہ اس حاضری کے لئے انہیں اپنے شوہر ول اور سر پرستول سے اجازت ليني يرثى چنال چه حافظ ابن حجرعسقلاني لکھتے ہيں:

"وفيه اشارة الى ان الاذن المذكور لغير الوجوب لانه لوكان واجبا لا نتفى معنى الاستيذان، لان ذالك انما يتحقق اذاكان المستاذن مخيرافي الاجابة اوالرد"

فتح البارى، ج. ٢، ص ٢٠٣٠ باب خووج النساء الى المساجد بالليل والغلس)(ا)
اور حديث من مذكور اجازت دينے كا حكم اس بات كو يتار ہا ہے كه
اجازت امر غير واجب كے لئے ہے اس لئے كم مجدول كى حاضر كاگر عور تول
بر واجب ہوتى تواجازت لينے كاسوال بى نہيں كيول كہ اجازت اپ موقع برلى

جاتی ہے جہال متاذن (جس ہے اجازت لی جائے) کو اجازت دینے یانہ دینے کا اختیار ہو (اور کسی امر واجب ہے رو کئے کا کسی کو شر عاافتیار نہیں) حافظ ابن حجرعسقلانی ند کورہ بالا حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں:

"قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء الا ان الفقهاء خصوه بشروط منها ان لا تطيب وهو في بعض الروايات - "وليخرجن تفلات" ...... وقال يلحق با لطيب مافي معناه لان سبب المنع منه مافيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس،والحلي الذي يظهر، والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال ..... وقد ورد في بعض طرق هذالحديث وغيره مايدل ان صلوة المرأة في بينها افضل من صلوتها في المسجد وذلك في رواية حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن" اخرجه ابو داؤد وصححه ابن خزيمة ووجه كون صلوتها في الاخفاء داؤد وصححه ابن خزيمة ووجه كون صلوتها في الاخفاء الفضل تحقيق الامن من الغنة ويتأكد ذلك بعد وجود مااحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت."

( نخ البدى دج: ١٠ ص: ١٣٣)

حافظ ابوائت ابن وقت العيد فرمات بي مديث تمام عور تول ك حق مي (بظاہر) عام ب مرفقهاء اسلام نے اس عموم کو شرطول كے ساتھ خاص كر ديلہ ہے۔ جن بيس سے ايك بيہ ب كه (مسجد بيس حاضر ہونے والى عورت) خوشبو سے معطر نہ ہو، بي شرط بعض احاد بث بيس "و لبخو جن تفلات" (يعنی محرول سے بغير فوشبو كے استعمالی كپڑول كی ہو كے ساتھ نظيں) كے الفاظ كيما تحد مصرح ہے۔ اور بہی تعم ہر اس چيز كا ہوگا جس كے اندر خوشبوكی الفاظ كيما تحد مصرح ہے۔ اور بہی تعم ہر اس چيز كا ہوگا جس كے اندر خوشبوكی

طرح تحریک شہوت کی صفت یائی جائے کیونکہ (گھرے نکلنے کے وقت) خوشبواستعال کرنے کی ممانعت کا سبب یہی ہے کہ اس سے جذبہ شہوت میں تحریک اور بیداری بیداہو جاتی ہے۔(لہٰذاہرہ وحالت جواس جذبہ کی تحریک کا سبب بے وہ بھی استعال خوشبو کی طرح ممنوع ہوگی) جیسے خوبصورت کپڑے، نمایال زیورات، قابل ذکرآر ائش،اور ای طرح مرد ول کے ساتھ خلط ملط ہو تا \_ پھر اس حدیث کی بعض سند وں میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں وہ الفاظ آتے ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ عورت کا اینے محرمیں نماز اداکر نامسجد میں اداکرنے ہے الفنل و بہتر ہے جیسے حبیب بن الى ثابت عن ابن عمر كى روايت من ب" لاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن" (ائي عور تول كومساجد آنے سے ندرو كواور ال كے گھرادائے نماز کے داسطے ان تور تول کے حق میں بہت بہتر ہیں) اس صدیث کوامام ابو داؤد نے قتل کیا ہے اور امام الائمہ ابن خزیمہ نے اس کو سیحی بتلیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یو شید کی اور پر دے کی حالت میں عور تول کی نمازا فضل ہونے کی وجہ ریہ ہے کہ اس حالت میں بہرے یوری طرح امن و حفاظت حاصل ہو جاتی ہے ۔۔۔ اور عور تول میں (بنا لحاظ مم شریعت) آرائش جمال اور مروول کے سامنے جلوہ آرائی کی رسم بدی اہو جانے کے بعدان کے لئے مساجد کی حاضری کے بجائے گھروں میں نماز اواکرنے کا حکم مزید مؤكد ہوجاتا ہے (اس لئے ان حالات میں ان كى حاضري مے علق حكم سابق باتى نېيى روسكتاً) حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها في ايناد او اودك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدث النساء لمنعهن المسجد" النع. (الر آ تخضرت لى الله عليه ولم ك اي عهدمبارك مي عور تول کی اس رسم بد کا ظہور ہو گیا ہو تا تو آپ انہیں مجدول میں آنے سے

روک دیتے ) میں اس تبدیلی حالات سے تبدیلی تھم کی بات کی ہے۔ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر منعلق تنصیلات آئندہ صفحات میں آر ہی ہیں۔ وہیں اس اثر کے بارے میں تنصیلات ملاحظہ کی جاکیں۔

اپ کمرمی نمازادا کرنائی افضل و بہتر تھا۔ مشہور غیرمقلد عالم و محدث مولانا عبد الرحمٰن مبار کپوری نے بھی امام نووی شار محسلم ادر حافظ ابن حجرمسقلانی کی نہ کوہ بالاعبارت شرح ترنہ کی میں نقل کے ہاور صراحت کے ساتھ یہ بات تکھی ہے کہ عورت کی نمازا پے گھر میں اس کی مسجد کی نماز ہے افضل ہے۔

(دیکے تعد الاوذی جسم الایمان اللہ التجاریہ مصطفی الرابادی الادی التحاریہ التحاریہ اللہ التحاریہ اللہ التحاریہ اللہ التحاریہ التحاریہ اللہ اللہ اللہ علیہ وہم کا عہد مبارک (جسے زبان ر مالت علی صاحبا الصلوة والسلام ہے " فیر القرون قرنی "کا شرف لازوال حاصل ہے السے اندرجی قدر فیر وصلاح کو سمیٹے ہوئے تھا آئ کے اس پوتی دور جس اس کا تحایہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا دازہ بھی بس ہے باہر ہے، رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور رشد وہدایت ہے ایک ایسا اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و فرد فدائے علیم و فریر نے فرد فدائے معاشر و وجود جس آگیا تھا جے فود فدائے معاشرہ کے ایک ایک انہائی عظیم و قابل فخر خطاب مرحمت فربلا ہے اس معاشرہ کے ایک ایک ایک فرد محصیت معاشرہ کے ایک ایک فرد کے دل ایمان ویقین ہے مزین سے کریں سے کفر و محصیت ہوگئی تھی جس کی شہادت قر آن جس الن آلفاظ جس دی ہو ایک مالیکھ الکفر ہے حب الیکم الایمان وزین فی قلو بکم و کرہ الیکم الکفر و العصیان ان کی تمام ترقوجہات اور جہد ومل کامرکر و محود بس

فضل ربانی کی طلب اور رضاء الہی کی جنبو تھی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
ان کے شب وروز کامشغلہ تھا۔ ایک ایسے صالح ترین اور مثالی معاشر ہے جس
عور توں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ مجد پیں آگر آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم
کی المت بیس با جماعت نماز اوا کرنے کا دینی شوق رکھتی ہیں تو شر الطکی
پابند کی کے ساتھ اپنی اس ایمانی خواہش کو پورا کر کئی ہیں اور انہیں اس
دخصت فا کہ واٹھانے کے لئے ان کے شوہروں وغیر و کو ہدایت دی گئی کہ
وہ انہیں مجدول میں حاضر ہونے ہے نہ روکیں۔ پھر ان کی اس حاضری ہیں یہ
عظیم فا کہ و بھی مضم تھا کہ انہیں ہراور است آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
و تربیت سے استفادہ کی سعادت بے نہایت کا موقع بھی مل جا تا تھا۔
مند ہند شاہ ولی اللہ قدس سر یا نے اس سلسلہ بیں بڑی دلنشیں بات
مند ہند شاہ ولی اللہ قدس سر یا نے اس سلسلہ بیں بڑی دلنشیں بات

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "اذا استاذنت امرأة احدكم الى المساجد فلا يمنعها" وبين ما حكم جمهور الصحابة من منعهن اذالنهى الغيرة التى تنبعث من الانفة دون خوف الفتنة، وذالك قوله صلى الله عليه وسلم الغيرة غير تان الحديث" (يعنى احدهما ما يحب الله وثانيهما ما يغض الله فالاولى الغيرة فى الريبة اى موضع التهمة والثانية الغيرة فى غير ريبة)

(الجیالله حترجم من المحملور کتبه تفانوی دیوبند ۱۹۸۱) اور آنخضرت سلی الله علیه و کم کے اس فرمان میں کہ جب تم میں سے
کی عورت محمور ان کی اجازت مانٹے تواسے نہ روکو اور جمہور سحابہ رضوان
الند علیم اجمعین نے جو عور نول کو اس سے روکا ، تواس میں کوئی اختلاف نہیں ہاں گئے کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وکلم نے جس روکئے سے منع فر ملاہ۔

یہ وہ رکاوٹ ہے جو اس غیرت کی وجہ سے ہوجس کا سرچشمہ کبر ونخوت ہے نہ کہ فتنہ واہلائے معصیت کا ندیشہ (اور صحابۂ کرام نے اپنے زمانہ میں جو عور توں کو مجد سے روکا) تو وہ اس جائز غیرت کی وجہ سے جوخوف فتنہ کی بناء پڑی چناں چہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ کم کا بہی فرمان ہے کہ "الغیرة غیر قان" تا آخر صدیث یعنی غیرت کی دوئم ہے ان میں کی ایک اللہ تعالی کو مجب ہے اور دوسری اللہ کے نزدیک مبغوض اور تابسندیدہ ہے بیندیدہ وہ غیرت ہے جوموقع جمت اورخوف فتنہ ومعصیت کی وجہ سے ہو اور تابسندیدہ وہ غیرت ہے جوموقع جمت اورخوف فتنہ ومعصیت کی وجہ سے ہو اور تابسندیدہ وہ غیرت ہے جوموقع جو کبر وونخوت کی بناء پر ہو۔

مطلب یہ ہے کے جہدِ رسالت جو خیر وصلات ہے عمور اور نتنہ و فساد سے مطلب یہ ہے کے جہدِ رسالت جو خیر وصلات ہے مر دوں کا عور تول کو مساحد میں آنے ہے رو کنا کی جذبہ خیر کی بناء برنہ ہوتا بلکہ اپنی شخی و بے جا احساس برتری جنانے کے لئے ہوتا اس لئے آئے ضربت کی اللہ علیہ وہم نے مردوں کی اصلاح باطن کے چیش نظر منع فر مادیا کہ وہ اللہ کی بندیوں کو مسجد ول میں آنے ہے نہ رو کیس۔

پھراس مسلہ میں یہ نفسیاتی پہلو بھی مدنظر رہنا جاہے کہ آبخضرت ملی
اللہ علیہ وکم کی تعلیم و کر بیت سے حضرات صحابہ و صحابیات رضوان علیم اجمعین
کے اندرطلب ضل و خیر کا طبعی داعیہ بیدا ہو گیا تھا جس کا یہ لازی نتیجہ تھا کہ
اس مقدس جماعت کا ہر ہر فر در ضاء الی اورصول جستات کے لئے بے چین
رہتا تھا بالخصوص خصوص مواقع خیر مثلاً جمعہ جماعت اور جہاد وغیر و میں چیھے رہ جاتان کے لئے سو ہان روح ہے کم نہ تھا تھے سافضل و کرامت کے اس جذبہ فراوال کے تحت عور توں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وہم ہے جماد میں ابنی فراوال کے تحت عور توں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وہم ہے جماد میں ابنی

عدم شركت كافتكوه بعى كيااوراس كى مكافات جابى

چال چار مرسول السين بالك من الله عليه وسلم فقلن يا رسول قال (انس) جنن النساء الى رسول الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اله فمالنا عمل ندرك به عمل المجاهدين فى سبيل الله فقال رسول الله عليه وسلم من قعدت – او كلمة نحوها – منكن فى بيتها تدرك عمل المجاهدين. (ذكره الحافظ ابن كثير فى جامع المسانيد وقال رواه ابو يعلى عن نصر بن على ومحمد بن الحسن وغيرهما عن ابى رجاء عن (روح بن المسيب) به "جامع المسانيد، ج: ٢١، ص: ٢٤ وذكره ايضا الحافظ الهيثمى وقال رواه ابو يعلى والبزار وفيه روح بن المسيب (ابو رجاء) الهيثمى وقال رواه ابو يعلى والبزار وفيه روح بن المسيب (ابو رجاء)

: ٤ ، ص: ٤ ، ٣ ) فهو حديث حسن على اصول المحدثين.

اب آگر ایسے جذباتی مسئلہ میں شوہر وں اور دیگر سر پر ستوں کی جانب
سے عور توں پر بندش عائد کی جاتی تو توی اندیشہ تھا کہ عور تیں اس بندش کو پر داشت نہ کرسکیں جس کے نتیجہ میں محاشر تی نظام اور گھر بلوز ندگی میں اختثار ہو سکتا تھا۔ اس لئے حکمت نبوت نے اس مسئلہ کو اس طرح سل کیا کہ مر دوں کو روک دیا کہ وہ پر اور است عور توں کو جمعہ وجماعت میں شرکت سے منع نہ کریں اور اس جذبہ فیری تحیل سے منع نہ کریں اور اس کے ساتھ انہیں چاہتی ہیں توفلاں فلاں شرائط کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ انہیں تر غیب بھی دیتے رہے کہ ساجھ کے مقابلہ میں ان کے لئے گھروں میں نماز اور اضل ہے۔ اور اضل ہے۔ اور اضل ہے۔ اور اضل ہے۔ دعرت مولانا شعیر احمد عمانی قد س سر و نشر عسلم میں اس افسیاتی مسئلہ دعرت مولانا شعیر احمد عمانی قد س سر و نشر عسلم میں اس افسیاتی مسئلہ دعرت مولانا شعیر احمد عمانی قد س سر و نشر عسلم میں اس افسیاتی مسئلہ دعورت مولانا شعیر احمد عمانی قد س سر و نشر عسلم میں اس افسیاتی مسئلہ

#### اور نبوی حکمت مل کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ويمكن ان يقال ان الزوج لا يمنع زوجته من تلقاء نفسه اذا استاذنته ان لم يكن في خروجها مايدعوالي الفتنة من طيب اوحلي اوزينة وغيرها نعم يمنعهاالعلماء المفتون والامراء القائمون بدفع الفتنة وتغيير المنكرات لشيوع الفتن وعموم البلوئ والزوج ايضًا يخبرها بمنع العلماء واولى الامر والله اعلم."

(الماليم عنه العلماء واولى الامر والله العلماء واولى الامر والله العلم."

اور یہ بات کی جائت ہے کہ جب عور تیں شراط کی پابندی کرتے ہوئے مجمع بان کی اجازت طلب کریں توان کے شوہر بروراست خودا نہیں نہرو کیس ہاں اہل فتو کی علاء اور معاشرہ کو فقنہ وکرات سے فوظ رکھنے کے ذمد ارام اء و حکام فتول کے پیل جانے اور اس میں جو گی ابتلاء کے پیش نظر عور تول کو مساجم میں آنے اور جمعہ و جماعت میں شریک ہونے ہے روک وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پابندی کی انہیں فرکر سکتے ہیں "۔ وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پابندی کی انہیں فرکر سکتے ہیں "۔ وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پابندی کی انہیں فرکر سکتے ہیں "۔ وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پابندی کی انہیں فرکر سکتے ہیں "۔ وی سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: لا تمنعوا نساء کم المساجد اذا استاذنکم عبد الله فسبّه سام ما سمعته سبه مثله قط و قال اخبر ك عن رسول عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقول و الله لمنعهن .

(مسلم برج: ايم ص: ۱۸۳)

سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے کہا میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وہم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ عور تول کو مسجد دل اس جانے سے نہ رو کو جب وہ تم سے اس کی اجازت طلب کریں۔ سالم نے بیان کیا(بیس س کر) بلال بن عبداللہ نے کہا کہ بخدا ہم توانیس اس قدر روکیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی جائے جو ہوئے اور انہیں اس قدر بر ابھلا کہا کہ بیں نے انہیں بلال کو اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے بھی نہیں سا اور فر ملیا کہ بیں تم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا فر مان (مبارک) بیان کر رہا ہوں اور تو (اس کے مقابلہ بیل) کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تشری اس حدیث سے کی بظاہر ہی ثابت ہورہا ہے کہ عور تو ل کو بغیر کی قید وشرط کے مجد جانے کی اجازت ہے گئی نہ کورہ بالا حدیثوں کی وشرط کے مجد جانے کی اجازت ہے گئی نہ کورہ بالا حدیثوں کی طرح مشروط ہے چنال چہ حافظ ابن حجر سقلانی لکھتے ہیں "و لا یہ خفی ان محل خالک اذا احمنت المفسدة منهن و علیهن "(فتح الباری ، ج : ۲۰ محل ذالک اذا احمنت المفسدة منهن و علیهن "(فتح الباری ، ج : ۲۰ محل ذالک اذا احمنت المفسدة منهن و علیهن " وقت ہوگی جب کہ تورتوں کی ذات سے کی فساد کا اندیشہ نہ ہو اور ای طرح خود عورتی دو سردل کے مفسدہ ہامون ہوں۔

پریه بات نبیس کی تھی بلکہ وین غیرت و تمیت کے تحت کہا تھا۔

محرتعبیر میں ان سے چوک ہوگئی جس کی وجہ سے بظاہر معارضہ ومقابلہ کی صورت بیدا ہوگئی اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها جیسا فد ائی سنت رسول اسے کیو نکر ہر داشت کر سکت تھا، س لئے بیٹے کی اس بات پر وہ انتہائی ناراض ہوئے اور بخت وسست کہا۔

حافظ ابن حجر رحمه الله لكحت بين:

وكانه قال لمارائ من فساد بعض النساء في ذالك الوقت وحملته على ذالك الغيرة، وانما انكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، والافلو قال مثلا ان الزمان قد تغير وان بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد واضمارغيره لكان يظهران لا ينكر عليه" (التحالي عليه)

بلال بن مجد الله بن عمر نے ان کی اس بات پر انکار اور اظہار تاراضکی بناء پر کئی کے۔ اور عبد الله بن عمر نے ان کی اس بات پر انکار اور اظہار تاراضکی اس وجہ سے کیا کہ (انہوں نے بغیر وجہ بیان کیے آ) بر اور است فر مان رسول کی مخالفت کی ورنہ اگر وہ یوں کہتے کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور بعض عور تیس بظاہر سجد جانے کی گھر سے نکلتی ہیں کی ان کا مقصد کچھ اور ہو تا ہے تو اس صورت میں خاہر بہی ہے کہ حضرت مید الله بن عمر رضی الله عنه ماناراض نہ ہوتے۔

حافظ ابن جمری اس توجیہ و تشریح کا مفاد ہی ہے کہ اگر چہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکم کے زمانہ مبارک میں عور تول کومجد میں آنے کی اجازت تھی لیکن تغیر زمانہ اور حالات کی تبدیلی کے بعد ریکم بھی بدل گیااور اب عور تول کامسجد میں نہ آنای مقتنائے شریعت کے مطابق ہے۔

### ﴿٢﴾ وه احادیث جن ہے صرف شب کی تاریکی میں مجد علنے کا جو از ثابت وتاہے

٦- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا
 استاذنكم نساء كم بالليل الى المسجد فأذنو الهن،

( بخارى مى اوس: ١٩١١ و ١١٣ مى: ١٠٠٠ )

عبدالله بن عمر رضی الدّینها نبی کریم علیه الصلوٰۃ والتسلیم سے روایت کرتے میں کیہ آپ نے فرملیا جب تبہاری عور تیس تم سے رات میں مجد جانے کی اجازت ما تکمیں توانہیں اجازت دیدو۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوا النساء بالليل الى المساجد فقال ابن له يقال له واقد اذاً يتخذ نه دغلاً قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لاء (ملم، ج.١، ص.١٨٣)

عبداللہ بن عمر رضی للہ عنہا ہے مروی ہے انہوں نے کہار سول خدا صلی اللہ علیہ وہم کا فرمان ہے کہ رات میں عور توں کو سجد میں جانے کی اجازت وو ریحد ہے ن کر)ان کے بیٹے واقد نے کہااس اجازت کو عور تیں فساو اور مکر و فریب کا ذریعہ بنالیس گی ( یعنی اس صورت میں انہیں اجازت نہیں وی جائے گی) راوی حدیث مجامد نے کہا ( بیٹے کا پیملہ س کر) حضرت نہیں وی جائے گی) راوی حدیث مجامد نے کہا ( بیٹے کا پیملہ س کر) حضرت میں اللہ بن عمر نے ان کے سینے پر تاویباً مار الور فرملیا کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو ( اس کے جواب) لا کہہ رہا ہے لیعنی ہم تو انہیں اجازت نہیں دیں سے حدیث نمبریا نج میں ای سے ماتا جاتا ہے لیعنی ہم تو انہیں اجازت نہیں دیں سے حدیث نمبریا نج میں ای سے ماتا جاتا ہو تھرت عبداللہ کا گزر چکا ہے اس جگہ جاتا ہوگیا ہو تھرت عبداللہ کا گزر چکا ہے اس جگہ جاتا ہوگیا ہو

بھی واقد کے قول اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ردیمل کی وہی تو جیہہ ہے جو بلال کے واقعہ میں بیان کی گئی ہے۔

تشریح: بخاری مسلم کی ان دونوں روایتوں میں عور توں کے لئے یہ اجاز ت رات کے وقت کے ساتھ مقید ہے بخاری کی حدیث نمبر ۲ کے تحت مولا تا احد على محدث سهار نيوري لكصة مين:

قال الكرماني فيه الدليل ان النهار يخالف الليل لنصه على الليل وحديث لم تمنعوا اماء الله مساجد الله محمول على الليل ايضاءوفيه ينبغي ان ياذن لها و لا يمنعها مما فيه منفعتها وذلك اذالم يخف الفتنة عليها ولا بها وقد كان هوالا غلب في ذالك

( بخاری من: ۱۱ من: ۱۹ ااماشیه: ۱۲) الزمان انتهى.

اس صدیث میں کیل (رات) کاذ کر اس بات کی دلیل ہے کہ دن کا تھم رات کے ہر خلاف ہے( لیخی دن کویہ اجازت نہیں ہو گی)اور حدیث لم تمنعوا اماء الله الغجس من عورتول كومسجد جائے سے روكے كو مطلقاً منع کیا گیا ہے اس میں بھی رات کی یہ قید ملحوظ ہو گی یہ حدیث اس بات پر مجمی ولالت کرری ہے کہ عور تول کوان امور سے نہ روکا جائے جن میں ان کا تفع ہو بشر طبکہ ہر طرح سے فتنہ وفساد سے امن ہو اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں امن وصلاح ہی کا غلبہ تھا۔'' علامہ بدر الدین عنی نے محی این الفاظ میں بعینہ کی بات لکمی ہے البت اس كے بعد وہ لكھتے ہيں: بنحلاف زماننا هٰذا الفساد فيه فاش والمفسدون كثير وحديث عائشة رضى الله عنها الذي ياتي يدل على هذا.

(عمدة القارى من: ٢، ص: ١٥٥ مطبوعه المكتبة الرشيديا كتان ٢٠ ١٠هم یعنی آ تخضرت ملی اللہ علیہ ولم کے زمانہ میں جو صلاح وخیر اور امن وامان کے غلبہ کا دور تھا رات کی تاریکی پیس عور توں کو مجد آنے کی اجازت تھی۔ برخلاف ہمارے زمانہ کے جب کہ فساد اور بگاڑ کا دور دورہ اور مفسدین کی کثرت ہے (یہ اجازت بھی نہیں رہی) جس پر مفرت عائشہ کی آگے آر بی حدیث دلالت کر رہی ہے۔

اہام بخاری رحمہ اللہ فے" باب هل علی من الایشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان وغیرهم "فیسای حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عور تول پر جمعہ واجب نہیں کیوں کہ اس حدیث کی رو سے انہیں رات بھی مجد آنے کی اجازت ہے دن فی نہیں اور نماز جمعہ دن فی اداکی جاتی ہے تومعلوم ہوا کہ جمعہ ان پر قرض نہیں ورنہ انہیں دن فی آنے سے روکانہ جاتا۔

روکانہ جاتا۔

حافظ ابن جر لكمة بن

قال الاسماعيلى اور دالبخارى حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ"اندنوا للنساء بالليل الى المساجد" او اراد بذالك ان الاذن انما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة و رواية ابى اسامة التى اور دها بعدذالك تدل على خلاف ذالك يعنى قوله فيهما "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله" انتهى والذى يظهر انه جنح الى ان هذا المطلق يحمل على ذالك المقيد والله اعلم (البرى، ج:٢، ص:٢٨٠٨ مافظ عسقلالى عبارت على صاف ظامر طور پر كي علوم موراب كه عارى كرديك عور تول كوي اجازت رات كرات ما تصمقيد من المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذالك ويغار، قالت فما يمنعه ان ينهاني قال تعلمين ان عمر يكره ذالك ويغار، قالت فما يمنعه ان ينهاني قال

يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، (بَوْدُنْ، اوْمُ: ١٢٣)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی ایک بیوی قجر اورعشاء کے وقت مجد جا کر جماعت میں شریک ہوتی تھیں،ان سے کہا گیا آپ (نماز کے لیے)مجد کول جاتی ہیں حالا نکہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت عمر منی اللہ عنہ اے تابسند کرتے ہیں اور آپ کے باہر تکلنے پرانہیں غیرت آتی ہے، انہول نے جواب دیا (اگر میرامسجد میں جانا انہیں ناپٹند ہے) تو مجھے اس ہے روک دینے پر انہیں کیا چیز مانع ہے ان ے كفتكوكرنے والے كہاآ تخضرت كى الله عليه وم كارشاد لاتمنعوا اماء الله الخ (الله كى بنديول كوالله كى مجدول سے ندروكو)اس سے مانع ہے۔ تشریک: امام بخاری نے اس مدیث کو ندکورہ باب کے تحت ذکر کرکے ثابت کیا ہے کہ زوجہ معزت عمر مجد میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز اداکرنے کی اس قدر دلدادہ تھیں کہ حضرت عمرکی نابسندید گی کے باوجوداے چھوڑنے پر تیار نہیں تھیں بایں ہمہ وہ ظہروعصر کی جماعت میں حاضرتہیں ہوتی تھی جس سے معلوم ہوا کہ عور توں کے حق میں یہ اجازت شب کی تاریکی کے ساتھ مقیدتی۔ ورنہ اُن کے اس شوق فراوال کا تقاضہ یہی تھاکہ وہ ظہروعصروغیرہ کی جماعت میں بھی شریک ہوں۔

مرحبزت عمر فاروق رضی الله عنه تغیراحوال اور خوف نتنه کی بناء پرشب میں بھی عور تول کے سجم میں آنے کو پہنٹیں کرتے تھے جیسا کہ اس روایت سے فلاہر ہے جب کہ زوجہ معفرت عمرکا خیال یہ تھا کہ ابھی حالات اس درجہ نہیں جڑے ہیں گذشتہ کا اندیشہ ہے۔ اس لئے وہ اپنی ذات اوردائے پراعتماد کرتے ہوئے جماعت میں شریک ہوتی رہیں لیکن بعد میں اوردائے پراعتماد کرتے ہوئے جماعت میں شریک ہوتی رہیں لیکن بعد میں اوردائے پراعتماد کرتے ہوئے جماعت میں شریک ہوتی رہیں لیکن بعد میں

جب انہیں یہ احساس ہواکہ ابم بحدجا کرنماز پڑھنے کازمانہ نہیں رہاتو انہوں نے معجد جاتاتر ک کر دیا۔ ائمہ حدیث وسیرنے ان کے حالات وواقعات کی جوتفصیلات ذکر کی ہیں ان ہے صاف طور پر مہی فقیقت سامنے آتی ہے ،اس سلیلے میں حافظ ابن عبد البر قرطبی متوفی ۱۵ سم نے این مشہور محققانہ تالیف التمبيد من جوتفصلات درج كي مين اس كاخلاصه بيش كميا جار ما ب وولكصت مين -" حضرت عمر فاروق اعظم منی الله عنه کی بیه زوجه جن کاذ کر اس روایت میں ہے وہ اللہ وصحابی معید بن زید (کے از عشر ہبشرہ) رضی اللہ عنہ کی بہن عاتکہ . ريد بن عمر وبن تفسيل بن "به پهلے حضرت صدیق اکبر کے ميے عبدالله رسی الله نهای زوجیت میں تھیں، حضرت عبد الله کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ال کے یاس پیغام نکاح بھیجا، عاتکہ نے تین شرطوں یر اپنی ر ضامندی ظاہر کی(۱) مجھے زدو کوبنبیں کریں گے(۲) حق بات سے منع نہیں کریں گے (۳) مسجد نیوی علی صاحبہاالصلوٰۃ والسلام میں جا کرعشاء کی نماز اداکرنے ہے رو کیس کے نہیں حضرت فاروق اعظم رشی اللہ عنہ نے ان شرطول کومنظور کر لیا اور عاتکہ ان کے حیالہ کاح میں آئیس اور حضرت فاروق کی شہادت تک انہیں کی زوجیت میں رہیں "۔

"اضافہ ازمرتب" اور اپن اس شرط کے مطابق عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد نبوی بیں اداکر تی رہیں۔ حضرت عمر دضی اللہ عنہ کوخوف فتنہ کی بناء پر ان کامبحد جانا گر ال گذر تا تھا۔ گر ایفائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مجد جانا گر ال گذر تا تھا۔ گر ایفائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مجد جانے سے صراحت منع نہیں کیا البتہ اپنی اس گر انی کا قذ کرہ ان سے کرتے مراحت منع نہیں کیا البتہ اپنی اس گر انی کا قذ کرہ ان سے کرتے مراحت منع نہیں کیا البتہ اپنی اس گر انی کا قذ کرہ ان ہے کرتے مراحت منع نہیں کی البتہ اپنی اس کرتے ہیں کہ :

ان عاتكه بنت زيد ابن عمروبن نفيل وكانت تحت عمر بن الخطاب وكان عمر يقول لها

انك لتعلمين ما احبَّ هٰذا فقالت والله لا انتهى حتىٰ تنهاني قال اني لا انهاك، قالت فلقد طعن عمر يوم طعن وانهالفي المسجد.

مصنف عبدالرزاق،ج: ۱۳۸۰)

حضرت عمر فاروق کی زوجہ عاتکہ بنت زید نماز باجماعت کے لئے مسجد جلیا کرتی تعیں اور حضرت عمرفاروق رضی الله عند ان سے کہتے بخدا تهہیں خومعلوم ہے کہ مجھے تمہار ایہ جاتا پہندئبیں ہے۔ دوان کے جواب میں ہمبتیں جب تک آپ مراحت منع نہیں کریں گے میں جاتی رہوں گی، (حضرت عمر فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ ان کی شرط اور اپنے وعدہ کے پاس و کحاظ میں ) فرماتے میں تو حمہیں صاف منع نہیں کروں گا۔ خضرت عالکہ بیان کرتی ہیں (می حسب معول فجر و عشاء مسجد نبوی میں اوا کرتی رہی حتی کہ ) جس دن بحالت نماز حضرت عمر رضى الله عنه كوزخى كيا گيا هم مجد هم تقى "انتهى ـ

مافظ ابن عبد البرلكية بن:

''حصرت فاروق اعظم کی شہاد ت کے بعد حصرت زبیر بن العوام رمنی الله عند نے ان کے باس پیغام نکاح بھیجاحضرت عاتکہ رضی اللہ عنہانے انہیں سابقة تنول شرطول يماظهار رضاكيا حضرت زبيرت بمحى بيه شرطين ظور كركيس اور نکاح ہو گیا۔اور وہ حضرت زبیر کے گھرآ کئیں،اورحسبعمول مجد جا کرنماز باجماعت اداکرنے کاارادہ کیا توبہ بات حضرت زبیر پر شاق گذری جس پر حضرت عاتک نے کہا، کیاار ادہ ہے (شرط کی خلاف درزی کر کے ) کیا جھے مجد جانے ہے رو کناجاہتے ہیں۔(حضرت زبیرخاموش ہو گئے اور وکھجد جاتی ر ہیں) مجر جب عفرت زبیر برمبرد شوار ہو گیا (اور توت بر داشت جواب دیے کگی) توابغائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے صراحت اُتوانبیں سجد جانے سے منع نہیں کیا البنة ایک اطیف تربیر کے ذریعہ حضرت عاتکہ کو اس بات کا

احساس ولادیا کہ اب زمانہ مجد جا کرنماز اداکر نے کانبیں رہاچنانچہ) ایک شب حفرت عاتك كرے تكنے سے پہلے معزت ذبير جاكر داسته ميں ايك جكه حصب كر بين مح اور حضرت عاتك جب وہال سے كرري تو چھے سے ان ك كمرك ينح المحد ماركروبال كمك محد خلاف توقع اجانك اللا معلوم ہاتھ کی ضرب ہے انہیں بڑی دہشت ہوئی اور تیزی کے ساتھ وہاں ے بھاکیں۔اس واقعہ کی اگلی شب میں اذان کی آواز ان کے کانوں تک ئینجی تکروہ خلاف معمول مجد جانے کی تیاری کرنے کے بجائے جیٹھی رہیں تو حضرت زبیر رضی الله عنه نے یو جھاخیریت توہے؟ اذان ہو حمی اور تم بیٹھی ہو؟ حضرت عا تكدف فرمايا" فسد الناس "لوكول من بكار الحمياب (اب زماند م بحد جا کرنماز او اکرنے کا نہیں رہا)" ولم تنحرج بعد "اور اس کے بعد پھر مجهی جدجانے کے لئے گھرے ہیں میں (دیکھے التمید من : ۲۳، ص: از ۲۴ ۱۳۰۰) حافظ ابن عبدالبرنے اپنی دوسری کتاب الاستیعاب میں اور معافظ ابن مجرعسقلاتی نے الاصابة میں حضرت عالمکہ کے ترجمہ میں یور تفصیل کے ساتھ ان کے حالات تحریر کے اور اس میں اس نہ کورہ دانعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عا تکہ نے اس تجربہ ہے گذرنے کے بعد جو فیصلہ کیا حضرت عمر فاروق اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنهمانے چیٹم بصیرت ہے بی

حفرت عاتملہ نے اس جربہ سے لذر نے کے بعد جو فیصلہ کیا حفرت عمر فاروق اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہائے چیئم بصیرت سے بی اس فساد اور بگاڑ کو و کھے لیا تھا۔ اس لئے انہیں ان کے باہر نگلنے پر تا گواری ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان تغیر حالات کو دکھے کرفر مایاتھا" لو ادر که رصول الله صلی الله علیه و سلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد" اگر رسول فدا صلی الله علیه و سلم ا بی حیاب مبارک میں عور تول کی موجودہ بے اعتدالیاں دکھے لیتے توانہیں می آئے مبارک میں عور تول کی موجودہ بے اعتدالیاں دکھے لیتے توانہیں می آئے مبارک میں عور تول کی موجودہ بے اعتدالیاں دکھے لیتے توانہیں می وفساد میں میں دیتے دور آئی کی حیاب سے دوک دیتے۔ اور آئی لئے حضرات فتہاء و محدثین اس زبانہ کر وفساد میں سے دوک دیتے۔ اور آئی لئے حضرات فتہاء و محدثین اس زبانہ کر وفساد میں

محمر کی محفوظ چہار دیواری سے باہر نکل کر جمعہ وجماعت میں شریک ہونے سے عور توں کو منع کرتے ہیں۔

ے در دن وں رہے ہیں۔
وہ احادیث جن میں مجد کی حاضری کے دفت
پر دہ کی پابندی زیب وزینت،خوشبو کے استعال
ادرمرد ول کے ساتھ اختلاط سے اجتناب کا حکم ہے
منر دری د ضاحت: اس موقع پریہ بات ذہن شیں رہنی چاہے کہ
خواتین اسلام کے لئے اصل حکم تو یہی ہے کہ بغیرضر درت کے گھرہے باہر
قدم نہ رکھیں چنال چیور واحزاب کی آیت ۳۳ میں از داج مطہرات رضوان

قدم ندریس چنال چیور واحزاب کی آیت ۱۳۳ س ازواج مظهرات رصوال الله علیمن کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے" وقون فی ایک ویکن ولا تبر جن تبر جن تبر کے البخاهیا الاولی"الآیة، تم ایخ گرول میں قرار گیر رہو (مراویہ ہے کہ پردہ میں اس طرح رہو کہ بدن اور لباس کچھ کھی نظرنہ آئے جو گھروں میں مخبر ے رہے سے حاصل ہوگااور ای تھم

ی تاکید کے لئے فرملا) قدیم زمانۂ جاہیت کے رواج کے موافق مت پھرو(جس میں بے بردگی رائج تھی)

مافظ ابن کثیر آیت کی تغییر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"هذه آداب امر الله تعالى بهانساء النبى صلى الله عليه وسلم ونساء الامت تبع لهافى ذالك...... "وقرن فى بيوتكن" اى الزمن بيوتكن فلاتخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلوأة فى المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاتمنعوا اما ء الله مساجدالله وليخرجن وهن تفلات وفى رواية وبيوتهن خير لهن" وقال الحافظ

ابوبكرالبزار حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا ابو رجاء الكلبي روح بن المسيب ثقة حدثا ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال: جنن النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رصول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قعدت-او كلمة نحوها-منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى" .....وقال البزار ايضاً ..... عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" المرأة عورة فاذا اخرجت استشرفها الشيطان واقرب ماتكون بروحة ربها

وهي قعر بيتها" رواه الترمذي....نحوه.

یہ چند آداب ہیں جن کااللہ تعالی نے آتخضر تصلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطبرات کوهم فرمایا ہے اورخوا تبن اسلام ان احکام میں از واج مطہر ات كى تاكتى إلى ..... وقَرْنَ فِي بِيُونِيكُن اللهِ كَالْ اللهِ مُرول من جَمْنُ رمو اور بلاضرورت (بشرى ياشرع) بابرنه نكلواور شرعى ضرورتول مي سے ایک شر اکط مقررہ کی یابندی کے ساتھ معجد میں نماز اداکر تا بھی ہے جیسا کہ ر سول خداصلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے" الله کی بندیوں کواللہ کی سجدول سے نہ رو کواور وہ مجد کے لئے نکلیں تو خو شبونہ لگائے ہو ل،ادر ایک روایت مں (برزیادتی ہے)اور نماز بڑھنے کے لئے ان کے گھری لنکے لئے بہتر ہیں۔ اور حافظ ابوبكر بزارنے حضرت انس رضی اللہ عندے روایت كياہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجمد عور تنی آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مِن حاضر ہو تیں اور عرض کیا کہ بارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر د تو فضل

وجہاد کو لے اڑے لہٰذا ہمیں بھی کوئی ایساکام بنایا جائے جس سے ہم جہاد کے تواب کویالیں؟

آپ نے فرمایا تم میں ہے جوابے گھر میں جی جی جی میں رہے (یاای کے ہم معنی کوئی کلمہ فرمایا)اسے راوخدا میں جہاد کا تواب حاصل ہو جائےگا" منی کوئی کلمہ فرمایا)اسے راوخدا میں جہاد کا اپنے گھر کی جہار دیواری میں اپنے آپ کو مقید رکھنا ہی ان کے حق میں جہاد نی سبیل اللہ ہے اور بغیر اجازت شرکی کے گھر ہے باہر نکلنا جہاد ہے بھا گنا ہے)

اور حافظ برار حضرت عبدالله بن سعود رضی الله عنه سے بی و وایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وکم نے فرملیا "عورت سر لپا پردہ ہو اور جب دہ اپ آپ کو بے بردہ کر کے ) بابرگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک حجائک میں لگ جاتا ہے۔ اور ورت اپنے رب کی رحمت و مہر بانی ہے سب حجائک میں لگ جاتا ہے۔ اور ورت اپنے رب کی رحمت و مہر بانی ہے سب سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھرکے اندر ہوتی ہے۔ امام ترزی نے بھی ای عن کی حدیث ایک اور سند سے دوایت کی ہے "۔

قر آن عیم اور ان ند کور واحادیث سے جنہیں حافظ ابن کثیرنے آیت کی تغییر کے تحت نقل کی جیں صاف طور برمعلوم ہو گیا کہ اسلامی شریعت میں عورت کی عملی سرگرمیوں کامرکز اس کا اپنا کھرہے اور اس کی زندگی کے سہانے اور رحمت آگیں کمحات وہی جیں جو گھر کی جہار دیواریوں کے پر امن ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔

قر مان النی اور شادر سول (علیه کی مطابق عورت کے لئے اصل علم تو" قر مان النی اور شادر سول (علیه کی مطابق عورت کے لئے اصل علم تو" قوار فی البیوت" ہی ہے۔ لیکن اسلام چوں کہ دین فطرت ہے جس میں بیجا تنگی اور نا قابل کی باندی کی کوئی منجائش ہیں اس لئے اس اصل تھم کے ساتھ یہ رخصت ور عایت بھی دی گئی ہے کہ بوقت ضرورت چند

باتوں کی رعایت کرتے ہوئے باہر نکل سکتی ہیں۔

چال چہ نی رحمت ملی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے"قد اذن الله لکن ان تخر جن لحو انجکن (صحیح بخاری کتاب التفسیر و کتاب النکاح باب خروج النساء لحو انجهن) اللہ تعالی نے تہیں اجازت دی ہے کہ ای ضروریات کے لئے گھر سے باہر نکل عمق ہو۔

کین ای اجازت ورخصت کے ساتھ ایسے انظامات کئے گئے کہ باہر کے ماحول سے عزت مآبخوا تین اسلام کی عفت اور طہارت اخلاق مجر وح نہ ہونے پائے اور نہ اسلامی معاشر وال کی وجہ سے ابتلاء و آزمائش کا شکار مواس کے انہیں کم دیا گیا کہ جب وہ کسی بشری یا شری ضر درت کے تحت محدول سے بانکلیں تو درج ذیل امور کی بائدی کریں۔

الف: یُدنین علیهن من جلابیبهن "بری جادر اور اس جس سے آنکھول کے سوامر سے اور ایک جس سے آنکھول کے سوامر سے اور ایک پورابدن دھک جائے۔

ب: "يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَادِ هِنَ" أَيْ نَظْرِين بِيت رَكِيس، حَي الوسع كسي نامحرم ير نظر نبيس يرين حاسير \_

ج: "وَلاَ يُبِدِينَ ذِينَتَهُنَّ إلاَّ ماظَهَرَ مِنْهَا اورا بِي بِيدِ النَّي اور بِناو فَي زينت و آرائش کو ظاہر نہ ہونے دوالبتہ جو بے قصد وار اوہ خود سے کمل جائیں یا جن کا چمپانا ہی سے باہر ہواس کے کھلنے میں کوئی حرج نہیں۔

د: "و لا یَضوبن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن" زمن پراس طرح پاول نداری که ان کے پازیب وغیره کی جمنکار سی جائے۔ یی عم عورت کے ہراس حرکت وعمل کا ہے جس سے اس کے حسن و آرائش کی نمائش ہواوروہ مر دول کی توجہ کاذر بعد ہے۔ اس باب ہے علق تملہ احادیث در حقیقت انہیں احکام خداوندی کی تغییر وتشری اور احکام سے ماخوذ دیگر

شرطوں کا بیان ہیں اس ضروری و ضاحت کے بعد عنوان ہے تعلق ار شادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ سیجئے۔

#### بہا شرط بردہ جہان شرط بردہ

٩ - عن عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلففات بمروطهن ثم ينقلين الى بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعرفن احد من الغلس"

( بخاری مج ام ص ، ۸۲ و ۱۴ مسلم ، ج ، ام ص ۲۳۰)

"عروه بن زبير في بيان كياكه النبيس فضرت عائشه صديقه رضى الله عنها في فردى كه ايمان لا في والى عور تين آنخضرت ملى الله عليه ولم كم ما تحد نماز فجرين اس حال بين حاضر بو تين كه وها في رئين موفى حادرول من مرب ويرتك لين بوتى تعين فيم نماز به فراغت كه بعدا بي محمول من مرب ويرتك لين بوتى تعين فيم نماز به فراغت كه بعدا بي محمول ولوث جا تين من بين با تقا" ولوث جا تين من ويرة قال كن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم يخرجن منلففات بمروطهن " رواه الطبراني في الاوسط من طريق محمد بن عمروبن علقمه واختلف في الاحتجاج به "مجمع الزوائد ج: ٢، ص: ٣٣. ولكن معناه صحيح لبثوته من وجه آخر ارمرتب.

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ عورتیں آنخضرت اللہ علیہ ولی ہے کہ عورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھیں پھر اپنی رسمی موثی علیہ وال میں لیٹی مسجد سے نکل جاتی تھیں "۔

یہ دونوں صدیثیں فرمان البی "یدنین علیهن من جلا بیبهن" کی عملی تعبیر ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ضرورت شرعی کے تحت عور توں کے لئے ہاہر نکلنا اور مسجد ہیں نماز اداکرنے کے لئے آنا ای وقت جائز ہے کہ وواجی طرح سے ہر قعہ یا لبی جادر ہیں اینے بورے جسم کو دھکے ہوئے ہوں۔

### د وسری شرط خوشبو کے استعمال سے اجتناب

۱۹ - عن زینب امرأة عبدالله قالت قال لنا رسول الله :
اذاشهدت احدی کن المسجد فلاتمس طیبا" (مسلم ن ۱، ص ۱۸۳۰)
حضرت عبدالله تن سعود کی بیوی زینب رضی الله عنها بیان کرتی بس که بهم عورتول سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا که جب تم میں ہے کی کا مسجد آنے کا ارادہ ہو تو خو شبونہ استعال کرے۔

١٢ - عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة
 اصابت بخورافلاتشهد معنا العشاء الآخرة" (ملم ج.١٠٩٠)

حضرت ابوہر روہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملی جس عورت نے بھی خوشبوکی دھونی لی ہووہ ہمارے ساتھ عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو"۔

١٣ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.

حفرت الی ہریرہ ہے مردی ہے حضور سلّی اللّٰہ علیہ وہم نے فر ہایا اللّٰہ کی بند ہوں کو اللّٰہ کی بند ہوں کے اس حالت میں نکلیں بند ہوں کو اللّٰہ کی مجدول ہے اس حالت میں نکلیں کہ ترک خوشبوکی وجہ ہے ان کے کیڑوں ہے ہو آتی ہو" مسند احمد، ج: 19،

ص: ۱۳۸ وقال المحقق الشيخ احمد محمد شاكر اسناده صحيح وننن الي داوُد، ج: ۱، ص: ۱۸۰ واستاده سناده سوار الطمآن، ص: ۱۰۲)

١٤ - عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوا
 للساء بالليل الى المساجد تفلات،ليث الذى ذكر تفلات

(متداحم، ن٥٨، ص ١٨ وقال المعحقق النبخ احمد معجد شاكر اسناده صحيح)
حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنه ب روايت ب كه رسول فدا
في ما ياعور تول كواجازت دوكه دورات من معجد من آئي اس حال من كه رزك خوشبو ب الن كيرول ب غراب بو آري بو

تنبیہ: "لیٹ الذی ذکر تفلات "انام احمد ابن صبل رحمہ اللہ اس جملہ سے یہ وضاحت کررہے ہیں کہ اس حدیث کو مجاہد عن ابن عمر سے روایت کرنے والے دور اوپول لیٹ (ابن ائی سلیم) اور ایر اہیم بن المہاجر میں سے لیٹ نے تفلات کا لفظ مجاہد سے روایت کیا ہے اور ایر اہیم بن المہاجر نے اس کور وایت نہیں کیا ہے۔

۹۵ - عن زید بن خالد الجهنی قال قال رسول الله صلی الله
 علیه وسلم 'لا تمنعوا اماء الله المساجد ولیخرجن تفلات''
 (رواه احمد والبرار والطبرانی فی الکیر واساده حس محمع الرواند ، ح ۲۲ موارد الصمأن ، ص ۲۰ )

حضرت زید بن خالد جبنی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله کی بندیوں کو مسجد ول سے نہ رو کو اور وہ مسجد جانے کے لئے اس حال میں تکلیں کہ تیل ،خو شبو (وغیرہ) استعمال نہ کرنے سے ان کے کپڑوں سے تابیند ہو آرہی ہو"

١٦ - .عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمعوا

اماء الله مساجد الله وليخوجن تفلات،قالت :عائشة ولورأى الله على الله وليخوجن تفلات،قالت :عائشة ولورأى حالهن اليوم منعهن." (جائح السانيدوالسنن،ج:٢٦٠،ص ٣٦٢)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیااللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ رو کواور جاہیے کہ وہ میلی چیسی تکلیں حضرت عائشہ کہتی ہیںاگر حضوران کی آج کی حالت کو دیکھتے توانہیں مسجد آنے سے روک دیتے۔

۹۷ - : عن موسى بن يسار رضى الله عنه قال: مرت بابى هريرة امرأة وريحها تعصب فقال لها اين تريدين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد قال وتطبت؟قالت : نعم،قال: فارجعى فاغتسلى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاةً خرجت الى المسجد وريحها تعصب حتى ترجع فتغتسل."

(رواه ابن خزیمهٔ فی صحیحه قال الحافظ (المنذری) اسناده متصل ورواته ثقات...الترغیب والترهیب: ۳، ص : ۸۸ ) ورواه ابوداؤد، ج: ۲، ص: ۷۵ ورسائی ،ص: ۲۸۲.

حضرت موی بن بیارضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر روون اللہ عنہ کے قریب ہے ایک عورت گذری اور خوشبواس کے کپڑوں ہے ہم بھک رہی تھی، ابو ہر رہ نے نو چھااے خدائے جبار کی بندی کہال کاار اوہ ہے؟ اس نے کہا سجد کا، بو چھا تو نے خوشبولگار کمی ہے؟ اس نے کہا ہال، حضرت ابو ہر رہ ہے فرمایا لوث جااور اے وحو ڈال کیو تکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سائے کہ اللہ تولی کس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اس حالت میں سجد کے لئے نکلے کہ خوشبولی کے کیڑوں ہے چھوٹ رہی ہو" یہ ندکورہ حدیثیں اس بارے میں صریح میں کہ کسی تتم کی بھی خوشبولگا کر عور تول کے لئے گھرسے باہر نکلنا اور مردول کے اجتماعات میں جانا خواہ وہ اجتماعات میں جانا خواہ وہ اجتماعا مسجد میں نمازیوں کا کیوں نہ ہو جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں توانی عورت کے لئے یہاں تک فرمایا ہے کہ

۱۸ - کل عین زانیة والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهی گذاو گذا یعنی زانیة واه الترمذی قال هذا حدیث حسن صحیح) بر آکه زناکار ب (یعنی زنایس مبتلا بو نے کا دریجہ ب)اور عورت جب خوشبولگاکر (مردول) کی مجلس کے پاس گزرتی ہے تو دوائی نابکار ہے ایک تابکار ہے حدیث کے رادی بیال کرتے ہیں کہ "کذا وکذا" کے الفاظ سے آنخضرت کی مراد زنا ہے۔

۱۹ - چنال چسنن نسائی اور شحیح ابن خزیمہ وسیح ابن حبان میں یہی صدیث
 ان الفاظ میں ہے۔

"ايما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية" رواه الحاكم ايضاً وقال صحيح الاسناد

(التر فیب والتر میب بن جو مین بن به من بن به من خوشبولگائ به مرکز رے کی جماعت پر تاکہ وہ لوگ اسکی خوشبوکو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے (اوراسکی طرف دیکھنے والی) ہرآ کھے زناکار ہے۔
مطلب بیہ ہے کہ عورت کا اس طرح معطر وسشکبار ہو کر غیر مردول کے باس جانا انہیں وعوت گناہ دینا ہے اس لئے اس کا بیمل اس گناہ کے حکم میں ہم سات طرح کسی اجبنی عورت کی جانب شہوت ورغبت ہے دیکھنا بھی گناہ میں جنال ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے لہٰذا ہی گناہ کے در ہے میں ہے۔
میں جنال ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے لہٰذا ہی گی اس گناہ کے در ہے میں ہے۔
چنال چہ حضرت عبد اللہ ہے مروی ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعنى عن دبه عزوجل. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من مخافتى ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه" رواه طبراني ورواه الحاكم من حديث حذيفة قال صحيح الاسناد"

حضور سلی الله علیه ولم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ (احت بید پرنگاہ) البلیس کے تیر وں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جوشخص میر مے خوف ہے اپنی نگاہ کواس کے تیر وال میں اسے ایک زہر آلود تیر ہے جوشخص میر مے خوف سے اپنی نگاہ کواس کے دیکھنے سے بچائے گا میں اس کے بدلے میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دول گا جس کی لذت وہ اینے دل میں محسوس کرے گا۔

شارمین حدیث لکھتے ہیں کہ یکی علم ہراس چیز کا ہے جو خوشبو کی طرح داعیشہوت میں گریک کا سبب جیسے خوشما، دیدہ زیب بلبوس، نمایاں زیورات ترکین و آرائش مردول ہے اختلاط اور الن سے رل ال جانا، ص: ۱۳، پر فتح الباری کی عبارت گذر چکی ہے اسے دکھے لیا جائے اور در حقیقت بیب چیزی آیت قرآنی "ولا یَصْورِ بن بار جُلِهِ بن لِیعْلَم مَا یُخْفِیْنَ مِنْ ذِیْنَتِهِنَ" کے حکم میں داخل ہیں۔

### تیسری شرط ترک زینت

ه ٢٠٠٠ عن عائشة رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد اذدخلت امرأة من مزينة ترفل فى زينة لها فى المسجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يا ايهاالناس انهوانساء كم عن لبس الزينقوالتبخير فى المسجد فان بنى اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهم الزينه وتبخيرن فى المساجد (رواه ابى ماجه ،ص: ٢٩٧ باب فتنه النساء والحافظ ابن عبد البر

فى التمهيد لما فى الموطاء من المعانى والاسانيد، ج: ٢٣، ص: ٧ • ٤ ، طبع: • ١ ٤ ١ هـ حديث ضعيف، ولكن حديث عائشة "لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل " وحديث ابى هريره "ولكن ليخرجن وهن تفلات" يؤيد معناه والله اعلم:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتھے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت خویصورت کیٹروں میں مزین نازو نخوت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی (اس کی یہ نابسندیدہ کیفیت دکھے کر) آپ نے فرمایا اے لوگوا پی عور توں کو زینت ہے آراستہ ہو کر ناز اور خوش رفتاری کے ساتھ مسجد میں آنے نے سے روکو، بنی امرائیل ای وقت ملعون کئے گئے جب ان کی عور تیں سج و ھج کرنازو نخوت سے مسجدوں میں آنے لئیں۔

تشری عور توں کا خوش منظر لباس میں سج و هیج کر مساجد میں آنا اللہ کی رحمت و مغفرت اور اس کے قرب سے دوری کا سبب ہے اس لیے ایسی حالت میں عور توں کومسجد میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔

# چوهی شرط مردول سے عدم اختلاط:

٣١ – "عن حمزة بن ابى اسيد الانصارى عر ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فى الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للنساء استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجداد حتى ان

ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" ( ابوداوُد من ١٦٠٠/١١٥) حضرت ابواسیدالانصاری رضی الله عندے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناجپ کہ (آپ مسجد سے باہر تھے اور رائے میں مرداور عور تیں باہم رل مل می تھیں) عور تو! پہتھے ہٹ جاؤ تمہارے کئے مناسب نہیں کہتم رائے میں (مردول) سے مزاحت کرو حمہیں رائے کے کنارے بی ہے چلنا جاہیے ، (راوی حدیث بیان کرتے ہیں) فرمان نبوی سننے کے بعد عور تیں راستوں کے کنارے سے مکانوں کی دیوار ے اس قدرسٹ کرچکتی تھیں کہ ان کے کیڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔ ٣ ٢ – عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ليس للنساء نصيب للخروج وليس لهن نصيب في الطريق الافي جوانب الطريق" (رواه الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد :ج: ٢٣، ص: ٢٩٩٩ ، • ٤ والطبراني كما في الجامع الصغير وهو حديث ضعيف فيض القدير، ج:٥، ص:٨٥ ٣ و٣٥٩) حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا عورتوں کو کھروں ہے نکلنے کاحق نہیں (البنة اگروہ نکلنے مر مجبور ہوجائے تونکل سمتی ہے )اور راستہ میں ان کا حق صرف راستہ کا کنارہ ہے۔ ٣٣ . ٤ ٢ - عن ابي عمر وبن حماس(مرسلاً) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق" وعن ابي هريرة مثله. (الجامع الصغير مع فتح القدير ،ج:۵،ص:۹۷۹)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرمایا بیج راستہ میں چلنا عور توں کے لئے در ست نہیں۔ لئے در ست نہیں۔

٢٥ - عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليميه ويمكث هو في مقامه يسير اقبل ان يقوم،قال (الزهرى) نرى والله اعلم ان ذالك كان لكى تنصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال" وفي موضع قال ابن شهاب فنرى والله اعلم بالصواب لكى ينفذ من ينصرف من النساء " النساء "

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم جب نماز پوری فرماکر سلام پھیرتے تو حضور سلی اللہ علیہ وہلم کا سلام پورا ہوتے ہی بلا تاخیر ورتیں صف ہے اٹھ کر چلی جاتیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے تعوزی دیرا بی جگہ پڑھہرے رہتے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے تعوزی دیرا بی جگہ پڑھہرے رہتے (اور مرد بھی آپ کی اتباع میں رکے رہتے جیسا کہ بخاری ہی کی ایک روایت میں اس کی تصریح کے اللہ علی رکے دیتے جیسا کہ بخاری ہی کی ایک روایت میں اس کی تصریح کے ا

ا پے دور کے لام الحد نمین مشہور تاہی ابن شباب زہری کے ہیں کہ ہمارا خیال میہ ہے کہ آئے خضرت کی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فراغت کے بعد معلی پر بچھ دیر تشریف فرمار ہماائ سلحت کی بناء پر تھا کہ عورتیں پہلے مسجد سے نکل جائیں تاکہ مردوں اور عور تول کا باہم اختلاط واز د حام نہ ہو۔

٣٦ - حدثنا عبدالوارث ثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوتركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات قال ابو داؤد رواه اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال قال عمر وهذا اصح (ابوداوَد، ج١٠٠٠) ٢٢و٨٨)

وفي بعض النسخ قال ابو داؤد وحديث ابن عمر وهم من عبد الوارث اى رفعه وهم منه ، وقال المحدث خليل احمد السهارنفورى ولم أجد دليلا ما ادعاه المصنف من الوهم قان

الراويين كلهما ثقتان ،بذل المجهود، ج: ١،ص: • ٣٢٠.

وهو كما قال لان الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء الاصوليون ومحققوالمحدثون انه اذاروي الحديث مرفوعا وموقوفا او موصولاً ومرسلا حكم بالرفع والوصل لانها زيادة ثقة سواء كان الرافع والواصل اكثر واقل في الحفظ والعدد (شرح مسلم اللنووي ، ج: ١ ، ص: ٢٥٦ و كتاب القرآة للبيهقي ،ص:٤٨، كتاب الاعتبار للحازمي ، ص: ١٢ وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر،ص:١٢٦ وايضا قال النواب صديق حسن في "دليل الطالب" ،ص: • ١٢٧٠ كان الواصل ثقة فهو مقبول. حضرت ابن عمر رضی الله عنهماے مروی ہو گہتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ کم نے (معجد نبوی کے اس دروازہ کی جانب جے اب باب النساء كہا جاتا ہے) اشارہ كرتے ہوئے فرملا كاش كه اس دروازہ كولوگ عور توں کے لئے جھوڑ دیے (لینی مر داس در دازہ سے آنا جاتا بند کردیں صرف عورتیں بی اے اپنی آمد ورفت کے لئے استعمال کریں توب بہتر ہوتا کیونکہ اس صورت میں مر دوعورت کے باہمی اختلاط ہے امن رہے كا) نافع كہتے ہيں (اگر چه آنخضرت سكى الله عليه وسلم نے صاف طور ير اس وروازہ کے استعمال کرنے سے مردول کومنع نہیں فرملیا تھا محرفشائے نبوت کی اتباع میں)عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پھر تاحیات اس در وازہ ہے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے۔

تشری : حدیث نمبر ۲۱ سے ۲۶ تک کی تمام روایتوں سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ عور توں کومبحد آنے کی اجازت شرگی طور پر ای وقت ہو کتی ہے جب کہ راستے اورمبحد میں عور توں ومردوں کا باہم اختلاط نہ ہونے یائے۔ پھر ای

اختلاط مرد وزن ہے حفاظت کے لئے عور تول کو صف میں چیجیے رکھااور مردوں وعور تول کے درمیان بچول کی صف حاکل کر دی چنال چہ امام احمر نے منداحمه مين صحابي رسول التُدصلي الله عليه وسلم ابو مالك الاشعري رضي الله عنه كى يەروايت بيان كى بىك ايك دن انهول في اين قوم كوجمع كيااور فرملا: ٣٧- يامعاشر الاشعرين اجتمعواءواجمعوا نساء كم وابناء كم حتى اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المدنية، فاجتمعوا نسائهم وابنائهم فتوضاء وأداهم كيف يتوضأ .....حتى لما فاء الفئ وانكسر اظل قام فاذن فصف الرجال في ادني الصف،وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان الحديث(مسندامام احمد،ج:٥، ص: ٣٤٣ وجامع المسانيد والسنن، ج: ١٤، ص: ٤٥٣) رواه ابو شيبة في مصنفه عن ابي مالك الاشعرى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى،فاقام الرجال يلونه واقام الصبيان خلف ذالك، واقام النساء خلف ذالك"كما في نصب الراية، ج: ٢، ص: ٣٦. وقدوري ابو داؤد الطرف الاول منه في مننة ، ج: ١ ، ص: ٩٨ في باب مقام الصبيان من الصف.

(حضرت ابومالک رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم سے کہا) اے اشعر ہو جمع ہو جمع ہو جمع ہو جا کہ جو جا کو اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہم کی نماز سکھاؤں جو آ ہے ہمیں مدینہ میں بڑھایا کرتے تھے، توسارے علیہ وہ کم کی نماز سکھاؤں جو آ ہے ہمیں مدینہ میں بڑھایا کرتے تھے، توسارے لوگ جمع ہو گئے اور اپنی عور توں و بچوں کو بھی جمع کر لیا۔ (پہلے تو) انہیں وضو کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے، بھرجب سایہ ڈھل گیا اور گری کی تیزی میں کی آئی تو کھڑے ہوئے اور اذان کی عف اپنے سے قریب قائم کی اور مردوں کی صف کے دی پھر مردوں کی صف کے

یہ بچوں کی صف بنائی اور ان کی صف کے پیچیے عور توں کی صف بندی کی۔ مصنف ابن الی شیبہ کی روایت کا ترجمہ رہے:

ابر مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تومر دول کو ایک قراکیا اور مر دول کے بیچے بچل کو اور بھر اکیا اور مر دول کے بیچے بچل کو اول بچوں کے بیچے عور تول کو کھڑا کیا بھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عور تول کو برغیب دی کہ دومر دول سے زیادہ سے زیادہ فاصلے پر رہیں چٹال چہ لمام بخاری کے علادہ سب اسحاب محال ستہ نے ابوہر برہ کی کے مدوایت تخری کی بیار حال ہے اول قال رسول الله علیه وسلم : حیر صفوف الرجال اولها،وشوها آخرها، وخیر صفوف النساء آخرها ،وشرها اولها،وشوها آخرها، وخیر صفوف النساء آخرها ،وشرها اولها، یہی تواب کے لحاظ سے مردول کی سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے خراب آخری۔اور ان عور تول کی جوم دول کے ساتھ نماز بڑھ رہی تول کی جوم دول کے ساتھ نماز بڑھ رہی تول کی جوم دول کے ساتھ نماز سب سے خراب آخری۔امام نودی اس صدیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نے خراب آخری۔امام نودی اس صدیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نے خراب آخری۔امام نودی اس صدیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نے

اما صفوف الرجال فهى على عمومها فخيرها اولها ابدا وشرها آخرها ابداً، اما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرجال واما اذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن اولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء اقلها ثوابا وفضلا وبعدها من مطلوب الشرع.

وانما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورويتهم وتعلق القلب بهم عند روية حركاتهم وسماع كلامهم. (مسلم مع شرح الووى، ج ١، ص ١٨٢)

مر دول کی صفول کا تھم اپنے عموم پر ہے لیخی خواہ صرف مر دول کی پہلی جماعت ہویام دول کے ساتھ عور تیں بھی ہول بہر حال مر دول کی پہلی صف باعتبار ثواب و فضیلت کے بہتر ہے اور آخری صف اس کے برعکس رہاعور تول کی صفول مراول کی صفول کی مفول کی مفول کی مفول کی مفول کی صفول کا ہے جو مر دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہول اور اگر عور تیں الگ کا ہے جو مر دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہول اور اگر عور تیں الگ اپنی جماعت کریں تواس صورت میں ان کی بھی اگلی ہی صف بہتر ہوگی اور میں جماعت کریں تواس صورت میں ان کی بھی اگلی ہی صف بہتر ہوگی اور میں جماعت کریں تواس صورت میں ان کی بھی اگلی ہی صف بہتر ہوگی اور میں خراب جبیا کہ مر دول کی صف کا تھم ہے۔

اور مردول کے ساتھ ہونے کی حالت میں ان کی آخری صفول کی فضیلت صرف اس وجہ ہے کہ اس وقت وہ مردول کے ساتھ اختلاط افسیلت صرف اس وجہ ہے کہ اس وقت وہ مردول کے ساتھ اختلاط اور رکنے ملنے سے دور ہو جاتی ہیں اور بالکل پیچیے ہونے (اور پیچ میں مزید بچوں کی صف کے حاکل ہو جانے ہے)

مرووں کو اور ان کی حرکات کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے سے بھی دور ہو جاتی ہیں جس سے ان کا قلبی اطمینان (شیطانی ادہام وہواجس سے بالکل مامون و محفوظ رہتا ہے۔

چاں چہ ای ملحت کے بیش نظر عور توں کو کم تھا کہ جب تک مرد سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ نہ جائیں وہ مجدہ سے سرنہ اٹھا کیں "یا معاشر النساء لاتر فعن رؤسکن حتی یو فع الرجال" (مسلم، ج:۱، ص. ۱۸۲)

اور ای غایت درجہ احتیاط کے تحت اگر امام کو نماز میں سہو چین آجائے تواہے آگاہ اور متنبہ کرنے کے لئے مرد سجان اللہ کیے گا گر مجمع میں عورت کو اس قدر بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی المتسبیح للرجال والتصفیق للنساء (مسلم من امن امن امن المام کو سہو پر آگاہ کرنے کے لئے عورت بجائے زبان سے تسبیح پکارنے کے دائے ما تھ کی ہتھیلی کو

بائيس ہاتھ كى پشت پر تقبيقيادے اور بس۔

خیال سیحیج تماز مذہب اسلام میں سب سے اہم وافضل عبادت ہے، مسجد نبوی کی نماز تمام مساجد ہے ہزار گنا فضیلت وزیادتی رکھتی ہے امام الرسلين والانبياء كى اقتداء ميں ايك نماز بھى دہ تنج كر ال مايہ ہے جس كے مقابل دنیامع اپنے تمام تر خزانوں کے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، پھر عام طور پرمقندی وہ لوگ ہیں (کہ بجز انبیاء) جن ہے بڑھ کریا کباز و مقبد س جماعت جتم آسان نے نہیں دیا ہی اسلامی معاشر ہ ایسے مر دوغور ت برشمل ہے جن کی عفت آب زندگی آئے چل کر امت کے لئے طہارت اخلاق ادریاک دامنی کی تعلیم کامثالی نمونہ بنے والی تھی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہر لمحہ تازہ و حی اور نئے نئے احکام ہے بہر ہور ہونے کے لئے ہر مر دو عور ت دربار نبوت میں حاضر ہو تارہے ، پوری فضا خشیت البی اور طہارت و تقویٰ شے مور ہے ، ایسے مامون و مقدس ماحول اور ایسی یا کیزہ و ستھری فضامیں نبی مكرم وہادى اعظم صلى الله عليه وسلم نے خواتین اسلام كوباز ارول وميلول ميں تھومنے کے لئے نہیں ، یار کول اور مرغز ارول میں تغریج کے لئے نہیں ، الور ااور ار جنٹا کی گھیاؤں اورشمیر کی وادیوں میں سیر کے لئے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں مجد نبوی میں ،خود اپنی اقتداء میں اور اتقیائے امت کی جماعت میں خدائے بزرگ وبرترکی ہے بڑی عبادت اداکرنے کے لئے اس قدرمقید کیاکہ رات کی تاریکی میں،سرے پیر تک بورابدن چھیا کر،خوشبو کے استعال ہے بالکلیہ اجتناب کرتے ہوئے میلی چیسلی حالت میں اس طرح آئیں کہ مر دولِ کا سامیے کی نہ پڑنے یائے اور مر دول سے دور بالکل کنارے نمازادا کر کے بغیر کسی تو قف کے اپنے گھروں کوواپس لوٹ جائیں ان سارے احکامات ومدلیات اور یا بندیول کا مقصد بجزاس کے اور کیا ہے کہ ان کے

جوہر شر افت اور گوہر حفاظت پر ایسے پہر سے بٹھا دیئے جائیں تا کہ اختلاط مر دوزن سے خم فتنہ کو اسلامی معاشر ہ بی نشو و نماکا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ پھر ان تمام تر پابند ہوں کے باد جو د بار بار اپنی ر ضاکا اظہار ہوں فر ملاکہ عور توں کے لئے مسجد کے بجائے اپنے کھر بیس نماز اداکر تا بہتر ہے اور خواتین اسلام کو گھروں ہی بی نماز پڑھنے کی تر غیب دی۔ ملاحظہ کیجئے:

## وہ احادیث جنسے ٹابت ہوتا ہے کہ عورتوں کوایئے گھروں میں نماز اداکر ناافضل ہے

٢٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
 تمنعوانسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

(رواه ابو داؤد في سننه، ج: ١، ص. ٨٤ واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححهُ ايضا ابن خزيمة)

عبد الله بن عمر رضی الله عنها مردی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا ہی عورتوں کو سجد میں آنے سے ندر دکواور ان کے کمر (نماز کے داسطے) ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں ( یعنی مسجد وں میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ان کے لئے کمر میں نماز پڑھنازیادہ تو اب کا باعث ہے)

٢٩ - عن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم قال صلواة المرأة في بيتها افتضل من صلاتها في حجرتها، وصلانها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها.
 ٥٠ صلاتها في بيتها.

عبد الله بن سعود رضی الله عنه سے مردی ہے که رسول خلاصلی الله علیه وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اپنے گھرکے اندر گھرکے جن کی نماز سے بہتر ہے اور اس کی نماز گھر کی چھوٹی کو تھری میں گھر کی نماز سے بہتر ہے (مطلب یہ ہے کہ عورت جس قدر پوشیدہ ہوکرنماز ادا کرے گی ای اعتبارے زیادہ مستحق تواب ہوگی)

۳ - عن ام حمید امرأة ابی حمید الساعدی انها جاء ت النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله انی احب الصلوة معک ،قال: قد علمت انك تحبین الصلاة معی،وصلاتك فی بیتك خیرمن صلاتك فی حجرتك،وصلاتك فی حجرتك خیر من صلاتك فی مسجد قومك خیر من صلاتك فی مسجد و ملاتك فی مسجد و ملاتك فی واظلمه فكانت تصلی فیه حتی لقیت الله عزوجل"

(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عنالله بن سويد الانصاري ووثقه ابن حيان مجمع الزوائد ، ج: ٢ ، ص: ٣٤ و ٢٤)

ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید رفتی الله عنها ہے مروی ہے کہ وہ آنخضر سلی الله علیہ وسلم کی خد مت بیل حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ اے رسول خلاصلی الله علیہ وسلم آپ کی افتداء بیل نماز پڑھنے کی خواہش ہے، آپ نے فرملیا بیل جانا ہوں کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پند کرتی ہے، اور حالا تکہ تیری کو تخری کی نماز تیرے لئے بڑے کرہ کی نماز سے بہتر ہے اور تیری کو نماز کھر کے حمن کی نماز سے بہتر ہے اور تیری معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری کم معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری کو نماز سے بہتر ہے اور تیری کو نماز سے بہتر ہے اور تیری کو نماز سے بہتر ہے اور تیلہ کی معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیلہ کی معبد کی نماز میری معبد کی نماز ہے کہ کرکی ایک بہتر ہے۔ راوی حد بٹ نے کہا (حضور میلی الله علیہ وسلم کی خشاء بھو کرکی ایک نے ایری حد بیا نے گھر والوں کو (گھر کے اندر معبد بتانے کا حکم دیا) چنال چہ گھرکی ایک تیری وہ تار کو نخری میں ان کے لئے مجد بتانی گی اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں تیر وہ تار کو نخری میں ان کے لئے مجد بتانی گی اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں

يهال تک كه الله كوياري مو كئيں "۔

اس حدیث کی تخ تج این خزیمہ اور ابن حبان نے بھی انی تعلیمین من كى باورابن فزيمه في ال حديث كاباب (عنوان) به قائم كياب: "باب اختيارصلاة المرأة في حجرتها على صلاتهافي دارها وصلاتها في مسجد قومها في مسجد على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الف صلاة في غيره من المساجد، والدليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هٰذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد انما ارادبه صلاة الرجال دون (الترغيب والتربيب مج. ١، ص ٢٢٥) صلاة النساء"

یہ بات (اس بیان میں ہے کہ )عورت کی نماز اپنی کو نفر ی میں اس کے گھر کی نمازے بہتر ہے اور اس کی محلّہ کی معجد میں پڑھی ہوئی نماز مسجد نبوی علی صاحبہاالصلوٰۃ والسلام کی نماز ہے بہتر ہے آگر چہ مسجد نبوی کی نماز و میر مساجد کی نمازوں سے ہزار درجہ افضل ہے اس کی دلیل ہے کہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد" میری سجد کی نماز دیکر سجد دل کی نماز سے ہزار گنا بہتر ہے "کا مطلب میہ ہے کہ یہ افضلیت خاص مردول کو

عاصل ہوتی ہے عور تنس اس عم میں شامل نہیں ہیں "۔

٣١ - عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجر تها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها.

(رواه الطبراني في الاوسط باسنا دجيد الترغيب والترهيب ، ح: ١ ، ص: ٤٤٦) ام المونين ام سلمه رضى الله عنهان كهاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فرملیا"عورت کی اپنی کو تھری کی نماز بہتر ہے اپنے بڑے کمرے کی نماز ہے اور اس کے بڑے کمرے کی نماز سے اور اس کے بڑے کرکے دن کی نماز ہے اور اس کے بڑے کمرے کی نماز ہے اور اس کی خن کی نماز سے بہتر ہے "۔
گی جن کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے "۔

٣٢: وعنها رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعربيوتهن"

(رواه احمدابو يعلى ولفظه خير صلوة في قعر بيوتهن ورواه الطبراتي في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام مجمعالزوا كربج:٢٠،ص:٣٣)

حضرت ام سلم رضى الله عنها روايت كرتى بين كه بي كريم سلى الله عليه وللم في فريا عور تولى بيتر مجري الن كرول كالدروئي حصه به ۳۳ - وعنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بينها خير من صلاتها في حجرتها ،وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في حجرتها دارها وصلوة في دارها وصلوة في دارها حسلاتها خارج".

(رواہ الطبرانی فی الاوسط ورحاله رجال الصحیح خلا زید بن المهاجر الله ابن البهاجر الله ابن البهاجر الله ابن حاتم لم یذکر عنه راوغیر ابنه محمد بن زید اعجمع الزوائد، ج: ۲، ص: ۲۶) اور حضرت ام سلمہ رضی الله عنها ہے ہی مروی ہے کہ رسول قداصلی الله علیہ وکم نے فربلیا ''عورت کی تماز اپنی کو تخر ک جس بہتر ہے اس کی بروی ہی مرے کی تماز بہتر ہے گھر کے حن جس تماز ہے اور اس کی براے کمرے کی تماز بہتر ہے گھر کے حن جس تماز ہے اور کس کی تماز بہتر ہے گھر سے باہر کی تماز ہے "۔"۔ تماز ہے اور اس کی برائی وصلم : ۲۴ سے دو ابنی ہویو ہ قال: قال رسول الله صلی الله علیه وصلم :

٣٤ - عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة فى داخلتها وربما قال فى مخدعها اعظم لاجرها من ان تصلى فى يينها اعظم لاجرها من ان تصلى فى

دارها، ولان تصلي في دارها اعظم لاجرها من ان تصلي في المسجد الجماعة ولان تصلى في الجماعة اعظم لاجرها من الخروج يوم الخروج. (زواه الحافظ ابن عبدالبر بسنده في التمهيد ، ج ٢٣٠، ص: ٣٩٩) ابوہر ریر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرملا"عورت کا نماز پڑھنا گھرکے اندر وئی حصہ میں اوربھی کہتے ہیں گھر کی اندرونی کوتھری میں اینے اجرمیں بڑھا ہوا ہے بڑے کمرے میں تماز بڑھنے ے ، اور اس کا نماز پڑھنا کرے میں سمن خانہ میں نماز پڑھنے کے تواب سے بڑھاہواہے۔ادراس کا گھرکے حن میں نماز پڑھتامسجد جماعت ( لینی محلّہ کی محد) میں نماز پڑھنے کے تواب ہے بڑھا ہواہے اور اس کامسجد جماعت میں نمازے پڑھتاباہر جانے کے دن باہر کی نماز کے تواب سے بڑھاہواہے"۔ ٣٥ - عن عائشة رضى الله عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :صلاة المرأة في بيتهاخير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها فيما وراء ذلك".

(رواه الحافظ ابن عبدالبر بسنده فی التمهید، ج. ۲۳. ص: ۱۰ می الله صلی ام المو منین عائشر منی الله عنهاروایت کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا عورت کی اپنی کو نفر کی نماز بڑے کرے کی نماز سے بہتر ہے اور است کی نماز سے سے بہتر ہے اور برے کرے کی نماز گرے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور گر کے صحن کی نماز اس کے علاوہ دیگر مقامات کی نماز سے افضل ہے۔ " کرے صحن کی نماز اس کے علاوہ دیگر مقامات کی نماز سے افضل ہے۔ " آگا سے من ابن عمر رضی الله عنهما عن رمبول الله صلی الله علیه و سلم قال: المرأة عورة و انها اذا خرجت من بیتها استشر فها الشیطان، و انها لاتکون اقرب الی الله منها فی قعر بیتها".

(رواه الطبراني في الاوسط ورحاله رجال الصحيح، الترعيب والترهيب ،

عبدالله بن عمرض الله عند آنخفرت سلى الله عليه ولم سنقل كرتے بين كد آپ نظر من الله عند آخفرت سلى الله عليه ولا من بير دو بوتى بي قرم آتى ہے جس طرح برده بي قرش بيف او گون كواس كى بير دگ بي شرم آتى ہے جس طرح برده كي اعضاء كھلنے بيشريف النفس كوشر م دعار محسوس بوتى ) اور عورت جب كمر بي بائرلتى ہے توشيطان (يعنى جن وائس) اس كى تاك جمائك اور اس كے چكر شي برخواتا ہے اور الله سے زيادہ قريب اسى وقت بوتى ہے جب كد وہ اپنے كمرش بوتى ہے (للذااس كى كھركى نماز مجد كى نماز كے جب كد وہ اپنے كمرش بوتى ہے (للذااس كى كھركى نماز مجد كى نماز كے محال الله عليه و مسلم قال: صلاق مقالم عند و مند وقت موتى بخمس و عشرين درجة "كال جاء من الله عليه و مسلم قال: صلاق المرأة تفضل على صلاتها في الجمع بخمس و عشرين درجة "والمجامع الصغير مع فيض القدير ج: ٤ ، من : ٢٣ ٢ ورمز المعسف لصحته و فيه بين الوليد و هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد و هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من : ٢٠ ١ ، ورواہ مسلم متابعة)

عبدالله بن عمرض الله عند بروایت بوده آنخضرت لی الله علیه وسلم الله علی دروایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: عور تول کی اکیے کی نماز مردول کے ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ الله علیه وسلم قال: المرأة عورة فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، اقرب ماتکون من ربها اذاهی فی قعر بیتها"

(موارد الطَّمَّانِ الى زوالد ابن حبان ، ص: ١٠٣، وقال الهيثمي رواه

الطبراني في الكبير ورحاله موثقون مجمع الروائد ، ح ٢ ، ص . ٣٥)

عبدالله بن عود رضی الله عندے مروی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عورت سر لپا پر دہ ہااور جب وہ گھرے اور جب ای تو شیطان اس کی تا کے جمانک اور چکر میں لگ جاتا ہے اور عورت اپنے رہ ہے تو شیطان اس کی تا کے جمانک اور چکر میں لگ جاتا ہے اور عورت اپنے رہ ہے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر اندرونی گھر میں ہوتی ہے۔

٣٩ - عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان احب صلاة المرأة الى الله فى اشد مكان فى بيتها ظلمة "(رواه ابن خزيمة فى صحيحه من رواية ابراهيم الهجرى عن ابى الاحوص عنه الترغيب والترهيب ، ح: ١ ، ص ٢٧٧)

عبدالله بن سعود رضی الله عنه آنجفرت کی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملیااللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عورت کی وہ نمازے جو تاریک ترکو نظری ہیں ہو۔

وعنه رضى الله عنه (موقوفاً) قال: صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجر تها افضل من صلاتها في دارها افضل من علاتها فيما مواه ثم "قال ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان."

(رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح جمع الرواکہ بن ۲۵، ص ۲۵۰)
عبد اللہ بن سعود رضی اللہ عنہ سے موقو قاروایت ہے کہ انہوں نے فر ملیا عورت کا اپنی کو کھری میں نماز پڑھنا افضل ہے بڑے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے کھر کے ن میں نماز پڑھنا افضل ہے اس کے نماز پڑھنا افضل ہے اس کے نماز پڑھنا افضل ہے اس کے

علاوہ اور جگہ پڑھنے ہے۔ پھر اس نصیات کی وجہ بیان کرتے ہوئے فر ملا کہ عورت جب بابرتگتی ہے تو شیطان اس کی تاک جمائک میں لگ جاتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ گھر میں رہتی ہے تو شیطان کے نتنہ ہے حفوظ رہتی ہے اور باہر نکلنے کی حالت میں وہ شیطان کی نگا ہوں میں آ جاتی ہے اور اسے کی نہی افراد میں مبتلا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔

٩ ٤٠ وعنه رضى الله عنه قال: ماصلت امرأة في موضع خيرلها من قعر بيتها الا ان يكون المسجد الحرام اومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاالمرأة تخرج في منقلبها يعنى خفيها".

(رواه الطبراتي في الكير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد، ح: ٢، ص ٣٥٠) ٤٢ – وعنه رضى الله عنه انه كان يحلف فيبلغ في اليمين ، ما من مصلى للمرأة خير من بيتها الا في حج اوعمرة الا امرأة قدنيست من البعولة وهي في منقلبها، قلت ما منقلبها قال امرأة عجوز قد تقارب خطوها."

 ٤٣ – وعنه رضى الله عنه قال: ماصلت امرأة من صلاة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمةً.

(دواہ الطبرانی فی الکیر ورجالہ موثقوں"محمع الزوامد ،ح ۲ ،ص ۳۵) عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ فرمایا عورت کی کوئی تماز خدا کواس تماز ہے زیادہ محبوب نہیں جواس کی تاریک تر کو نفر ی میں ہو۔

٤٤ - وعنه رضى الله عنه قال: انما النساء عورة وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيط ، فيقول انك لاتمرين باحد الااعجبته وان المرأة لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين ،فتقول اعود مريضا اواشهد جنارة اواصلى في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل تعبده في بيتها.

(رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، محمع الزوائد ، ج ٢٠ص: ٣٥ و ذكره الحافظ المنذري في الترغيب ، ج ١٠ ، ص . ٢٧٧ وقال استاد هذه حس)

عبدالله بن سعودرض الله عند فرملا عورتم سر لپارده بین، عورت.
گرے اس حال میں نگتی ہے کہ اس کا قلب بے عیب صاف تحرابوتا ہے (لکین گرے نظتے ہی) شیطان اس کی قکر میں پڑجاتا ہے اور وہ اس کی نگار میں ہڑجاتا ہے اور وہ اس کی نگار میں آجاتی ہے۔ اور اس کے دل میں ڈالنا ہے تو جس کے پاس سے بھی گزرے گیا اس اس کے دل میں ڈالنا ہے تو جس کے پاس سے بھی گزرے گیا اس اس کے دل میں ڈالنا ہے تو گروالے بو جھتے ہیں کہال کاار اوہ ہے۔ تو وہ گہتی ہے بیار کی عیادت کو جاری ہوں حالا تکہ جاری ہوں حالا تکہ عورت کی سب سے بہتر اور انجی عبادت بہی ہے کہ وہ (کی کار خیر کے عورت کی سب سے بہتر اور انجی عبادت بہی ہے کہ وہ (کی کار خیر کے کے باہر جائے کے بچائے )اپئے گھریں اللہ کی عبادت کرے۔ کے بیامی ان امر آہ سالتہ عن الصلون فی المسجد فی المسجد فی المسجد فی المسجد فی المسجد فی اللہ کی عبادت کرے۔

يوم الجمعة فقال: صلاتك في مخد عك افضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك افضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في مسجد قومك.

(رواه ابن ابي شبية في مصنعه ، ج: ٢ ، ص: ٣٨٤)

رجاله رجال الجماعة سوى عبدالاعلى وهو صدوق يهم وروى عنه الاربعة وحسن له الترمذي وصح الطبري حديثه في الكسوف .

#### ضروري وضاحت

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بدار شادات عالیہ آب کے سامنے میں جو تعدد طرق اور کثرت میں شہرت بلکہ توائر کی صد تک بہنچے ہوئے میں جن ہے روز روشن کی طرح عیال ہے کہ عور توں کا گھرہے یا ہرنگانا محل فتنہ ہے اور ان کا اینے مکان کے اندر رہنااللہ کی رضا اورتقرب کا باعث ہے صدیث ، ۳۷-۱۳۸ ور ۳۹ کو ایک بار پم غورے ملاحظہ کر لیا جائے۔ نیزیہ احادیث میار که واضح الفاظ میں بتاری ہیں کہ عور توں کے لئے جماعت میں شر کت واجب و سنت نہیں بلکہ اس کے برعکس ان کا گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل وبہتر ہے اور خواتین اسلام کو اینے محرول میں نماز اداکرنے کی آتخضرت ملی الله علیه وسلم ترغیب دلاتے رہے ہیں۔ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ان تر غیبات کی موجود کی میں کیا کوئی عقل مند ، ذی ہوش جس کے دل میں علم خداو ندی اور فر مودات نبوی علی صاحباالصلوٰۃ والسلام ک مجم مجمی قدر اور اہمیت ہے وہ یہ کہنے کی جرائت کرسکتا ہے کہ جمہور محدثین و فقہاء معاشرہ کے بگاڑ اور ماحول میں ہر جہار سو تھیلے ہوئے شر وفساد کے بیش نظر عفت آب ستورات کو جومبحراً نے سے منع کرتے ہیں وہ فرمان الہی "وَقُونَ فِي بُيُوتِكُنِّ "اور مَثَانِوي" وبيوتهن خير لهن "(ال كي كمر عیان کے لئے بہتر ہیں ) کی خلاف ورزی کررے ہیں؟ لاریب که رسول الله علیہ نے صاف تقوں میں یہ نہیں فرملا کہ عورتوں کو کی حال میں کھرے نکلنے مت دو، لیکن اس نکلنے پر جو تیو د اور شرطیں

عا کد کی ہیں (جن کی تفصیل گذشتہ سطور میں آجکی ہے) اور ان سب کے بعد بھی جس طرح صاف اور واضح لفظوں میں بار بار عور توں کو تھر میں نماز اداکرنے کی جانب متوجہ کیا، رغبت دلائی اور جس کثرت ہے اپنی مرضی مبارک کا ظہار فرمایا ان کا سرسری مطالعہ بھی ایک صاحب ایمان کے ول میں یہ یقین بیدا کرنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے کا سکھ و حمایت اس گروہ کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جو مستورات کو گھرے باہر نکلنے ک وعوت ور غیب دے رہے میں اورانی کم بنبی یا مرانی کے سبب آ تخضرت علی کے خلاف منتا عمل کو" سنت" تغمیرارے ہیں ذراغور تو سیجے اگر عور نوں کے لئے جماعت کی حاضری سنت ہوتی تور سول اللہ علیہ ا جماعت ترک کر کے گھروں میں نماز پڑھنے کو افضل و بہتر کیو نکر فرماتے اور اس کی ترغیب کیوں دیتے۔ جب کہ سی صدیثوں سے بٹابت ہے کہ جماعت میں نہ ہونے والول ہر اس در جہ سخت ناراض ہوئے کہ اپنی تمام ترصفت ر حمت وشفقت کے باوجود انہیں مع ان کے محرول کے جلانے کی دمکی دی تحی بات توبہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ایک ایک لفظ اور ہر برنقرہ سے یہی متر تے ہورہاہے کہ خواتین اسلام کو ان ساری شرطوں کی ر عایت کے باوجود آپ گوزبان مبارک ہے صاف طور پرساجدے روک تونہیں رہے ہیں تمریہ ضرور چاہتے ہیں کہ خود مستورات آپ کی مرضی و منشا ے واقف ہو کر باہر نکلنے اور جماعت میں حاضر ہونے ہے رک جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رمنى الثدعنه نے حضور کی منشاء کو بلا کم و کاست سمجھااوراین بیوی عاتکہ کوجوان کے ساتھ مبجد جلیا کرتی تھیں صاف لفظوں میں منع تو نہیں کیا مراین نا کواری ہے گاہ بگاہ ان کو مطلع کرتے رہے۔اور شہادت عمر فارق رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہی خاتون حضرت زبیر بن

عوام رضی الله عنه (یکے از عشرہ مبشرہ) کے عقد میں آئیں تو حضرت زبیر فی انہیں زبان ہے تو نہیں روکا تمر ایک لطیف تدبیر اور درست حکمت عملی کے ذریعہ ان کو باور کرادیا کہ مسجد جانے کاان کایہ عمل منشاء نبوی کے خلاف ہے اور خطرات سے بھی خالی نہیں ہے جنانچہ ای وقت سے اس الله کی بندی نے مسجد جاناترک کر دیا۔

ام حمیدرض الله عنهاای مناء نبوی کے مطابق آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اداکر نے کی شدید خواہش کے باوجود گھرکی ایک کو تھری میں نماز پڑھتی رہیں اور مرضی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا احساس تواس سلسلہ میں معرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا احساس تواس سلسلہ میں بہت قوی اور نہایت صحیح تھا اور ہون تھا انہوں نے ہی کریم سلی الله علیہ وسلم کی اعلان فر مادیا تھا" لو ان رسول الله صلی الله علیه واسلم رأی ما احدث النساء لمنعهن المحدیث الله علیه والله علیہ والله والله علیہ والله والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله و

## (۵) وہ احادیث جن سے مساجد میں جانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے

٤٦ — عن عائشة قالت: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل، فقلت: لعمرة او منعن؟ قالت نعم." ( يَخْارَى، جَ:١٥٠) أو مُمْ مِجَ.١٥٠. ١٨٣.)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عور توں نے زیب وزینت اور نمائش جمال کاجو طریقہ ایجاد کرلیا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ملاحظہ فرمالیتے تو انہیں مسجد وں سے ضرور روک دیتے، جیسے بنی اسر ائیل کی عور تیں روک دی گئی تھیں "امام تیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کایہ اثر اس کی دلیل ہے کہ جب عور توں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو بھر ان کامسجد وں میں جانا در ست نہیں۔ عور توں میں جانا در ست نہیں۔ (عمر قالقاری من جانا در ست نہیں۔)

حد عن عائشة قالت كن نساء بنى اسرائيل يتخذن ارجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المساجد فحرم الله عليهن ، وسلطت عليهن الحيضة ص: ٤٤ \* " اخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح وهوان كان موقو فا حكمه حكم الرفع لانه لايقال بالرائم. معرية رضى الله عنهاييان كرتى بين كه بنى امر ائمل ك عورين كري كري و كري كري كري كري كرو كري كرو كري كرو كري كرو كري كرو كري المو الله كرو كري المو البيل كري المو الله المخليل تلبس يصلون جميعا فكانت المرأة (اذا كان) لها المخليل تلبس يصلون جميعا فكانت المرأة (اذا كان) لها المخليل تلبس القالبين تطول بهما لمخليلها فالقي عليهن الحيض، فمكان ابن مسعود يقول اخروهن حيث اخرهن الله، فقلنا لابي بكرما القالبين؟ قال رفيضين من خشب."

(اخرجه عبدالرزاق في المصنف ،ج:٣،ص: ٩٩ اوذكره الهيئمي في مجمع الزوائد، ج: ٢،ص: ٣٥ وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ اخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح وعنده عن عائشة

مثله" فتح الباري ، ج: ١ ، ص: ٧٧٥)

عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بی اسرائیل کے مردوزن اکٹھانماز پڑھاکرتے تھے جب کی عورت کا کوئی آشناہو تا تووہ کھڑ اوٰں پہن لیتی تھی جن ہے وہ لیم ہو جاتی اپنے آشناکو (دیکھنے) کے لئے (توان کی اس تازیباحر کت پر بطور سز اکے )ان پر حیض مسلط کر دیا گیا (یعنی ان کے حیض کی مدت دراز کر دی گئی اور اس حالت میں مسجدوں میں آنا حرام کر دیا گیا حضرت عبداللہ اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے ان عور توں کو سیجھے دکھوجس جگہ ہے اللہ نے انہیں چھے کر دیا ہے۔

افاظ میں این کی روایت میں اخوجو ھن حیث اخوجھن اللہ کے الفاظ میں این کو نکالا ہے۔
افعاظ میں این کان عور تول کو نکال دوجہاں ہے اللہ نے ان کو نکالا ہے۔
تو مین : حدیث ۲۶ میں عزاج شناس نبوت اور واقف اسر ارشر بعت ام المو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بوے بلیغ ہیرائے میں امت کو تعبیہ فرمائی میں کہ اسلامی شر بعت اس درجہ کامل اور لاز وال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے جامع اور ابدی ہوایت کے حامل میں کہ زمانہ کے انقلابات کوئی مجمی رشک افقیار کرلیں ایک صاحب بصیرت بھر بھی آپ کے انہیں کوئی مجمی رشک افقیار کرلیں ایک صاحب بصیرت بھر بھی آپ کے انہیں ارشادات کی روشی میں یہ اندازہ کرسکتا ہے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلومافروز ہوتے تو ان حالات کے سلسلہ میں کیا کیاا دکامات صادر فرماتے۔

چناں چہ وہ اپنی ای دنی بھیرت کی بنیاد پر کامل و ٹوق اور پوری قوت
کے ساتھ فر مار بی ہیں کہ عفت آب خوا تین اسلام کی آ بر واور شریفاند اخلاق
کی حفاظت کی غرض ہے گھرے باہر نکلنے کے لئے جو تیوداور شرطیس عائد کی
گئی تھیں اب مور تول میں ان کاپاس و ٹی اظ نہیں رہااور پاکیزگی اخلاق کے جس
بلندمعیار پر دو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فائز تھیں اب

اس میں گراوٹ آگئی ہے (اس اخلاقی گر اوٹ کو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله عنه کے صاحب زادے نے "فیخذن دخلا" (اگر انہیں مجد جانے ک اجازت دی گئی تووہ اے مرو فریب کاذر بعد بنالیں گی) کے الفاظ ہے اور حضرت عا تک زوجه حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے "فسدالناس" کے جملہ سے بیان کیا )الی حالت میں حضور انہیں مجدمی آنے کی برگز اجازت نه دیتے اس لئے تغیر احوال اور عور تول میں در آئی ہے احتیاطیوں کا تقاضہ یمی ہے کہ انہیں مجد آنے سے طعی طور پر روک دیاجائے۔ پھراپنے اس بصیرت افروز فیمله کی تائید میں صدیثے ہے سم کو پیش فرمار ہی ہیں کہ پی امرائیل کی عورنوں کومسجد آنے کی اجازت تھی مگر جب ان کی نیتوں میں بگاڑ آیااوراس اجازت کوانہوں نے دجل و فریب کاذر بعہ بنالیا تو ان پر سجد دل کی آ مدحرام کر دی گئی حدیث ۴۸ میں حضرت عبد الله بن سعود رمنی الله عنه بھی لفظ بدلفظ حضرت عائشه صديقة كول كى تائد وتصويب اور حمايت فرماري ہیں اور اس مضبوطی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جس بات کواصولی رنگ میں بیان کیاتھا حضرت ابن معود نے ای کو "اخوجو هن حیث اخرجهن الله" کے الفاظ میں نہایت واضح اور صاف طور پر بیان کیا لین جس جگہ (معرب) سے اللہ نے ان (عور تول) کو نکال دیا ہے ( علم خداو عمر ی کی اتباع میں اے فرز ندان اسلام) تم بھی وہاں (مسجد دں) ہے انہیں نکال وو" پھر حصرت عبداللہ بن سوڈ نے صرف زبانی ہدایت پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ اس اہم اور دورس نتائج کے حامل مسئلہ میں اینے عمل کے ذریعہ بھی امت کی رہنمائی فرمائی چنال چہ ابو عمر والشیب انی بیان کرتے ہیں کہ ٤٩ – انه راى عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن الى بيوتكن خير لكن"

(رواه الطرابي في الكبير ورحاله موثقوت" مجمع الزوائد ، ح ، ص ٣٥٠ وقال المبذري باسباد لابأس به" الترغيب ، ج ١٠، ص ، ٣٦٨)

ابوعمر دالشیب نی ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جمعہ کے دن عور توں کو کنگری مار مار کرمسجد سے باہر نکال رہے تھے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بہی اسوہ اور طرز عمل نقل کیا ہے چتاں چہ وہ لکھتے ہیں۔

٥: "وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقوم يحصب النساء يوم
 الجمعة يخرجهن من المسجد" (عمرةالقاري، ٢٠٥٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه جمعه کے دن کھڑے عور توں کو کنگریاں مار کرمسجد سے باہر نکال رہے تھے۔

خلیفہ راشد فاروق اعظم رضی الله عنه تواس معاملہ میں هنرت عبدالله بن سعود اور این صاحبزادے عبدالله رضی الله عنها ہے بھی زیادہ حساس متھے چنال جہ حافظ ابن الی شیبہ اپنی سندے روایت کرتے ہیں کہ:

١٥ – مئل الحسن عن امرأة جعلت عليها ان اخرج زوجها من السجن ان تصلى فى كل مسجد تجمع فيه الصلوة بالبصره ركعتين؟فقال الحسن تصلى فى مسجد قومها فابها لا تطبق ذالك لو ادركها عمر بن الخطاب لا وجع راسها" (ممتف اين الى شير، من ٣٨٣)

حفزت سن بھري رحمہ الله ہے ايک عورت کے بارے مين بو چھاگيا جس نے بيہ نذر مان رکھی تھی کہ اگر اس کے شوہر کو جیل ہے رہائی ال کئی تو وہ بھرہ کی ہراس مجد میں جس میں نماز با جماعت ہوتی ہے دور کعت نفل پڑھے گی توحسن بھری نے فر ملیا کہ وہ اپنے محلّہ میں دوگانہ نفل پڑھ لے اسے ساری معجدول من جاكر نماز اداكر في كالقدرت نبيل كيول كه اگر حفرت عمر بن خطاب رضى الله عنه ال كوپات، توايياكر في يرانبيس ضرور مزاديت عمر بن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله حدالله عنه الله حدالله على النساء اذا مسمعن الاذان ان يجئن كما هو حق على الوجال؟قال لالعمرى " (مصنف عبدالرزاق، ج سهم ١٣٧٠)

ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا ہے پوچھاکیا عور تول کے تی میں بھی شرعاً یہ ثابت ہے کہ وہ جب اذان میں تومسجد حاضر ہوں جس طرح اجابت اذان کا یہتی مردول پر ثابت ہے توانبول نے تسم کھاکر فر مایاکہ نہیں۔ اجابت اذان کا یہتی و فقید و مجتمد حضر ت ابر اہیم نحنی کے بارے میں متعدد مندول ہے یہ بات نقل کی گئے ہے کہ:

٣٥ - كان لابراهيم ثلاث نسوة فلم يكن يدعهن يخرجن الى
 جمعة ولاجماعة.

(معنف ابن الی شیر ،ج ۴، ص ۳۸۵ و معنف عبد الرزاق ،ج ۳، ص ۱۵۰ و ۱۵۱) مشہور امام و محدث اعمش بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم نخعی رحمہ اللّٰہ کی تین بیویال تھیں وہ کسی کو بھی جمعہ و جماعت میں حاضر ہونے کے لئے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

۵۷: حضرت عبد الله بن معود کے مشہور تلاندہ اور مجتبد نقید علقمہ اور اسود کے بارے میں بھی منقول ہے۔

ان علقمة والاسود كانا يخر جان نساتهم في العيدين ويمنعانهن من الجمعة. (معنف ابن اليثير ،ج٣٠٠، ص: ١٨٢)

عبد الرحمٰن بن الاسود بیان کرتے ہیں کے علقمہ اور اسودیہ دونوں بزرگ اپی عور توں کوعیدگاہ لے جاتے تھے گرجہ میں حاضر ہونے ہے منع کرتے تھے

### (۲) عیدین کےموقع پرِ عید گاہ جانے متعلق روایات

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات بینی طور پر البت ہوگئی کہ فرائض بخگانہ اور جمعہ کی جماعتوں میں عور تول کی حاضری افضل اور بہتر نہیں تو عیدین کی نمازوں میں (جو کس کے نزدیک بھی فرض نہیں) کیوں کرسنت وستحب ہو حکتی ہے علاوہ اذیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہتر نہیں کہ آپ نے کسی عور تول کو عیدین کی نماز میں آنے کی ترغیب فایت نہیں کہ آپ نے کسی عور تول کو عیدین کی نماز میں آنے کی ترغیب دی ہو اور اس کی فضیلت بیان فر مائی ہواس لئے جن حدیثوں سے بھی اس فراہم ہو تا ہو وہ فوال کے بھی صینے اور الفاظ پر تال ہوں ان سے حض رفصت فراہم ہو تا ہے وہ فوالی بھی صینے اور الفاظ پر تال ہوں ان سے حض رفصت واباحت بی فابرت ہوگی۔

علاوہ ازیں بیہ بات بھی چین نظر رہنی جاہے کہ بچے، عور تیں بالخصوص دوران حیض تو سرے سے نماز عیدین کے شرعاً مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر یہ عیدگاہ جانے کے کیوں کر مکلّف ہوں گے چناں چہ امام قرطبی لکھتے ہیں:

"لايستدل بذالك على الوجوب لان هذا انما توجه ليس بمكلف بالصلوة بالاتفاق، وانما المقصود التدرب على الصلوة والمشاركة في الخير واظهار جمال الاسلام، وقال القشيرى لان اصل الاسلام كانوا اذذاك قليلين"

ان صدیوں سے (جن میں عور توں کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ ان صدیوں سے موقع پر عیدگاہ جا خام جانے کا تھم ہے) اس کے وجوب پر استدلال سیح تبیں ہے کو تکہ یہ تھم ان کو دیا گیا ہے جو سرے سے اس نماز کے مکلف تی تبیس ہیں، بلکہ

عور تول (اور بچول) کو عیدگاہ لے جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ انہیں نماز کا عاد ی بنایا جائے۔ (مسلمانوں کی دعاؤں کی) اور خیر و بر کت میں ان کی بھی شر کت ہو جائے بقول امام قشیر کی اور چو نکہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی )اس لئے عور تول اور بچوں کو بھی تھم دیا گیا کہ وہ عیدین کے موقع پر مر دون کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوں تاکہ جماعت کمین کی کثرت سے اسلام کے جمال اور شوکت کا ظہار ہو۔

تقریباً بہی بات امام طحادی بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اس لئے تھٹیر جماعت کے پیش نظر عور توں (اور بچوں) کو عیدین میں نگلنے کا تھم دیا گیا تاکہ ان کی کثرت و کمچے کر دشمتان اسلام کے اندر خوف وہر اس بیدا ہو،اب جب کہ اللہ نے اسلام کو خلیہ دیدیا تواس کی ضرورت نہیں رہی۔

ا تفصیل کے بعد اس باب سے علق احادیث اور آٹار محابہ و تا بعین کے بیش کرنے کی چندال ضر در تنہیں تھی لیکن آب ہور گان تہذیب مغرب خاص طور پر اس مے علق احادیث کو اپنی بیار رائے کے ثبوت میں بیش کرتے ہیں اور عامۃ اسلمین کو یہ باور کرانے کی سعی را مگال کرتے ہیں کہ علمائے دین حدیث رسول کی تعلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مور توں کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ جانے ہے روکتے ہیں۔

۵۵ – عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يخرح اهله في العيدين "

(جامع السانیدوالسنن سن ۱۳۱۰ مل ۱۹ (واسناوه حسن) عبد الله بن عباس رمنی الله عنهماسے مروی ہے کہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم این الل خانہ کو عیدین میں لے جاتے تھے"

اس روایت سے ٹابت ہورہا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہم اپ گھر والواں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ لیکن صرف لے جانے کے جُوت سے استجاب یا سنت کا جُوت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و سلم کان یُقبّل بعض روایت کرتی ہیں کہ "ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم کان یُقبّل بعض نسانہ و ھو صائم و کان املک کم لاربہ "رسول الله سنی اللہ و کان املک کم لاربہ "رسول الله سنی اللہ و کان ما بحالت روزہ بعض ازواج کو بوسہ لے لیتے تھے اور آپ اپنی حاجت پرتم سے زیادہ قابو رکھتے تھے ،اس حدیث پاک سے حضور علیہ کاروزہ کی حالت میں بوسہ لینے کا جُوت ہورہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینے کاروزہ کی حالت میں بوسہ لینے کا جُوت ہورہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینا مستحب یا سنت ہے؟

ای طرح سی حدیثول سے ٹابت ہے کہ آپ نے وضویل اعضاء وضو کو صرف ایک ایک بار دھویا، نہایت قوی حدیثول سے ٹابت ہے کہ آپ نے صرف ایک کپڑے میں نماز بڑھی، تو کیا اعضاء وضو کو صرف ایک ایک بار دھونا سنت یا مستحب ہے یاصرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے ؟ بلکہ ان سب سے صرف جواز واباحت کا ثبوت ہوتا ہے، ای طرح عیدین میں آپ کے اہل خانہ کو لے جانے سے بھی جواز واباحت ہی کا ثبوت ہوگا اور نہیں۔ لیکن سوال سے ہے کہ کیا یہ اباحت اس شروفساد کے زمانہ میں بھی باتی ہے جب کہ باہر نکلنے کی اجاز ت جن شرطوں پر موقوف زمانہ میں بھی باتی ہے جب کہ باہر نکلنے کی اجاز ت جن شرطوں پر موقوف خصال ہے کہ کیا یہ اباحت اس شروفساد کے خصال سے کی اباد سے کہ کیا یہ اباحت اس شروفساد کے خصال ہی موقوف

٣٥ – عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق و ذوات الخدور والحيض في العيدين فاما الحيض في عتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت احداهن يا رسول الله ان لم يكن لها جلباب؟قال فلتعرها اختها من جلبابها.

قال ابو عیسی حدیث ام عطیة حدیث حسن صحیح وقد

ذهب بعض اهل العلم الى هذا ورخص النساء فى الخروج الى العيلين، وكرهه بعضهم، وروى عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم المخروج للنساء فى العيدين فان ابت المرأة الا ان تخرج فياذن لها زوجها ان تخرج فى اطمارها ولاتتزين فان ابت ان تخرج كذالك فللزوج ان يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة قالت: لورأى درسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل، ويروى عن سفيان الثورى انه كره اليوم المخروج للنساء الى العيد. (بائترندى، ١٥٠١، ١٠٠٠)

و حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ غیر شادی شدہ، نو جوان اور پر دہ شیس عور نوں کوعیدین میں (عیدگاہ) جانے کا عظم فرماتے تھے، لیکن حائضہ عور تیں مسلمانوں کی دعاء میں حاضد عور تیں مسلمانوں کی دعاء میں حاضر بتیں، ہم عور تول میں ہے کی نے کہایار سول خدا اگر کسی کے پاس پر دہ کے واسطے بردی چادر (برقع)نہ ہو ( تو وہ کس طرح نظا گی) فرمایا سی کردہ یہ دیا جا باب (جو فاصل ہو) اسے عاریت پر دید ہے۔

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ ام عطیہ کی ہے حدیث ساور سی ہے۔ اور بعض علاء نے اس حدیث کے ظاہری خبرہ کو اختیار کیا ہے اور عیدین ہیں عور توں کو عیدگاہ جانے کی رخصت دی ہے ، اور بعض دوسرے علاء اس نگلنے کو حکروہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک (مشہور امام حدیث) سے مر دی ہے کہ انہوں نے فرملیا میرے نزدیک آن کے زمانہ ہیں عور توں کا عیدین ہیں عیدگاہ جانا کروہ ہے اور اگر کوئی عورت جانے پر بعند ہو تواس کا شوہر اس شرط کے ساتھ اجازت دیدے کہ وہ اپنے پر انے کیڑوں ہیں بغیر شوہر اس شرط کے ساتھ اجازت دیدے کہ وہ اپنے پر انے کیڑوں ہیں بغیر نزیب وزینت اور بناؤ سنگھار کے جائے اور اگر اس طرح سادگی کے ساتھ

جانے پر تیار نہ ہو اور تے دھی کر جانا نیا ہے تو شوہر اس کو نگلنے ہے روک دے ،اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الن چیز دل کو دیکھے لیتے جنہیں عور توں نے ایجاد کرلیا ہے توانہیں مسجد جانے ہے ضرور روک دیتے جس طرح ہے بنی اسر ائیل کی عور تیں روک دی گئیں۔ اور سفیان توری (مشہور امام عدیث و جہتد) کے بارے میں مروی ہے کہ وہ بھی آج کے زمانہ میں عور توں کو عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کو مردہ کہتے ہیں "۔

ام ترفدی علیه الرحمہ کی بیان کردہ ان تفصیلات سے ظاہر ہے کہ بیہ اسکہ حدیث وفقہ اس حدیث پاک کو مصالح کی بنیاد پر ایک و تی رخصت واباحت پر محمول کرتے ہیں ورنہ اپنے عہد میں عور توں کے عیدگاہ جانے کو حدیث کے خلاف کروہ کیول کر کہتے۔ پھر تنہا عبداللہ بن میارک اور سفیان توری بی عور توں کے عیدگاہ جانے کو تا پند نہیں سمجھتے بلکہ ان کے سفیان توری بی عور توں کے عیدگاہ جانے کو تا پند نہیں سمجھتے بلکہ ان کے ساتھ اکا برامت کی ایک جماعت ہے۔ طاحظہ ہول در ن ذیل روایتیں۔ ساتھ اکا برامت کی ایک جماعت ہے۔ طاحظہ ہول در ن ذیل روایتیں۔ ۷۰ – عن نافع عن ابن عمر انه کان لا یخر ج نساء ہ فی العیدین راخو جه ابن ابی شیبة ورجال اسنادہ رجال الجماعة غیر راخو جه ابن ابی شیبة ورجال اسنادہ رجال الجماعة غیر عبداللہ بن جابر وقال الذهبی فی الکاشف ہو ثقة وقال الحافظ فی التقویب مقبول من السادسة)

نافع مولی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنی عور توں کو عیدین میں (عیدگاہ) نہیں لے جاتے ہے"

مصنف ابن البي شيبه علي بيروايت بهي بي وكان عبد الله بن عمر يخوج الى العيدين من استطاع من اهله"
 حمر يخوج الى العيدين من استطاع من اهله"
 حفرت عبد الله بن عمرائي گھروالوں میں جے بھی لے جا سكتے اسے

کے کر عیدگاہ جاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے معمول سے متعلق بظاہر یہ دونوں روایتی متعارض ہیں حافظ عسقلانی نے اس تعارض کو یہ کہہ کر ختم کیا ہے"فیحتمل ان بحمل علی حالتین" لینی ان ہر دوروایتوں کو دوحال پڑجول کیا جائے کہ بھی گھروالوں کو عیدگاہ لینی ان ہر دوروایتوں کو دوحال پڑجول کیا جائے کہ بھی گھروالوں کو عیدگاہ لیے جاتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها سنت رسول الله (علی بیسی وارفکی اور شدت کے ساتھ عامل تھے وہ جماعت صحابہ میں ان کی خصوصیت شار کی جاتی ہے اس لئے عور توں کو عیدین میں لے جانے ہے تعلق آنخضرت علی جاتی ہے تول وہل کے بعد ابن عربیہ شید ائی سنت کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے گر والوں کو عیدگاہ لے جائیں اس لئے بظاہر میں احتمال توی ہے کہ ابتد او میں ان کا عمل کی تقاکہ پورے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے گر والوں کو عیدگاہ لے جائی جب احوال شغیر ہو گئے اور فقتہ کا اندیشہ توی ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعیں اہل خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اہل خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اللہ خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اللہ خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ مواقہ من اہلہ تعدر ج الی فطر و لا اضحی '

(اخوجه ابن ابی شینة فی مصنفه ،ج: ۲،ص: ۱۸۴ ورجاله رجال الجماعة)
ہشام این والد عروہ (کے از فقہائے سبعہ ) سے روایت کرتے ہیں
کہ وہ اپنے گھر کی کسی عورت کو بھی عیدین کے لئے گھرسے نکلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔

٦٠ عن عبدالرحمٰن بن القاسم قال: كان القاسم اشد شئ
 على العواتق لايدعهن يخرجن في الفطر والاضحىٰ "

(اخرجه این ابی شیبه فی مصنفه ، ج: ۲ ، ص: ۱۸۳)

عبدالرحمٰن اپنے والد قاسم (کے از فقہائے سبعہ) کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قاسم نوجوان عور تول پر بطور خاص بہت سخت کیر تھے انہیں عیداور بقر عید میں نکلنے کاموقع نہیں دیتے تھے۔

٦٩ - عن ابراهیم قال یکره للشابة ان تخرج الی العیدین "ایضاً ابراہیم نخعی ہے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جوان عور توں کا عیدین کے لئے نکانا کردہ ہے۔

٣٦ - عن ابراهيم قال يكره خروج النساء في العيد ين"ايضاً. ابراہیم تحقی ہی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عور تو ا کاعیدین كے لئے تكنا كرده ب\_ الحاصل يه احاديث رسول ، آثار صحابه ، اقوال تابعین اور ائمہ حدیث و فقہ کی تصریحات آپ کے سامنے ہیں جن ۔، بغیر کسی خفااور یوشیدگی کے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پردہ کے مسئلہ میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے جو شر طیس اور قیود خوا تین اسلام کی عزت و آبر و اور شریفانہ اخلاق کی حفاظت کی غرض سے لگائی ہیں وہ در حقیقت تھم خداو ندی" قرن بیونکن "کی پیفیبراندابدی تغییر ہے جس ے علاء اسلام کو سبق دیا گیا ہے کہ جب مستورات ان شر طول کی یابندی ہے آزاد ہو جائی تونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وار توں کی ذمہ داری ہے کہ دور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشاء کے مطابق صاف صاف بیر اعلان کردیں کہ موجودہ حالات میں بنات اسلام کے لئے مساجد اور دیکر اجتماعات میں جانا جائز نہیں ہے وراثت نبوی کی ای ذمہ واری کو يوراكرنے كے لئے راز دان اسرار نبوت ام المومنين عائشہ صديقه رمنى الله عنہا ہوری قوت کے ساتھ فرماری ہیں کہ "لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد"

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه اس حق کی ادائیگی بیس عور توں کو مسجد آنے پر سر زنش فرمایا کرتے تھے۔

آج جولوگ گردو پیش اور انجام وعواقب سے آئکھیں بند کر کے خوا تمن ملت کو گھروں کی جہار دیواری سے باہر نکلنے کی دعوت دے رہے جیں کیاوہ حضرت عمرفار وق رضی اللہ عنہ ۔نے نیادہ حقوق نسوال کایاس و لحاظ کرنے والے ہیں یاان کا معاشر واور سوسائٹی عائشہ صدیقہ کی سوسائٹ سے مده اور بہتر ہے یا وہ منشاء رسول النّد سلی اللّٰہ علیہ حکم کو زبیر بن عوام عبد اللّٰہ بن عود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عروه بن زبيرقاسم بن محمد، اسود علقمه تلامذه ابهن معود ، ابراہیم مخعی ، سفیان توری ، عبداللہ مبارک اور جمہور صحابه و تابعین اورنفتهاء و محدثین رضوان التدلیم اجمعین سے زیادہ بھتے ہیں۔ کس قدر جیرت کی بات ہے کہ آج جب کمغرب عور توں کی آزادی اور یردہ دری ہے تھے کا بی اخلاقی تباہ حالی پرائم کر رہاہے اور وہاں کے ، برین اس بے جانی کی آغوش سے نشور نمایانے اور پروان چڑھنے والی انسانیت سوز بے حیانی وقحش کاری ہے اینے معاشرہ کو بچانے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں ہمار ہے شرق کے نام نہاد صلحین نماز ومسجد جیسے مقدس اور باعظمت تام ہے ستورات کو بے پر دہ کرنے کے در ہے ہیں۔

"بريعقل ووالش بهايم كريست" فالى الله المشتكي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على

رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين.

صبیب الرحمٰن قاسمی خادم المت در لیس دار العلوم دیو بند ۱۲۳سر شعیان ۱۸۴۸ه